

ایک مسلمان جان ہو جھ کر قرآن مجید، اعادیث رسول مٹائیڈ اور دیگر دینی کنابوں میں شلطی کرنے کا تصور بھی کنبیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں ستقل شعبہ قائم ہے اور سمیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھیج پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تا ہم چونکہ یہ سب کا م انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی ملاح ہونے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)





|                                                  |                                     | 1 •  | و سررمنی و ایل ای                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| فهست مضامن اشرف لانوارشرح أردد فورالا فوارطبردهم |                                     |      |                                       |
| صفحر                                             | عنوان                               | مفحر | عنوان                                 |
| DA                                               | مجاز کا حکم                         | 4    | ظا بر کا حکم                          |
| 109                                              | حروف دمعيا ني کابيان                | .4   | ظا براورمي له                         |
| IAT                                              | فالكابيان                           |      | نص اسان                               |
| 194                                              | تِّم کا بیان                        | ^    | ظا برادرنعن كافرق                     |
| 7.7                                              | 'فکن کا بیان                        | ţ.   | مفتركابيان                            |
| 7.0                                              | اد کا بیان                          | 11   | تعربت محكم                            |
| 777                                              | حتی کامیان                          | rr   | لف ادر فستركا تعارض                   |
| ۲۳۳                                              | حتى اور الآ أن كيما بين فرق         | T    | مغسترا در محكم كا تعارض               |
| 777                                              | ا حرو <b>ب حب رکا</b> بیان<br>مار   |      | خفی کی تعربی <sup>ن</sup><br>خند ریم  |
| 777                                              | علیٰ کا بیبان<br>مده نه میرکد و اور | 19   | خفی کا حکم                            |
| 774                                              | حرت من کا بیان<br>حرضالیٰ کابیاق    |      | مٹ کل کابیان<br>مشکل کی اصطلاحی تعریف |
| ۳. ۳                                             | رف و کابیان<br>حرت فی کابیان        |      | مشكل كاشرى مكم                        |
| 744                                              | اسلية طون كاساق                     | ma . | محمار کا مران                         |
| <b>TAT</b>                                       | مندكامان                            | 41   | محما بكاخترع احكمه                    |
| rar                                              | لغظ خركابيان                        | 40   | منشار کی تعربیت                       |
| Tagʻ                                             | ودد شرط کا سیان                     | ۲۷   | متشابر كاشرعي مكم                     |
| ra4                                              | المرر أذاكابيان                     | 00   | حقيقت دبجاز                           |
| rtr                                              | کلة کؤکابیان                        | 24   | حقيقت كاحكم                           |
| 795                                              | كعث كايان                           | 00   | مى زكى تعريف                          |

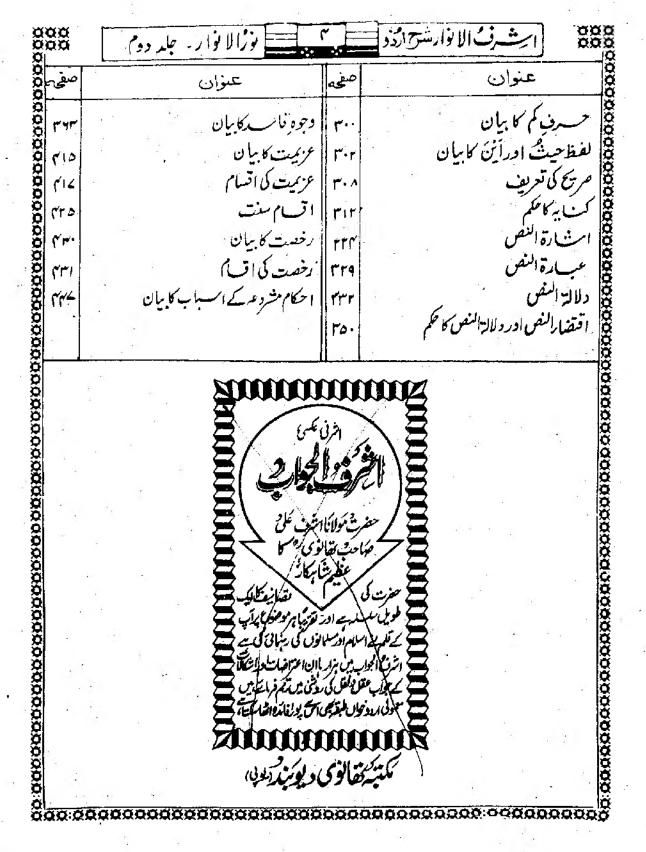

نَمَّ شَى عَفْ التقييم التَّاف فقال واقا الظاهر فَ اسْمَ لكلام طهراله ورد به السَّا مع بهنينة وَ كَالَيْ مَ طهراله والدَّر الدُّر المَّر المُوادُ به السَّا مِع بهنينة وَ كَالْ يَعْلَى وَ عَلَى اللَّهُ وَ عَلَا اللَّهُ وَ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِي الللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ

ترجی کی اور بہرطال ظاہراس کلآ کا اور بہرطال ظاہرات کی طرح طلب اور تا کا محتاج نہ ہو۔ اور سیاق کلام یا س طرح کی اور کوئی چیز صیند بر زیادہ نہ کی جائے جیسے کہ نص میں زیادہ کی گئ

ہے ہیں دیہ ساری چیزی، مصنف کے قول مصیفتہ "سے خارج تہو گئیں۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سام دخاطب الله رہے ہیں دیہ سام دخاطب الله رہے ہیں اس بات کیطرف اشارہ ہے کہ بتقیم کلا مسے تعلق رکھتی ہے الله رہے کہ چوکلی تقسیم کلام سے تعلق رکھتی ہے جیسے کہ چوکلی تقسیم کلم سے تعلق ہے ۔ اور مصنت کے ج

قول ما ظهر سي ظهور لغوى مرادي بيس تعريف الشي منف ركا اعتداص وارد منهي موتا -

ا سابق میں ہے گا سابق میں ہے گا تھیں ہے تحت جاروں اقسام خاص ، عالی ، مشترک اور تو ل کو پورٹ قلیل کی میں میں می مسترم کے سابھ بیان کردیا گیاہی ۔ اب یہاں سے دوسری تقسیم کا بیان شروع کیا جارہا ہے ۔ شاریخ نے فرمایا تحد شریح الخ بھر ہاتن نے دو سری تقسیم کا بیان شروع کیا ہے بس فرمایا

سسسا شاری خوب اور این تعرشی الایم این این اس کلام کا نام ہے کہ اس کلام کے سندے کے است سندے کے میں اس کلام کا نام ہے کہ اس کلام کے سندے کے بعد نفس کلام سے سند والے وکلام کے معنے معدوم ہو جا بیں اورصوب صیغہ سے ہی مخاطب کی مراد طاہر ہو جا کی اورصوب صیغہ سے ہی مخاطب کی مراد طاہر ہو جا کہ اور ساجع عور کرنے اورطلب کرنیکا محالی نام ہو جسطرح خفی اور شکل وعزہ میں مخاطب طلب اور ما مل کا محالی ہوتا ہے محکمی میں میں میات کا می موسی کی ای اور طاہر میں سیات کام کا اضافہ کرتے ہوا تا ہے اور طاہر میں ایسا میں مراد کو بیان کرنے کے لیے کام کو مہر ہوا تا ہے اور طاہر میں ایسا میں مراد کو بیان کرنے کے لیے کام کو مہر ہوا تا ہے اور طاہر میں ایسا کہ مفس صیفہ سے ہی مراد کا ہرا ور واضح ہو جا تا ہے مہر ہوتا تا ہے اور طاہر میں ایسا کی مراد کو بیان کرنے کے لیے کام کو مہر ہوگئیں۔

و اس موجود کو میں اور مفتر وغیرہ اقسام میں کام کام کو کئیں۔

ہوناہے ادراس پرعمل کا کرنا واجب ہے ادر چونکہ ظاہر کا حکم قطعی اور تقینی ہوتا ہے ۔ اس سے عقوبات ، صود و کفارات کو ثابت کرنا درست ہے مگریہ حکم طنی ہوتا تو اس سے ند کورہ عقوبات کو ثابت کرنا درست مذہو تا۔ کیونکہ حدود و کفارات کو دلائل ظنیہ سے ثابت کرنا صبح منہیں ہے ۔

ظاً براورم إز اليا ظاهر عقامة علاده مجاز كالمبى محمل بدوشادة عليار جمد في مرايا "أت المسلم الرميان المسكاري "كرراده على برس مجاز كا حمال بهو تاب محربه احتسال

چونیکه کسی دلیل سے سنیں بریا ہو تا بلکہ ناشی بغیر دلیل ہو تاہے لہذا اس کا عتبار سنیں کیا جائے گا۔

رَا مَا النَّصُ فَكَا الْهُ دَادَ وَضُوحًا عَوَالظاهِمِ لَمَعَنَ مِن المِتَكِمِ لَا فِي نَفْسِ الصِّيغَةِ مَعِي يُقْهَمُ مِن مَعِن بَهِ فَهَا النَّامِ النَّاعِمِ النَّاعِمِ النَّاعِمِ النَّهِ النَّاعِمِ النَّعْمَ النَّاعِمِ النَّعْمَ النَّاعِمِ النَّاعِمِ النَّهِ النَّاعِمِ النَّاعِمُ النَّاعِمِ النَّاعِمِ النَّاعِمُ النَّاعِمِ النَّاعِمِ النَّاعِمُ النَّاعِمُ النَّاعِمُ النَّاعِمُ النَّاعِمُ النَّاعِمُ النَّاعِمِ النَّاعِمُ النَّامِ النَّا

ζας συστροφένα αρμαρικών και με το προσφορικό το προσφορικό

نَصْ كَمَا بَهِ إِنْ إِنْ ﴿ وَمِسْرِي تَقْسِمُ كَا فِي نَصْ سِهِ .نَصْ وَهُ كِلَّا سِيحِسْ بِي بِهِنسبت

ظاہر کے اس میں وضاحت زیادہ ہو۔ اور وضاحت کیوجہ یہ ہے کہ متکلم نے کلا کو ان مطنے کیلے استعمال کیا ہے صرف صیفہ سے ہی اس کے معنے سمجھ میں منہیں آجاتے ۔

ظا براورنص كافرق مسندج في ماسيق الكلام يعنى كلام كواس مقصد كيك لاياجا الشرطية بعب كيونكه السيق الكلام يعنى كلام كواس مقصد كيك لاياجا الشرطية بعب كه الكلام كواس مقصد كيك لاياجا الشرطية ومهد كالمعالم أن القد مرسد ماس قوم المي المعالم المعا

ظاھر میں سوق کلام کی شرط نہیں ہے صرف صیفہ سے ہی مراد کلا ہر ہوتی ہے جیسے جارتی القوم میرے پاس قوم آئی۔
یہ مثال توم کی آ دیے بیان کرنے کیلئے لائی گئی ہے اس لئے قوم کی مجیئت کو بیان کرنے بریہ تول نفس ہے۔ دوسری
مثال رائیت زیڈ احین جارتی القوم "کسی نے کہا اس مثال میں وید کی رویت کے بارے ہیں یہ کا م نفس ہے۔
ا در قوم کی آ مدکے بیان کرنے میں یہ کلام ظا ہرہے کیونکہ زید کو دہتھنے کے بیان کیلئے اس کلام کو لایا گیا ہے، س کے ظام
سے قوم کی آ مدکی خربھی مسلوم ہوگئی۔ بہر حال ہو نکہ نفس میں سوق کلام کی شرط ہے اور ظا ہر میں اس کی شرط مہیں
سے اس لئے دولوں میں میابنت ثابت ہوگئی۔

مراورنص کے مابین دوسرافرق می بین میں سے نفل ہرادرنف میں عام خاص مطلق کی است ہے۔ ان بین سے نف خاص اور ظاہر عالم ہے۔ ظاہر

پس عموم اس بنا مربیہ کہ اس میں سوق کلام پایا جائے جب بھی پائی جائے گی۔ اور سوق کلام نہ پایا جائے تو بھی صادق ا آئے گی میر نفس بن کلام کی شرط ہے۔ اس الے جہاں سیاق کلام پایا جائے گانص وہاں صادق آئے گی اور سیاق کلام جس کلام کلام جس کلام بیس نام بھی ضادق آئے کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہی حال اوپر کی دوسری نفسوس کا بھی ہے۔ اوپر کی نفس عام اور اس سے بنیجے کی خاص ہوگی۔ مثال کے طور پر نفس سے اوپر دضاحت میں مفسر سے اوراس سے اوپر محکم ہے۔ اس سے مفسر بنیا ہا سات سے عالم اوپر کی خونکہ نفس اس بات سے عالم اوپر کا میں تا ویل و خصیص کا احتمال رہنا ہے جسکر مفسر میں تا ویل و خصیص کا احتمال نہیں رہنا ۔ لہٰ زا اس اعتبار سے نفس عام ، اور مفت رہا حتمال رہنا ہے جسی حال مفسر اور محکم کا سے کیو تکہ مفت رہے اوپر محکم ہے۔ اس اعتبار سے نفس عام ، اور مفت رہا حتمال رہنا ہے جسی حال مفسر اور محکم کا سے کیو تکہ مفت رہے اوپر محکم ہے۔ اس اعتبار سے نفس عام ، اور مفت رہا حتمال رہنا ہے جسی حال مفسر اور اس جے کا حتمال رکھتا ہے۔ لہٰ زا اس اعتبار سے مفتر مام مطلق اور محکم خاص ہے۔

خلاصة كام يدكم متقدين كے نزد كي جس طرح فا صرادرنص كے درميان عموم وخصوص مطلق كى نسبت ب

اسی طرح نف اور مفسر کھرمفسر اور محکم کے درمیان سمی عموم خصوص مطلق کی نظابت ہے۔

سپھران ا تسائی اربعہ میں سے چونکہ ایک دوسری کے مقابلہ میں اولی اورا علی ہے، نیز اونی اعلیٰ میں موجود ہوتا ہے اس لئے ظاهرنص میں اور نص مفترس اور مفت محکم میں پائی جاتی ہے۔

اس نف کا حکم یہ ہے کہ جو مصنے اس سے دا ضح ہوان پر علی کرنا واجب ہے ۔ تاویل کے احتمال کے ساتھ جو مجاز کے درجہ میں ہے۔ یعنی نفی کا حکم ان مینے پر عمل کرنا واجب ہے جواس سے واقع ہوں جاز کے درجہ میں آویل کے احتمال کے ساتھ یہ تا ویل کہی تو تنفیص کے ضمن میں ہوتی ہے با ہی طور کہ نفرعام ہو اور تخصیص کے احتمال رکھتی ہو اور اس کے غیر کے ضمن میں ہوتی ہے دینی غیر تنفیص کے صنی میں ہوتی ہے ، بایں طور کہ نص حقیقت ہوجو مجاز کا احتمال رکھتی ہو۔ بس حاجت منہیں ہے کہ یوں کہا جائے تا ویل یا تخصیص کا احتمال رکھتی ہو جو بی اور جب نف یہ احتمال رکھتی ہے درجہ کا ہے بدرجہ اولی ا

احتمال رکھاہے لیکن اس قدم کے احتمالات ان کے قطعی ہونے کیلئے مصر منہیں ہیں ۔ \* نام میں الص کا حکم جہ جوشفے نص سے ظاہر ہوں ان پرعل کرنا واجب اور صروری ہے مگراحتمال

تاویل کاباقی ریآباہے . حاصل نیک نف میں جوشط ظاہراور واصح ہوئے ہیں ان پرعمل کرنا واجب ہو الب مگراس میں تاویل کا احتمال باتی رستاہیے ۔ احتمال کی صورت یہ ہے

کرنف اگرعام ہے تواس میں تحضیص کا اور خاص ہوتو اس میں مجاز کااختال باقی رستاہے اے میں ایش اس میں این سرموار میں کا اور خاص ہوتو اس میں مجاز کااختال باقی ستا ہے تا ہوتا ہے۔

ا عتر احن ، - اوپر کے بیان سے معلوم ہواکہ نف میں احتمال تاویل وتحفیص کا باتی رستا ہے تو بھر مصنف کیلئے مناسب یہ متعاکد فروات سے مطابقت بھی ہوجاتی -مناسب یہ متعاکد فروات سطاحتمال التاویل والتحضیص " تو درسے حضرات کے کلام سے مطابقت بھی ہوجاتی -دوسرے حضرات نے تاویل کے سائمة سائمتہ تحصیص کالفظ بھی ذکر فرمایا ہے ۔

جو اس ، لفظ تا ویل ایک عام لفظ ہے جس می تضیعی بھی پائی جاتی ہے اور مجاز بھی پایا جاتا ہے کیونکہ ایل فظ کواس کے فاطرت کا نام ہے ۔ اب یہ غیر ظاہر کی جانب بھیر فاہمی تخصیص کے فطرکواس کے ظاھرے جانب بھیر ان بھی خصیص کے درجہ بوت کا نام ہو اکد لفظ تا ویل تخصیص اور مجاز دونوں کو شامل ہے درجہ بہت تا ویل کے بعد تخصیص کالفظ لانے کی کوئی صرورت منہیں ہے۔

منت ارج كى راسيع ، - شارح ملاجيون من فراياً من جوك بنا با منا مركز اقوى اوراعلى بهد . جب وه تا ويل كا احتمال ركمتي بيت تو ظا مرحوكه مرتبه مين نف سي كمترب بدرج اولى ما ديل كا حمّال ركم كا-

وَأَمَّا السُّحُكُمُ فَهَا أُحْكِمَ الْهُوَادُ بِهِ عَنْ إِحْمَالِ النَّهِ وَالتَّهِ بِلِ تَعَرِّ يَتً عَنْ طهُنا بتضيين مَعْنَ الامُتنِارِعَ أَى أَنْحُكِمَ السُرَادُ بِهِ حَالَ كُونِهِ مُمتنِعًا عَنْ إحتمالِ النسّخ وَ لتبُدِينِ سَوَاءٌ كَانَ انقطاعُ إِحْمَالِ النسخ لمَعْنَى فِي ذَاتِهِ كُا يَاتِ التوجِيْنِ وَ يشنى متَحكَمًا لِعَينِهِ اَوْ بِوَفاَةِ النبيّ صَلِيانَتُهُ عَلَيْهِ وَسَهَمَ وَيسبَّىٰ مُتَحكَّمٌا لَغيرةٍ ولُهمَيُلاكُو فِي تعريفِه لفظ إن وَاوَ كَهُمَّا وَكُونِهِ السِّبِينَ تَنْبِيُّهَا عَلَىٰ أَنَّ المُعْتَكِمُ كَا الرَّوادة وطوعًا عَلِى المِعْسَرِ بِشَيٌّ وَاسْمَا امْ دادَ عليكِ وبقوةٍ فَيْ مِنْ وَهُوَ عَدَ مُ إحتمَا لِ الشِّيخِ ف مَزَاتَ الظهودِ قدىتمت علوالمفتكرر

وربيرحال محكم وه كلام سيحب كالمطلب منهايت قوي اورمضبوط بهوا ورحب بين نسخ اورتبديل كا احتمال ہالکل نہ ہو۔اور احکم کما صلوعن لائے جس میں اشارہ سے کہ امتناہ کے معنے کوتضمن

ہے۔ لیٰبذا معنٰ یہ ہوسے کہ محکمالیہ کلام ہے حب کی مراد نہایت مضبوط ایسی حالت میں کہ وہ نسخ وتبدیل کے احمال سے روگ دی گئی ہے۔ ہراہرہے کہ نسخ کے احمال کا منقطع ہونا ذاتی معنے کیو جہسے ہو جیسے توحید اورصفا ہت سلسك كى آيات ان كومحكرلعينه كهاجا ماسيريا بى كرىم جيلے النوعليہ وسلم كى وفات ظاہريه كيوج سے إخبال س کا محکم نغیرہ نام رکھنا جا تاہے۔ اور مصنف ہے محکم کی تعرفیت میں لفظ از دآد اس لیے ذکر منہیں یں دائر کہا ہے اس بات برتنبیہ کرناہے کہ محکم وہ ہے جومفتہ سے وضاحت میں کیھ بڑھا ہوا \_ بقوتٍ كِي قيد كا اصافه كبااس سے مرادیہ ہے كہ محكم نسخ كا حتمال مہيں

مى . حكمت ما خودسير قاعده سي كه حكم ك بعدعن سنبس آتا . أكر حكم منع كرف كسكة معنا ستعل ہوتواش جگرا تمباع کے مطنے دینے تحلیے عن کاصلہ لایا جاسکانے مصنف م تی عبارت میں لفظ احکام جو کہ حکم کی جمع ہے ۔ اور عن کے صلہ کے ساتھ استعمال کیا گیا

ہے لہٰذا یہ امتماع کے معنے ٹومٹ تی ہو گا۔

تنعيه لعث محكى : يخكروه كلام سيحس كي مراد محكما ورمضبوط بهو جس مين سيخ اور سّبديل كااحتمال مذبهو بمطلب کراش کلام کانسے اور تبدیل سے روک دیا گیا۔ ا سے کی صورتیں ، نسخ کے احمال کی دونسیں ہیں۔ اول اس کلام کے داتی معنے ایسے ہی جن

رپرنسخ کا حمال ختم بروگیا ہے۔ جیسے وہ آیات جوہاری تعبارے کی توحید پریاصغات باری تعالے پر<del>ٹ</del>تمل مِنْ كِيوْ بْكِرَيْهِ وَالْوَالْ الْوَالْ الْوَرابُدِي بَين ان مِن تغيرو تبدل مكن مِنهي الله السلط و و كلام جو توخي ر

وصفات يردال بوكاوه بمى كسى قسم كرنسيخ وتبديل كااحتمال مذر كمه كام

بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الكُفّاسَ كَانُوا يَعْتَقِدُ وَنَ حِلَّ الرَّهُوا حَتَى شَبَعُو اللَّيَعَ بِهِ فَقَالُوا إنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلًا اللَّهُ الرَّهُوا وَقَالَا اللَّهُ الرَّبُوا فَمَا اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ ال

مر و المنافرة المناف

المستر مرایا ہے) یہ ظاہر اور دونوں دونوں کی اور دونوں کے اس کیا اور دونوں کی اللہ اور دونوں کی مثال ہے۔ اس مثال ہیں بیع کا طال ہونا اور دونو کا حسرام ہونا بیان کیا گیا ہے، دربد دونوں حکم اس آیت کے لفظاور صیفہ کا کا سے طاہر اور داختے ہیں لہٰذا یہ آیت بیع کی صلت کے بیان اور دونوکی حرمت کے بیان میں طاحرہے۔ نیز خوبکہ اس آیت کو بیع اور دونوک درمیان فرق کو بیان کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ اس لئے آیت بیع اور دونوک درمیان فرق کو بیان کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ اس لئے آیت بیع اور دونوک درمیان نے کوسان کرنے میں نفس ہوگی۔

الكيف سوال : - آپكويد كيف عدم بواكر آيت اس مقصد كوبيان كرنے كيك لا ف كي تب

جو است ، تواس سوال کا بواب بر ہے کہ کفار کا عقیدہ پر تفاکہ ربؤ وسود حلال ہے اور اُنکا پر عقیرہ اس قدر ترقی کرگیا کہ ایمنوں نے بیچ کو ربؤ کے سائٹ کشٹی شروع کردیا تھا۔ انکا کہنا تھا" انتما البیع مثل اربؤی کہ بیچ تو ربؤ کے باندرہے دستر کی بیٹا مسل حلت تو ربؤ کے اندرہے ۔ اور حلال ہونے میں بیچ بھی اسی کے مثابہ ہے۔ حق تعالے شانہ نے ان کے اس عقیدہ باطل کوروفسرا یا اور حلال ہوئے میں اسی میں اسی کے مثابہ ہے۔ حق تعالے شانہ نے ان کے اس عقیدہ باطل کوروفسرا یا اس سے بوسکتاہے کہ بیچ مثل ربؤ کے ہے۔ جبکہ حق تعالے نے بیچ کو حلال کیا ہے اور ربؤ کو حسرام قرار دیا ہے۔ اس سے

د پس تم ابن پسندیده عورتوں سے نکان کرو دو دو تین تین اورچارچار)
اسلے کہ یہ ایت نکان کی اباحت کے بیان میں ظاہر ہے۔ کیونکہ فانکی امر کاصیغہ ہے جو درحقیقت وجوبہ کیلئے
اسلے مگراس جگد اس کا اونی درجہ میسنی اباحت مراد ہے۔ جس سے نکاح کی اباحت میں مباح ہونا ٹا بت ہوا
اور آیت میں عدد کا بھی ذکر ہے۔ بیسنی مثنیٰ وثلاث ورباع کو بھی ذکر کیا گیا ہے اس لئے بیانِ عدد کے لئے یہ
آبت نص ہے کیونکہ متعداد ہی کوبیان کرنے کیلئے لائی گئی ہے۔

"فی عکر ہیں ہے کہ جب امر وجوب کیلئے نہ ہوا ور آمر کی قید سے ساتھ مقید ہوتواس قید کو ٹا بت کر نامقصود ہوتا ہے۔ اس کی مثال صریب میں ارسٹ ادسیٹے بیٹوا سواء جہدا ہو "زتم ان اسٹیار کو ہرا ہر سرا بر فروخت کرو) اس مدیث میں بیٹوا امر کا صیغہ سواڑ ہوا ہر کی قید سے ساتھ مقید ہے۔ اس لیے اس جگہ بیچ کا ہا جت یا وجوب کو بیان کرنا مقصود منہیں بلکہ قید میسنی دو دو تین مین اور چار جار کو بیان کرنے کیلے ال کی گئی ہے۔

ماصل کلام یہ کہ آیت فانکو او نکاح کی ابا حت کے بیان کرتے میں طا سراور عدد کے بیان میں نص سے ۔

ا درالله تقال ہے کیوں کہ استرافی کا ارشاد کربیں تمام فرشتوں نے کتا تھ سجدہ کیا۔ یہ مفتہ کی مثال ہے کیوں کہ معظیم کے بارے میں ظاھرہے ۔ اور آدم علاہ اس مور تعظیم کے بیان میں نظاھرہے ۔ اور آدم علاہ اس مور تعظیم کے بیان میں نفس ہے ۔ لیکن بہر حال تخصیص کا احتمال رکھتا تھا مین یہ کہ معض ملا تکہ نے سجدہ کیا ہو۔ بایں صور کہ فرشتوں کہ آیت میں ندکور "المکلا تگاہ " عام محضوص مذالبعض ہو ۔ اور تا ویل کا بھی احتمال رکھتا تھا۔ بایں طور کہ فرشتوں کے متنا خراج ہوں ، ایک ساتھ مجتمع ہو کر سجدہ نہ کیا ہو بسی خصیص کا احتمال تو اللہ تعلیم کے قول "کا جمعون "سے منقطع ہوگیا للہٰذا یہ آیت مفت رہوگئی ۔ "کلھ م "سے اور تا ویل کا حتمال اللہٰ تعالیم تعلیم مولی الہٰذا یہ آیت مفت رہوگئی۔ "

دوسری آیت فسک کالک لائک می ایس مام فرشتوں نے ایک سائے سجدہ کیا مگرالمیس نے سجدہ سنیں کیا۔ یہ مفتر کی شال ہے۔ اس میں قول فسجَد منا صنی کا صیغہ ہے۔ ملاککہ نے سجدہ کیا۔ یہ لفظ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بیان میں طاحرہے اور سجدہ آدم کا کرایا گیا

اس مع من او المراح المنظم كا تعظيم كوبينا كيلي من يت كولايا كياب ليكن اس كلام بين احتمال متفاكه بعض في سجدوكيا موا در بعض في نركيا بوتواس احتمال تخصيص كوبارى تعسل لا كه قول كله شهر في حرويا - دوسراا جمّال يه مبي متفاكه تمنام ملائك في سجده كيا بومكر فقلف مراجل بي سجره كيا ابك ساسته سب في ملكر سجده ندكيا بورتواس احتسال كولفط أشجه تمون في دور كرديا - ي

مبر مال اس کلا فیجک المه کلت می تخصیص و تا دیل کا احتسال متعالی و بعد کے الفاظ سے تخصیص کے احتمال کو احدون نے دور کردیا۔ لہذا تابت ہوگیا کہ متمال کو احدون نے دور کردیا۔ لہذا تابت ہوگیا کہ متمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور سے لکہ ما ور احدون کی تیو دسے احتمال تحقیص و تا دیل کا دور ہوگیا اور یہ کلام مفت رہوگیا

وَلاَيْقَالُ إِنَّ الْمَعْ اَحْمَالُ كُونِهِمْ مُتَحَلِقِيْنَ اَوْمُتَصَفِّقِيْنَ لِأَنَّمُ لَا يَصُّرُ وَبَيَانِ التَّعُظِيمُ عَلاَ انَّا لَكُونِ النَّعْ وَيَعِوَلَكُ اللَّهِ الْمَعْ وَيَعِوَلَكُ اللَّهِ الْمَعْ وَيَعِوَلَكُ اللَّهِ الْمَعْ وَيَعْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

اوربها قراض مذکیا جائے کہ فرشتے سجدہ کرتے وقت طقہ تبدی یا صفیں باند سے ہوئے تھے ۔ کیؤکہ

الرجوہ مفتسرے - بلکہ دعویٰ حمارالبض وجوہ سے مفسر سونے کا ہے ۔ اسی طرح یہ مذکیا جائے کہ اس آیت میں ابلیس

الرجوہ مفتسرے - بلکہ دعویٰ حمارالبض وجوہ سے مفسر سونے کا ہے ۔ اسی طرح یہ مذکیا جائے کہ اس آیت میں ابلیس

کوستشیٰ کیا گیا ہے بھر مفتر کیو تکر ہوجا کیگا کیو تکہ استشنا رتہ تخصیص کے قبیل سے ہے ہی سہیں ۔ پس یہی کلام

الہی کے مفتسر ہوئے میں مضر نہیں ہے ۔ علاوہ ازیں یہ استشنا رتہ تخصیص کے قبیل سے ہو مول کیا گیا ہے بہر حال بہال

تخصیص سنہیں پائی جائی - اسی طرح یہ بھی اعراض نہیں کیا جاسکتا کہ مذکورہ کلام تو خرسے اور خرشیخ کا احتمال مہنی رکھتی لیا دیال صرف

رکھتی لیندا مناسب ہے کہ یہ محکم کی مثال ہوا س لئے کہ اس کلام کی اصل نصبح کا احتمال دکھتی تھی اور یہ احتمال مون

اس کلام کے خبر بوجا نیکی وجہ سے مرتب عے ہوا ہے لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی لئے توضیح میں کہا ہے کہ مفسسر
کی مثال میں ست بہتر النہ تقالی کا قول وقا تلوا المشرکین کا فہ سے کوئکہ یہ احکام شرح مین سے ہے کا ان النہ تولی اللہ کا قول وقا تلوا المشرکین کا فہ سے کوئکہ یہ احکام شرح میں سے ہے کا ان النہ تولی کے قول ضوئ الکہ لئا کہ اور کے کیونکہ وہ اخبار اور قصوں میں سے ہے ۔

الايقال انه الزمفتركي بيان كرده مثال يرشار كاسف چنداعتر وضات واردكئ وي اوران كے جواباً سمبی ذکرکئے ہیں۔ ان میں سے پہلااعتراض ۔اسکی مثال لفظ اُجھون مذکورہ ہے ۔ کہا گیا۔ پے کہ اس لفطسے تا ویل کا احتسال ساقط ہوگیا اور کلام مفت رہن گیا صبح مہیں ہے۔ اجمعون سے صرف یہ معلوم ہواکہ تمام فرشتوں سنے ایک ساستہ سجدہ کیا مگریہ نہیں مسلوم ہو سکا کہ حلقہ سنا کر سجدہ کیا یا صعب بندی گرے سجدہ کیا تھا۔ یه احتمال دوبؤں قیدوں سے سا قط منہیں بہواا ورجب احتمال باقی سے تو کلام مفتئر کھؤیحر کہا جا سکتا ہے۔ **جُواب** السّاساعة اص كابواب بدير آكرده مذكوره احمّال كدفرشتون في صعن بناكر سجده كياتها يا حلقه بناكر-اسً احمال سے کلام کے مفت رہوئے میں کوئی انٹر منہیں پڑتا ۔ کلام مہرِحال مفیت رہے ۔ تحیو بحد کلام کا مقصد ریہتھا كه حضرت آدم علالي الم كي معظيم وتكريم كوبيان كياجات اورآدم عليالت لام كي تعظيم مبرصورت موجود سي كم الأنكر علقبند بون ياصِّف مين كفوط فيهون له ليزابيان كرده احتيال آدم مي تعظيم كے بيان مين حائل بني يذمفن ہے۔ اورجب بيان تعظيم كيلة مطربين جس عرض سي كالم كولا يأكيات للذاجب بداحمال مذكوره كلام تعمسترسوك مے منا فی تنہیں تواس احتمال کے باتی رہتے ہوستے ہمی کلام مغت رہی رہے گا۔ ا درمغتّری شال میں ذکر کرنا صحّح بوگا۔ اس اعتراص كالكب جواب اوريمى ديا گيلي كه بارى لقي الهاكانول فستجد الملككة كارتم اجمعون مين براس ك بالكل مرعى نہیں ہیں کہ میرکا م حملہ اعتبارات سے مغترہے ۔ بیرکام اس اعتباریسے مغتربہے کہ تمام فرشتوں نے بیک وقت ایک سائغ مضرت آ دم علیلیتکلام کا سجده کیا ندکه راعت است هم اس کومغیترکیته بیں بهرحال جب حم تمام اعتبارات م مے مفتر سونیکا دعویٰ منہیں کرتے بلکہ حرف بعض اُ عتبارات سے اس کے مُستیر ہوئے کا دعویٰ کرتے ہیں توبعض احتبارات كاباقي رمينااس كےمفت رہونيكے منافي منہيں بوسكة اللذاكلام بعض اعتبارات سيمغترب. ا بحر اص نا في اوراسكا جواب - قول ضير الملائكة كليم اجون الاالميس من الميس كوس من يرار دیا گیا کہا ہے بیعنی تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر اہلیس نے سجدہ منہیں کیا۔ اہلیس کا استشنار سجدہ کے بارے میں ایک قسم کی مخصیص سے تعیسنی ایلیس کو عام ملائکسرے حکمت خارج کیا گیاہیے۔ اس سے معلوم ہواکہ"کلہم اجمون"کے ناکیدی جملوں کے باوجود یہ کلام تحصیص کا احتمال رکھتا ہے۔ اور تحصیص کا احتمال رکھنا اس کلام کے مفت رہونیکے منا فی ہے جیساکہ سابق میں گذر دیکا سے کہ مغتریں احتمال تخصیص و تا ویل کا مہیں ہوتا اس لئے یہ کام مغتری مثال

شاری نے اس انسکال کے دوجواب نقل کئے ہیں۔ پہلا جواب تویہ دیاہے کہ الا ابلیس کے ذریعہ ابلیس کا استثناء بابلیس کا موصول اور متقل کے ذریعہ ہوئ ہے اور استثناء موصول اگرجہ ہے مگر خود سنت کا مہنیں ہے۔ اس الے استثناء کو تحقیق کا نام نہیں دیا جاسکتا اور حب استثناء تحقیق نہیں تو یہ کلام تحقیق کا مہنیں ہے۔ اس الے استثناء کو تحقیق کا احتمال نہیں دکھتا تو کلام بلا سنت بدھتر کی مثال ہے اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اور حب تحقیق کا حتمال نہیں دکھتا تو کلام بلا سنت بدھتر کی مثال ہے اس میں کوئی اشکال نہیں۔

دوس ایس می ایس المیس ال

ا بلیس کون تھا ؟ ابلیس فرشت تھایا جن تھا۔ توجیہ کدا بل علم کی تحقیق سے نا بت ہوا و و یک البیس نے ا اوراصلا جن تھا۔ البتہ اس کارین سہن اور تربیت فرشتوں میں ہوئی اس لیے تغلیبًا اس کو طائک میں شمار کرلیا گیا۔ جیسے ابوین ماں اور باپ کو کم اجا تاہیے۔ باپ کو ماں پر غلب دیدیا گیا اور دو نوب کو مختلف کجنس کے با وجو د ابوین کم دیاجا تاہے۔ اسی طرح قرین شمسین اور عمرین میں تغلیب کی رعایت کی گئی ہے۔

بوں مہدی ہا مصب یہ محرف مرق برگ مسین مرکزت مرکب کے مصیب کارٹائیا ہے۔ حاصل بدکہ اہلیس حقیقۂ ملائکۂ میں سے نہیں ملکہ تغلیبا اس کو ملائکہ کے افراد میں شمار کرلیا گیا اور جب اہلیہ کیس

حقیقة افراد الانکترمیں سے منہیں ہے تواس کومسنتنی کرنا تخصیص کہلائیگا اور آئیت اپنی حالت پرمفتر اِ فی رہے گی

املبيس كےاستنبار كا عترامن وارد ند بروگا۔

اورجب ملائک نے امرضاوندی کی تعمیل میں آ دم علالت کام کوسیرہ کرلیا تو اب یہ امرسے خبرین گیا اور خبریت عارض ہونسکی وجہ سے نسیج کا احتمال ختم بروگیا ہے اس لئے کہ نسیج الیسے کلام میں ہو تاہے جو کلام کسی حکم شرعی پر ولالت کرتا ہو اور الیسے کلام میں نسسیج منہیں ہواکر تاجس میں کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہو۔ بہر حال جب یہ آئیت اپنی اصل کے اعتبا سے نسسیج کا احتمال رکھتی متی تو اس کو محکم کی مثال میں ذکر کرنا ورست منہیں متعا بلکہ صبحے یہ سے کہ یہ آئیت معنتر کی مثال ہے ۔

مماحب نورالانو اركی راست ، آیت ان الله بیل کا تعلق بونکه عقائدیت به افکام کے قبیل سے منبی میکا حب نورالانو ارکی راست ، آیت ان الله بیل می مقال بیل مثال میں میں میں ایسا کلام بیش کرنا جاسیے جواز قسم افکام بیواس لئے صاحب تو فیج نے محکم کی مثال میں اللہ بیاد ما میں ان کیا گیا ہے اور اس صدیث میں سے کا حمال میں میں جہا دکا تعمال میں میں جہا دی تعیین وتو قیت ذکری می ہے سب فی تا قیا مت جہا دجا دی اس میں جہا دی تعیین وتو قیت ذکری می ہے سب فی تا قیا مت جہا دجا دی

<u>, ασσοροφορία στο σοροφοροροφοροφοροροφοροροφορο</u>

ا در باتی رہے گا بیعسنی فرضیت ِ جہاد کا حکم ناقیا مت باقی رہے گا۔ اورجب جہاد کے نسوخ ہونیکا احتمال ختم ہوگیا تو بیکا م از قسم محکم ہوگا۔

مرح سے اوران کے مابین فرق مراتب تعارض کے وقت طا ہر سوتا ہے تاکہ اعلیٰ کیو جسے اونیٰ کو ترک کردیا ہے اور کے کردیا ہے ایک میں موجود کے است کا ماری کا ہر بون اللہ برسوتا ہے اور کا ہر بون اللہ برسون اللہ برسوتا کیو بحد کے درمیان تفاوت د فرق مراتب طنی اور قطعی ہونے میں طاحر نہا کہ درمیان تفاوت کا ہر سوتا کیو بحد سیست قطعی ہیں البتہ تفاوت تعارض کے وقت ظاہر سوتا سے بس اعلیٰ پرعمل کیا جاتا ہو ہو تون کے مطابق عمل کیا جائے گا اور جب نصاور نفت کے درمیان تعارض ہوتو محکم مرعمل کیا جائے گا لیکن کے درمیان تعارض ہوتو محکم مرعمل کیا جائے گا لیکن یہ محض صوری تعارض ہوتو محکم مرعمل کیا جائے گا لیکن یہ محض صوری تعارض ہوتو محکم مرعمل کیا جائے کہ تعارض حقیقی دو جمتوں کے درمیان برابر کا تھا دہے دو میں ہوگئی ایک دریادی یا دوتیت عاصل نہیں ہوتی اور میں الیسی بار یہ نہیں ہے۔

وی کورہ جاروں دلیلوں ہیں اگر تعارض ہو ،۔ نرکورہ جاروں دلائل ظاہر،نص، مفتراور محکوظی ہیں یا قطعی استسر سے ایکن الرک کا میں الکری مقام این الرک کی مقام این الرک کی مقام این الرک کی مقام کی این الرک کی مقام کی این الرک کی مقام کی این میں این میں این میں سے جواعلیٰ ہے اس پرعمل کیا جائے گااورادنی برعمل ذکھیا ہے۔ اس پرعمل کیا جائے گااورادنی برعمل ذکھیا

جائیگا۔ اس نے کہ جودلیل اعلی اور اوضح اور اتو ک ہے اس پر عمل کرنا زیادہ بہترہے بدنسبت اونی پرعمل کرنے۔
کفصی است کہ جودلیل اعلی اور اوضح اور اتو ک ہے اس پر عمل کرنا زیادہ بہترہے بدنسبت اونی پرعمل کرنے ہے۔
گا۔ اور اثبت بالنص پرعمل کیا جائے گا۔ اور جب نص اور مفت رہے درمیان تعارض واقع ہوتو مفت ربرعمل کیا جائے گا۔
اور نص کو ترک کردیا جائے گا۔ اس طرح جب مفت راور محکم کے ورمیان تعارض واقع ہوتو محکم پرعمل کیا جائے گا۔ اسوجہ
سے کہ ظاہر کے مقاب طیمی نص اعلیٰ اور افضل ہے اور نص کے مقاب عیں مفتراعلیٰ وافضل ہے اور مفت رہے محکم افضل
اور اعظاہے۔

تعارض كى حقيقت دان كدرميان پايا جانبوالاتعار من كارسيس شارح نوايا يركوئ حقيق تعارمن بيس

ہے بلک صف صوری تعارض ہے۔ تعارض صوری سے مرادیہ ہے کہ ایک ہیں حکم اثبات کا ہوا دردوسری ہیں حکم نفی کا ہو۔ یہ تعارض حقیق تعارض نہیں ۔ کیؤنکہ حقیق تعارض اول تو دوایسی جمتوں کے درمیان ہوتا ہے جو درجیس دونوں برابر ہوں۔ دونوں بی سے کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہ ہوا ور مذکورہ نصوص کے درمیان یہ بات نہیں پائی جائی۔ اس لئے کہ جاروں کے مراتب میں تفاوت ہے جیسا کہ اوپر گذر کیا ہے کہ نص بھا بلہ مفتر برمقا بلہ مفتر مفتر برمقا بلہ نص کے اعلیٰ ہے ، مفتر برمقا بلہ نص کے اعلیٰ ہے ، مفتر برمقا بلہ مفتر مساوں ہے درجہ کی نہیں بلکہ اعلیٰ اورا دنی کا تفاوت پایا جا آ ہے تو در حقیقت مساوی مدیرو تیں اور جب دونوں میں مساوات منہیں توان کے درمیان حقیقی تعارض بھی نہیں واقع ہوں کیا۔ حاصل یہ کہ اس بی تعارض بھی نہیں واقع ہوں کا حاصل یہ کہ اس بین تعارض محض صوری تعارض ہے ، حقیقی تعارض نہیں ہے ۔

مثال مَعَامُ ضِ الظاهِرِ مَعَ النَصِ قُولُ مَعْ الْمَرْ وَكُمُ الْمُ مُعَاوَى الْمُ وَلِهُمُ اَنْ مَلْكُو الْمُ الظاهِرِ الْمَعُ النَصِ قُولُهُ الْمُ اللَّهُ وَمُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللْمُلِمُ الللِّهُ الللَّلِي الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللِّلِمُ الللِل

وَمِثَالُ تَعَامُ صِ النَصِّ مَعُ المُفَتَّةِ قُولُ مَا عَلَيه السَّلامُ المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّا أَلِكُنِ صَلاةٍ مَعُ وَلِيهِ عَلَيه السَّلامُ المُسْتَحَاضَةُ تَتَوضَّا بُوقَتِ سُعِلِ صَلاةٍ فَاتَّ الأول نَصَّ يقتضِى الوضوة الحبَديلاً لكِن صَلاةٍ أداءً حَنَانَ أدْ قَضَاءً فَمَاضَا كَانَ أَوْ نَعَالَ اللَّامُ بِعِيفَ لكِن الأَلْمُ بِعِيفَ الوضوءُ الواحِلُ فِي مُعَلِّ وَقَتِ فَيُورَى بِهِ مَا شَاءَتُ مِن فَيْهِ وَالنَّا سِلِمَ اللَّهُ مِعْمِيلُ الْوقَتِ فَيكُونَ اللَّامُ بِعِيفَ الوضوءُ الواحِلُ فِي مُعَلِّ وَقَتِ فَي بُوعِيمًا فَا وَالنَّا مِن اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ الوضوءُ الواحِلُ فِي مُعَلِّ وقتِ صَلاقٍ مَلَّ فَا وَالشَا فَعَ المُنْ اللهُ عَلَيْ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ المُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

ا درمغترک سائدنس کے تعارمن کی مثال مدیث المشتماضة متوضاً کنگی صادی دسها جامند برنماز کیلئے دمنوکری اس مدیث کے سائد متعارض ہے ، آخنوڑ نے فرایا "المشتما ضة تنو ضا کو تستی صدادی

ترجمته

رمستماضه بروقت کی نماز کیلئے وضو کرے ، کیونکہ بہی نص تقاضہ کرتی ہے کہ مستماضه بر نماز کیلئے وضور جدید کرے - خواہ نماز مستماضه بر وقت کی نماز کیلئے وضور جدید کرے - خواہ نماز مستماضه بر وقت کی نماز کیلئے وضور جدید کرے - خواہ نماز مسلم وضاور بروقت میں کا فی ہو گا بس اس وضو سے جو نمازیں چلہے اداکر سے فرض ہو یا نفل وغیرہ و اور وہ سسری ایک ہی وضور ہے اور ایس وضور ہے دونوں روایتوں میں تعارض و اقع ہواتو مف رکی ترجیح کو اختیار کیا جائے گا بس وضور و احدا کی وقت کی نماز کیلئے کا فی ہو گا اور وہ بھی حرف ایک مرتب وضو کرنا پڑے کو اختیار کیا جائے گا ہو گا اور وہ بھی حرف ایک مرتب وضو کرنا پڑے کا اور اہام شافع ہی سرمتنبہ منہیں ہوئے لہذا ایمنوں نے حدیث اول پرعمل فرایا ۔

مرتب وضو کرنا پڑے کا اور اہام شافع ہی اس برمتنبہ منہیں ہوئے لہذا ایمنوں نے حدیث اول پرعمل فرایا ۔

مرتب وضو کرنا پڑے کا اور اہام شافع ہی مرتب ہونے کو تعارض کی مثالیں ۔ حدیث المت تا فیا تو فیا کل صلاق یک مشالیں ۔ حدیث المت تا فیا کو صلاق یک مستمر کی کے استماضة تو فیا کو صلوق یک مشالیں ۔ حدیث المت تا فیا کو صلوق یک مشالیں ۔ حدیث المت تا فیا کو صلوق کے مستمر کی مثالیں ۔ حدیث المت تا فیا کو صلوق کے مستمر کی مثالیں ۔ حدیث المت تا فیا کو صلوق کے مستمر کی کو سے مدیث المت تا فیا کو صلوق کا کو مستمر کی کو سالی کو س

اوَلَ صديث كامغبوم به سے كمستما صد عورت برنماز كيك وضور جديد كرسد خواه فرص بويا سنت بور نغل بويا واجث ادرقضار نمازسب كيك الگ الگ وضوكرس جائب وقت بس كرس باغيروقت بس.

💴 مشتماصه بروقت کی نماز تحییلی وصو کرے۔

ا وردوستری حدیث کا مغیوم یہ ہے کہ مستما صدنماز سے ہر وقت میں وصو کرے جس کا مطلب یہ ہواکہ ایک وقت میل یک وضو کر اللہ جس کا مطلب یہ ہواکہ ایک وقت میل یک وضو کرنا واجب سبتے بچھروقت سے اندر اندر نماز جوچاہ پر پڑھے ۔ فرض، واجب، نفل اور قضاء وعیرہ ۔ اول آیت میں لفظ کل صلاق میں دولام ندکورہ ہے ۔ وہ وقت کے میلئے ایک وقت کل صلاق میں دولام ندکورہ ہے ۔ وہ وقت کی مطلب ایک وقت میں ایک وصورہ کے میں ایک وضورہ ہے ۔ اس شال میں ایک وقت آئی گیا۔ میں ایک مطابق العجر سے ۔ اس شال میں لام وقت آئی گیا۔

ا عن اصل ؛ - لام وقت کو وقت کے مضائیں کینے پر ایک اشکال ہے ۔ وہ یدکہ لام ایک حرف ہے اور وقت اسم ہے ۔ اور حرف کو اسم کے لئے مجاز ً ااستہاں کرنا درست مہیں ۔

اس اعترامن سے احتراز کیلئے مناسب یہ ہے کہ اس بگہ لام کو دقت کے مصنے میں لینے کے بجائے لفظ دقت کو محذو دنہ مان لیا جائے یمیسنی لوقرے کل صلوق کہا جائے۔

خلاَ مَدَ يَهُ كَاكُدُ مُستَعَا صَدْعُورَت پُرمِرِ مَا زَكِيكِ وضوكِ واحب بمونے پُر به حدیث نفس ہے : اور دوسری حدیث المستحاضة تقوضاً لوقت كل صلاق معت رہے ۔ جس بی وقت كالغط صراحة مُنكورہ ہے ۔ لہٰذ ااس پركسی تا ویل كااحمال سَہْیں ۔ ملك ایک وقت میں ایک وضو كافی سجھا جائے گا - اور مجراس وقت میں جو نماز چاہيے مستحاضہ بڑھ سكتی ہے ۔

حاقس یک اول حدیث نفس ہے اور و درگی حدیث مفترہے اور مفت رکونف پرتر جمع حاصل ہے ۔ لہذا مفسر عل کیا جات کیا جات کے اور در مرک کے ایک وقت وضوکرنے کے بعد دو سرے وطؤکی جا جت نہوگی ۔ کیا جائے گا اور مستح احد کے ایک اندر متعدد نمازیں فرص واجب ، قضاد ، نفل طرحے کی اجازت ہوگی . بلکہ ایک ہی وضوے اس وقت کے اندر متعدد نمازیں فرص واجب ، قضاد ، نفل طرحے کی اجازت ہوگی .

ا ام شافعی کاس مسئله میں افتلات ہے ۔ ان کا تول یہ ہے کہ منصتما عند ایک وقت میں ہر بنا زکیلے جدا کا زنیا وضو

وضوكرك كى - ايسامعساوم بوتاسية كدووسرى حديث ان كے سامنے سبيس تقى -

وَمِثَالُ تَعَامُ صِ المُعَقَّرُمِعَ المُنْحَكِمَ قُولُ مُتَعَرِى الشَّهِ لَ وَالْ عَلَىٰ لِمِنْكُمُ مَعَ قول مَعْ وَلَا تَقْبُلُوا لَهُ مُدَفَّمَا وَقَاعُ لَا مِنْكُمُ مَعَ قول المُعَلَّدُ وَعَلَىٰ لَا اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ مُعَلَّا وَاللهُ اللهُ اللهُ

ر مربعت کے اور بغتر کے تعارض کی مثال محکم کے ساتھ النٹر تعالے کا تول " و اشہر گروا ذوئی عمر بر برنکم" داور تم اپنے میں اس میں متعارض ہے داور تم اپنے میں اس میں متعارض ہے داور تم اپنے میں شہادت آباد اس کے ساتھ متعارض ہے داور تم ان کی شہادت تو ہر کرنے کے بعد قبول کئے جائے کا تعاصہ کرتی ہے کون کئے توب کرنے کے بعد دونوں عاول ہوگئے۔ اور دوسری آیت محکم ہے شہادت نہ قبول کرنے کا تعاصہ کرتی ہے کیون کے اس میں ابڈا کی قید صراحة موجود ہے۔ پس جب ان دونوں «مفتر اور محکم میں تعارض و اتع ہوا تو محکم کرتی ہے کہون کہ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ مفسر کے تعارض کی مثال محکم کے مساتھ موجود منہیں ہے تو وہ محض تقیع وجستجو کی فرج سے کہا گیا ہے۔

مرب کے اصفیر اور محک کا لقب ارض ، یی تعان کارشاد ہے وائشہدوا دوی عدل منکم دایت میں ہے دو راسکا کا دیا ہے۔ میں ا رک ایمان آدمیوں کوکواہ بنالو۔ دوسری آیت ہے والتبیکوالہم شہادة ابدًا "داورانی شہادت کمی می

مور ار بول ووا ، بن او در ار سری ایت می در معبور ایم . میر مد تاره ، بن اوگوں پر مد قذف ماری کی گئی ہے۔

ان دونوں آبتوں کے درمیان تعارض وائع ہوا۔ ان دونوں پس سے اول آبت مفت رہے۔ اس کامطلب یہ ہوکہ ہولک تو ہر کر میں ہوں صدِ قدون جاری ہو نے ہو۔ توالیے لوگوں کی گواہی تبول کرلو۔ اس لئے کہ صرجاری ہونے کے بعد بی بعد محدود وفی القذون دونوں افراد عادل ہو گئے را در عادل کے بارے بیں ارمت ادہ ہ واشہدداؤ دی عدل منکم یہ بعد سنی اپنے بیں سے دو عادل آ دمیوں کو گواہ بنانور اور گواہ بنانیکے لئے لازم ہے کہ ان کی گواہی تبول کی جائے۔ لہٰذا یہ آیت مفتر ہے جس سے ان دونوں کی گواہی کی تبولیت کا حکم ہے۔ اور دوسری آبت یہ دلا تقبلوا کہ مسلما دونوں کی گواہی کی تبولیت کا حکم ہے۔ اور دوسری آبت سول انقبلوا کہم شہاد تا ابترا "انتکی گواہی کمی تبول مذکر و میں جاری کا تقاصنہ کرتی ہے کہ جن لوگوں پر حدقذ دن جاری کی گئی وہ محدود فی القذف ہیں۔ ان کی گواہی کہمی تبول مذکر جائے ۔ کیؤی کہ آبت میں ابترا کا لفظ خدکور ہے جو دلالت کرتا ہے تا ہیدا ور دوام پر معسنی قاذون جس نے تبہت لگائی اس کی گواہی کہمی تبول مذکر جائے تو ہرکہا یا دلالت کرتا ہے تا ہیدا ور دوام پر معسنی قاذون جس نے تبہت لگائی اس کی گواہی کہمی تبول مذکر واسے تو ہرکہا یا دلیا ہو ۔ لہٰذا تو ہرکہ جو بی جائے تو ہرکہا یا در دوام پر معسنی قاذون جس نے تبہت لگائی اس کی گواہی کہمی تبول مذکر ہوئی جائے ۔

بہرمال دولاں آیتوں کے درمیان تعارض واقع ہوا۔ دوسسری آیت محکم اوراول آیت مفسترہ -اور محکم اور اول آیت مفسترہ -اور محکم اور مفستر کے تعارض کے وقت محکم کوترج وی جاتی ہے اور محدود فی القذ من کی گواہی تو ہہ کے بعد بھی قبول نہ کی جائے گئے ۔

۔ تعض حضرات کا قول بدہے کہ مفت راور محکم کے درمیان تعارمن کی مثال موجود ٹیس ہے۔ توبعول شادح

یہ ان کے تلاش اور تنبع کی کمی کیوجہ سے ہوا ہے۔ حی رائے اصات اور ان کے جوابات ، آبت واشہدوا دوی عدل کا مفسر قرار دیناصیح نیس کیوں کہ مفتر کی توفیق یہ ہے کہ جوتا ویل اور تخصیص کا احمال ندر کھتی ہو ملا وہ نسیخ کے جب کہ آبت واشہد وا دوئ عدل منکی متی روا مور کا احمال رکھتی ہے ۔ لفظ واشہدوا صیغة امرہ اور امروجوب کے لئے آتا ہے اور ندب کیلئے ہمی ۔ نیزان دونوں کے ماسوار بہت سے دوسرے معانی کیلئے آتا ہے - نیزایت اپنے اطلاق کی حب سے نا بینااور غلام کو بمی شامل ہے ۔ اس لئے کہ صفت عدل کے سائقہ مقصف غلام اور نا بینا

ممس طب مصمیا جاسکتاہے ۔ چواپ ، ۔ ندکورہ اعرّاض کا جواب ہم نے اس آیت کوتمام اعتبارات سے مفتر شہیں کہاہے مرت قبول شہادت کے نوا کا سے اس کومفت کرانا ہے ۔ لہٰذا قبولِ شہادت بین ندکورہ احتمالات مانخ شہیں ہیں ۔ لہٰذا اس آیت کے مفسر سح

مرونے میں کو فی کلام منہیں ہو سکتا۔

ب ربی یہ بات کہ بیرایت اپنے اطلاق کیوجہ سے دونوں کوشا مل سے میسی غلام اور نابیناکو بھی ۔ توجواب میں کہا جاسکتا سے کہ آپت مطلق ہے ۔ اور قاعدہ ہے کہ مطلق میں فرد کامل مراد ہوتا ہے اور نابینا اور غلام کمال سے خالی ہیں مبنی یہ دونوں ذوبی مدنی شکم کے کا مل افراد سنہیں ہیں اس لیے آپت ان قسم کے افراد کوشا مل سنیں ۔

آعم اصن در اور التها المراس الموقع برصنی نے دوسرا اعراض برنقل کیا ہے کہ ان دولؤں آیتوں کے درمیان کوئی تعارض منہیں ہے ۔ اس لیے کہ اول آیت اس حکم کو بیان کرتی ہے کہ واضہدوا ذوئی عدل منظم " اسپنے میں سے وو عادل آدمیوں کوگواہ بناؤ ۔ گویا اس آیت میں گواہ بناسے کا حکم دیا گیا ہے ۔ دوسری آیت ولا تعبلوا لم شہادة ابدا " انتی گواہی بھی بول منکرہ ۔ یوسنی اوائی گواہی سے نمان شہاد کے لیے تبول کرنالا زم منہیں ہے ۔ جنا پخے اندسے اور محدود فی القذ ف کوگوہ و بنا نا درست سے اور انتی گواہی سے نمان سنعارہ بوانا اور منہیں ہے ۔ جنا پخے اندسے اور محدود فی القذ ف کوگوہ و بنا نا درست سے اور انتی گواہی سے نمان سنعارہ و باتا ہو لئے کہ اللہ اللہ منہوا د ت اور دوسری کا حکم قبول شہادت کا او ان دولؤں کے درمیان لازم سنیں ۔ بہرحال بہلی آیت کا حکم اشہاد کا سے اور دوسری کا حکم قبول شہادت کا او ان دولؤں کے درمیان کوئی قب ارمن مذر ہا ۔ اور آگر مان بھی لیا جائے کہ اشہاد کے لئے شہادت کا جول کرنالازم ہے تو کہا جا گیا کہ بہلی داشہدوا ذوئی عدل الخ مود فی القذف کی شہادت کے قبول شہادت کی جانے پراشارہ دالت کرتے ہے ۔ اور دوسری آیت

چواہی ،۔ ممن پہلے تمہیریں عرص کر دیا تھا کہ ان چاروں و لاکل کے درمیان تعارض صرف وورۃ ہے، حقیقۃ کوئی تعارض خبیس سے اور مکورہ بالا دو یوں آیتوں میں تعسارض حقیقی یقینا ہو مگر صوری تعارض تو مبر حال موجودہے ۔ نہذا اب کوئی انسکال وارونہ ہوگا۔

تَنَدُّ إِنَ المُصَلِّقَ وَكُوْمَ الْالْعَامُ مِرَالِيْقِ مَعَ المُنسَّرِمِنَ المَسَائِلِ الفقه يَ كَلْسَبِ التفرَح فقالَ مَعْمَ الْمُسَائِلِ الفقه يَ كَلْسَبِ التفرَح فقالَ مَعْمَ الْمُسَائِلِ النفاج الكَتْمُ مَعْمَ الْمُسَائِلِ النفاج الكَتْمُ مَعْمَ اللهَ اللهُ الله

تمر حرک ایم معند نے بالور تفریع نفس کے تعارض کی شال مفتر کے ساتھ فقی مسائل سے دی ہے۔ فرما یا بہاں معنوں کے بیار بہت کے بہت کے بہت کے بیار بہت کے بہت کے بیار بہت کے بیار بہت کے بیار بہت کے بہت کے بیار بہت کیا تا ہمال رکھا ہے کہ بہت کے بیار اس مثال میں اس کا قول سروی نمان کے بیار اس مضلے کیا گیا ہولہذا یہ متعہ ہو جا گیا ، اوراس کا قول المان ہر اس مضلے میں مفسر ہے صرف متعہ ہی کا احتمال رکھتا ہے ۔ لہذا اس کو متعہ ہو مول کیا جلے گیا گیا ہو ایک بالفا سروی مقبل سے دلہذا اس کو متعہ ہو بیار کیا جا کہ مفسر ہو کہ اس مقبل سے کہ کا میاں متعہ کو کہ سنتال مسامی معارض بنے کی صلاحت رکھتا ہو۔ پس کو یا معنوی نے مرادیہ لیا ہے کہ یہ کا م ایک مزد ہو ہے درمیا ہی درمیا ہی

ور می مسرا کا سے تعارض کی متنالیں جمہ معند شخص ابن میں فرایک وجب ان جاروں کے مسروک استفار من دورہ ان جاروں کے مسروک ان میں سے اعلیٰ کو اولیٰ پر تربیح دی جائے گی ، اس تعارض کی مشال مستورک در میان تعارض خرورہ ہے ۔

مستقلط ، اکیشفی نے آئی عورت سے ایک اوی مرت کیلے بنکاح کیا ۔ نکاح موقت شرگا جائز منیں بلکہ بتومت سے ندک نکاح موقت شرگا جائز منیں بلکہ بتومت سے ندک نکاح کیونکو مرد کا قول تذریح جاب نکاح میں نفس ہے کیونکہ اس کو نکاح منعقد کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ مگراس میں اس کا حسّال ہے کہ نکاح می فاص مرت معینہ تک کے لئے کیا گیا جوبس یہ نکاح موقت ہے اور نکاح موقت ہونا موقت نواس کے موقت نواس کی مفسیرہے اور نکاح کا موقت ہونا

نابت ہوگیا اب اس میں نکام موقت ہی کا حمّاں ہے ۔ کان کا احمّال باتی منیں رہا اس لئے اس نکام کو موقت پرمحول کیا گیا دریہ حکم میں متعرکے ہے اس لئے فاسد ہے۔ بقولِ شارح مصنف نے ایک مثال ذکر فرما ئی اور وہ تساریج سے خالی نہیں کیو بحرمرد کے قول ترقیعیت ولئی شہر میں لفظ الی شہر کوئی مستقل کا م نہیں بکہ تروجت فعل بافا عل کے متعلق ہے۔ ایس نی "تزوجت الی شہر" پوراایک کلام ہے ۔ اور کلام کے اجزار کے درمیان تعارض منہیں ہواکرتا ۔ تعارض تو دد کلاموں کے درمیان ہوتا ہے جو کا مل ہوں ۔ لہٰذا اس مقام بریہ کہنا کہ تزوجت نص اور تروجت الی شہرین مفسر میں تعارض ہے یعسنی اس مثال کونص اور مفت کر کے درمیان تعارض میں بیش کرنا صبح منہیں ہے ۔

شارح کی مانت اس مثال کی تأویل به ماتن کی اس مثال کی آویل به ماتن کی اس مثال کی آویل میں شارح نے کہا قول تروجت ال تنهر بن کاح مبی ہوسکتا ہے ادر متعہ بھی گویا یہ نکاح اور متعہ دونوں کے ابین وائر سے اور قول الی شہر متعہ کے احمال کو ترجے دے رہا ہے۔

مستحت کلار بروه نکار جوکسی منعین دقت کی قید کے ساتھ کیا جائے میسنی نکاح موقت اور متعہ وولؤل مشر تا فاسد ہیں ۔ البتہ دولؤل کی تعریفیات میں فرق ہے ۔ متعہ کی تعریفیات میں لفظ تمتع کا ذکر کر قاصروری ہے ۔ مثال جیسے کسی نے کسی عورت سے کہا" اکتر تی مجھ الی شہر بالعین" دایک ہزار دو پر کے عوض میں تجے سے ایک ماہ کے لئے تمتع کرتا مہوں ۔ اور سکاح موقت کی مثال " تروج ہے بہ الی شہر " دو مری مثال" کہتائے الی شہر " دیں نے تجے سے ایک ماہ تک کیلئے سکاح کیا ، سکاح میں لفظ نکاح یا اس کے ہم معنے دو مرسے لفظ کا ذکر کرنا حزوری ہے ۔ متعہ کو تمام فقہام حرام کہتے بیں ۔ صرف امام مالکے" کا اس بارسے میں اختلاب ہے۔

متعد کے جواز میں امام مالک کی دلیں یہ سے کہ متعد ابترابر اسلام میں جائز تھاا وراس کے بعد اس کاکوئی ناسخ وارد شہیں ہوا اس لئے متعد کی اباحت انس وقت تک باقی رہے گی جب تک اس اباحت کا ناسخ وارد مذہو مباح رہے گا۔

جو ایس در حضرت امام الکھے کے استدلال کا جواب احزا من کی جائب سے یہ دیا گیا ہے کہ متعد کی حرمت پر صحابہ کا اجماع منعقد ہو چکاہے لہٰ زاان کا یہ اجماع اس اباحت کیلئے ناسخ قرار دیا جائے گا مگر حضرت عبداللہ من عباس متعد کے جواز کے قائل ہیں اس لئے اجماع کے انعقاد میں سنبہ واقع ہو گیا۔

حَضوت ابن عباس م کارجوظ ، ایک مرتبه مصرت علی نے مصرت عبدامات بن عباس سے فرایا کرتم کو باد مہیں۔ فیبر کے موقع پر آنحضور صلے اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو موام فرادیا تھا۔ یہ سنگر مصرت ابن عباس نے اپنے قول جوازِستد سے رجوظ فرالیا تھا۔ ان کے رجوع کر لینے کے بعداب صحابہ کے اجماع کے انعقاد میں کوئی سٹ بہ باتی نہیں رہا۔

یکوهم خیبابر؛ خیبرکے موقع پرجن چیزوں کوممنوع قرار دیا گیا وہ اول لم حمار معنی پالتو گدیے کا گوشت اور متعہ دولوں کو مسرام کیا گیا۔ بھر چیز سالوں کے بعد فتح مکے کموقع پر متعہ کو صرف میں دلاں کے لئے مہاج قرار دیا گیا۔ اس کے بعد چوستے دن اس کو ہمیٹ کیلئے حرام قرار دیدیا گیا۔

أمام ما لله استد كل في صرب الم الك فراين كما به كالم ما الك من الك من الك من الك من الك مديث

نقل کی سبے کہ دُن دسول ولفُرصِلی ولضُ علیے سلیخفی عن متعت ولسناہ دعن ہی ولجرولھ علیتہ د خبرمیں جناب رسول الشر<u>ص</u>ے الشر نے پالوگدموں کے گوشت کے کھانے اورعورتوں سے متعہ کرسنے کو منع فرا دیا ہے ) ۔

حضرت الم الکھیے کی عادت یہ ہے کدوہ اپن موکلا میں دہی حدیث نقل فرمائتے ہیں جوان کے مسلکھے کے مطابق ہو۔اس سے معسوم ہواکہ حضرت الم مالکھے کے مطابق ہو۔اس سے معسوم ہواکہ حضرت الم مالکھے کے نزومکے میں متعہ حرام ہیے۔

ور مرسم المرسم المرسم

ظہور کے بی رخفا مرکا بیان ، مصنعت جب مضے کا ہر ہونے کی جاروں قدوں کو بیان اسلام کا ہر انسام کا ہر انسان کا ہونے کا ہونے کا ہونے کا ہونے کا ہر انسان کا ہونے کا ہونے کا ہونے کی جا انسان کا ہر انسان کا ہر انسان کا ہر انسان کا ہونے کا ہونے کی جا انسان کی مقابل کا ہونے کی جا انسان کا ہر انسان کا ہر انسان کا ہر انسان کا ہر انسان کی کا ہر انسان کی کا ہونے کی جا انسان کی جا انسان کی کا ہونے کی جا انسان کی کا ہونے کی جا انسان کی کا ہونے کی جا تھا ہونے کے کا تھا ہونے کی جا تھا ہونے کی کے کہ تھا ہونے کی جا تھ

تشريح

σοσοροφοριστικο

او چسکریں ۔ اوران کے مقابل خفاریں چاروں اقسام خفی بمشکل ،مجمل اور متشاہر ہیں ۔ • • • استفاقہ فور ا

خرف مرحمی کی فصیبیل ، خفی بمقابل ظاهیہ، اور شکل بتعابل نص کے اور مجمل برمقیابل مفت کے اور متشا یہ محکہ کے مقابل یہ ہر

ختفی کی معربیت ، عنی وه کلام سے جس کی مراد پرمشیده بوکسی ایسے عارض کیوم سے جوصیف کے ملادہ برد معلاقہ سے معادہ م

و كيبل ، اكر خطار صيغه اور لفظ يس بو ميسنى لفظ كم مين ظاهب منه بور بلك يوشيره بور توه و خون بن بكر مشكل كميلات كا - نيز حب خطاء نغس مسيفه بس بهو كا تو اس كامقابل ظا سرسكه بجاست نص بهو كا - حالا كد خفي ظا هرك مقابل ب - اس كا تقا عند يه ب كر خفي بيس خفا بهت معمولي ورجر كا جو - اس لي كه ظا هر ميس بهرت معولي درج كا ظهور بهو ماس ي -

خصف ارسکے افتد اسلام ، خفا می چارتسمیں ہیں جس میں ادنی درجہ کا خفا رہو تو اس کے مقابل طا ہے۔ پیجے۔ کیمو نکہ اس میں اونی درجہ کا فہور ہوتا ہے اور شکل میں خفا مرا دنی سے زائد ہوتا ہے تو یہ نف کے مقابل ہے کیمونکی س میں طہور معینی ظاہر کے مقلبلے میں زائد ہوتا ہے۔ اس طرح مفسر میں طہور نف سے زائد ہوتا

ي اور محكم من طبور مفترسه زار كربوا ب.

اسی طکرخ خفا رکاسب سے کم درج خفی میں ، بھراس سے زائد مشکل میں اوراس شکل سے زائد عملی اوراس شکل سے زائد عملی اور ست و اند عمل سے زائد عملی اور ست و زائد عملی اور ست و زائد عملی اور ست و زائد عمل اور ست و زائد عمل اور میں بایا جائے ، نفر صفہ میں اور فی درجہ کا خفا روہ سے جو صبیعہ کے علاوہ میں بایا جائے ، نفر صبیع میں کوئی خفا رہ ہو اس کا مقابل مشکل سے جس میں خفا میں کوئی خفا میں ہو اس کا مقابل میں بارٹ میں کا مقابل میں خفا میں ہو تک دف سے زائد ہو تا سے تو اس کا مقابل میں ہو گا کہ بس میں مسئل کے مقابلے میں خفا می زائد ہو تا ہے اور مفتر سے محکم زیادہ فا اعرب و تا سے اس کے مقابلے میں خفا میں اور مفتر سے محکم زیادہ فا اعرب و تا سے اس کے مقابلے میں خفا میں اور مفتر سے محکم زیادہ فا اعرب و تا سے اس کے مقابلے میں خفا می زائد تو بی مشابہ ۔

شارح نے فرایا جب خفی میں مراو فا حرشہ ہوتی بلکہ پوشیدہ ہوتی ہے توطلب کے بغیرمراد ماصل نہیں ہوگی۔ یعن خفی کی مراد کو معلوم کرنے کے لیے تلاش اور این صورت ہوگی ۔ خفی کی مثال اس آدمی کے مانزے ہو کسی حکہ جیب کیا ہو محراس نے اپنالباس اور اپن صورت تبدیل ندکی ہو تو اس شخص کو آسانی سے ہجاتا اور تلاس کیا جا سکتا ہے ، تتبع و تلاس سے وہ آدمی ہجانا جاسکتا ہے۔

تولهٔ بعاً شخرالعدیفت ، وه عارمن جونننس صیغرے علاوہ ہو۔ نتیا رہ نے کہا لفظ بغرصیفہ کو عارمن کی صفت بنایا تسام سے اس کے کہ اس کے کہ اس لفظ کیوجہ سے فعلی کو دوسری اقسام مشکل ، مجل اور مشابہ سے ممتاز کرنا مقصود ہم ۔ میسنی عارمن غیرصیفہ کیوجہ سے فعام باتی دوسری اقسام میں نرہو کا ملکہ ان میں خفاد نفس صیفہ کی وجہ سے ہوتا ہ

اوربیر سیح نہیں سیر- زیا وہ مناسب یہ تھا کہ مصنعے یوں کتے بعادی من غیولائھیفٹی جیسا کہ دو سرے علماء نے تھاہے -جس کا مطلب یہ ہے کہ خنی میں خفار عارض کی بنا رہر آیاہے اور یہ عارمن غیر صیعہ سے پریا ہوا ہے تو مصنعت رحمہ الشر کے کا م میں تشکاعے لازم مذہ تا

مصكف كي جانب سي جواب ابكاء ديا جلت كاكرلفظ غيوالعيف ته لفظ عادم كى صفت سيس بلكربرل . ا دربرل مان كرعبارت كامطلب ير بواكرفني مين فغار عاده ني سيريين ويرميذ كيوجرس آياب تومصنعت كى عبارت. مسامحت سے محفوظ بوجائد كى .

قول آلا بنال الابالطلب مراد كوطلب مكيه ليرواصل منهي كيا جاسكا - يدول بيان تعرليف كيايسب كسى جيزكوخارج. كرف كيك تداحترازى منهي ب يحول كه نظام كوني اليسامنيي سيد جسكوطلب كم بينرعلوم كيا جاسكا بو-

وَيُحَكَمَ النَّعْلُونِيهِ لِيَعْلَمُ أَنَّ إِخْتِفَاءَ كَا لَمَنْ فِيْ آوَ لَقَصُانِ فِيثِهِ ظَهْرَ الْمُرَادِ مِهِ أَى مُحْكُمُ الْحَنِيِّ الْمُعَلَى فِيهِ ظَهْرَ الْمُمَا الْمُعَلَى فِيهِ عَلَى النَّاجِي اَ وَ النَّظُرُ فِيهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلَى فِيهِ عَلَى النَّاجِي الْمُعْلَى النَّاجِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْ

میں میں اورخی کا حکم بیہ کہ اس میں عوروفکر کیا جائے تاکہ یہ مدم ہوسکے کہ اس میں خفاء (پر مشید تی ، مسید کی ، م مسید کہ اس میں نظر کی جائے اور نظر یہ طلب اول ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس میں مراد کی پوشیدگی آیا طا ہر بر مسینے کی زیا و تی کیوجہ سے واقع ہو تی ہے یا کمی کے سبب سے پس اس صورت میں مراد ظاہر ہو جائے گی ۔ نبراس کے مطابق فاہر سے جو کچے معسوم ہو گا۔ اس سے زیاد تی پر حکم لگا دیا جائے گا اور فقط لعقمان پر حکم نہ لگا یا جائے گا۔

خفی کا حکی دیکام میں عندو فکرکیا آبائے اور معلوم کیا جائے کہ اس کا م کی مراد کس بنار پر خف د دوسے بدہ سے کہ خفاء کی ایک صورت یہ ہے کہ ظا حرکے مقابلے میں اس کے معنیٰ میں کچہ زیاد تی پانی جاتی ہے یہ یا ظا حرکے مقابلے میں اس کے معنیٰ غیں کی پائی جاتی ہے ۔ لئرز اس عزر و فکر اور

ملت معدخی کی مراد ظاہر سہ جائے گی اور زیا دی عصرے مصبے ہیں، ماسے علی بیل کا جائے ہمارہ اس حور و طرا ور طلت معدخی کی مراد ظاہر سہ جائے گی اور زیا دی عصنے کی بناء پر خفی میں وہی حکم جاری کیا جائے گا تو ظاہر کا حکم ہے۔ اور شفتے کے نقصان واور کمی ،کی صورت میں خفی پرکوئی ظاہر کا حکم نہ لگایا جائے جیساکہ آیوائی وواؤں مشالوں کو یہ فاعدہ سمجہ میں آجائے گا۔

مَعَآيِدَ السَّرِقَ يَوْحِقَ الطرّ إب والنبّاشِ فَإِنَّ قُولَهُ تَعَالَىٰ ٱلسَّابِقُ والسَّابِ قَلَهُ فَا تَعَلُّمُوا

آئيلِ بَهُ مَا ظاهِرٌ فِي حَقِّ وُجُوبِ قَطِعِ الربِ لِكُلِّ سَاس تِي خَفِيَّ فِي حَقِّ الْطُلُّ الراوَالنَبَاشِ النَّهُ الْمُتَا اللَّهُ الْمُتَا اللَّهُ الْمُتَا اللَّهُ الْمُتَا اللَّهُ اللَّ

<u> Αροσορια το προσορια το προσορια το προσορια το προσορορια το προσορι</u>

السارق سے ابھ کا کاٹا جانا ظاہرے کوئی اس آیت سے چورک ہا تھ کا کاٹا جانا بغیر تا مل و عورو فکر کے واضح ہوجا تا ج اور جس کلام سے مراد بغیر تا مل و عور و فکر کے معسوم ہوجائے وہ فل ہر کہلا تاسب ۔ اس لئے السارق والسادقة ہور کے
قطع پیرے واجب ہونے کے بارے میں فلا حسر ہے ۔ مگر جیب کاشنے والا بعسنی طراد اور دومرا مباش کعن کی ہوئی کر نیوالا دولاں کے حق میں آیت خفی ہے بعیر ہی جو حکم سارق کا دیا گیا ہے معیری قطع میر ۔ ان دولوں میں توجو و ہے کہوئی جائی نبان
اور عنی ہے ۔ اور یہ خفاء ایسے عاد صل کی بناد بر آئی ہے جو طرار اور مباس کے نفلوں میں موجو و ہے کیوئی المهن نبان دولاں چوروں کوسادق کے بجائے دومرے نام سے یا دکرتے ہیں۔ یست نی جیب کاشنے والے کو طراد کہتے ہیں اور
ان دولاں چوروں کوسادق کے بجائے دومرے نام سے یا دکرتے ہیں۔ یست نی جیب کاشنے والے کو طراد اور کھن ہوری کر نیوالا ہور ہوت تو اہم عرب ان کو بھی لفظ میارت سے یا دکرتے اور طراد اور نباش کے بیل ہے کہ دولوں سارق شہیں ہیں۔ اور جب سارق سنیں تو سارق کا حکم مبی ان برع کا نہ نہر ہوگا۔
ان برعا نکہ نہر ہوگا۔

فلاَ صَدِيبِ اَن دونوں کے معانی میں عورو فکر اور تا مل کیا تو مدے ام اور اندا ہم نے طرارا درنباش کا حکم معلوم
کرنے کیلیے ان دونوں کے معانی میں عورو فکر اور تا مل کیا تو مدے اوم جواکہ سارق کے معنے کے برنسبت طرائے لفظ
میں زیادتی بائی جاتی ہے ۔ اس لئے کہ مرقد کے معنے ہیں کسی کے ایسے مال کو خفیۃ کے لینا جومال محفوظ ہوا درمال بخرام
قابل قیمت ہوجس کی مقدار کم از کم دس درج ہو۔ اس وجہ ہے اگر کسی سلمان نے مشراب کی چوری کرلی تو اس کا
ہائے منہیں کا ٹا جائے گا کیو کہ شراب اگر چوال متعقوم صرور سے مگر شرعاوہ انتفاع کے قابل منہیں ہے ۔ اسطری
اگر کسی نے کمیت سے غلہ کی چوری کرلی تو بھی اس کا ہا تھ منہیں کا ٹاجا ہے کہ چوری کرنیوا لے لئے خواف مال کی چوری کی تو بھی چورکا ہا متھ منہیں کا ٹاجا سے اگا کیو کہ قطع میر کھیائے مال کی چوری کرنا شرط ہے ۔ بہر حال چوری کے اصطلاحی معنے ہیں چیکے سے کسی کے ایسے مال کو سے الی الی الی الی الی الی الی الی والے لینا جومال کے محت م اور میں ہو۔

ا درطر کے معنے ہیں آلیے مال کونے لینا جس کا مالک بیدار ہوا دراس مال کی حفاظت کا ادادہ رکھتا ہو الک کوسستی یا غفلت میں یاکراس سے مال سے لیا ہو۔

نباش میں بورٹی کے معظیں کی ہوتی ہے۔ اس کا موست و نام کفن بورہے۔ کی کیوج یہ ہے کہ کفن جورا ہے ال کی جوری کا ادادہ کرتا ہے جس مال کاکوئی مالکے نہیں اور وہ اس کی حفاظت کا ادادہ مجی منہیں کرتا اور ال بھی بنر خفظ ہوتا ہے اور سارق بال محفوظ کو لیتا ہے۔ اس کے سارق کے معظ کے مقاطع میں نباش کے معظے میں کی ہے۔ الکیا حداع ،۔ طرادیں سارق کے مصفے سے زائد اور نباش کے مصفے میں سارق کے معظے سے کی ہے۔ اسلیے طاربی سارق کے مصفے کے زائد ہونی وج سے واللہ النص سے سارق کا حکم طرار کودید یا گیا اور کہا گیا کو سرقہ کا حکم معسنی اس کا شنا جب او نی معسن سارق میں تا بت سے تو اعلی اجسی طرار میں برج اولی حکم تا بت ہوگا۔

بالغاظ دیگر بچوٹے مجم کی برسزائے تو اس سے بڑے مجرم کی سزا بررج اولی ہوگی اور نباش میں سارت کے معنے چوککہ کم بیں اس سے سنبہ ہواکہ سارت کا حکم نباش کو دیاجائے یا منہیں اور سنبہ کیوجہ سے حدیثری ساقط ہوجات ہے۔ اس لئے نباش کے حق میں حتر سرقہ ساقط ہوجائے گی۔

الله مستشلا ، شاری کے کہا ۔ اگر کو نی قبر کسی کمرے کے اخدید اور کمرہ میں تالابند ہو۔ اس کمرہ سے کفن چری کرلیا جائے تو توجعن علما درکے نزدیک اس صورت میں بھی نبات کا ہاتے مہیں کا الم اللہ کا کیونکہ نباش میں سرقہ کے مصنے ناقص ہائے جاتے ہیں۔ دو سری دج میں جرکے زبارت مجرکے نام سے مرکس و ناکس اس بچرہ کے اندرجاسکا سے۔ اس سے جوہ کے اندرجوت ہوئے ہمی قبر غیر محفوظ سے۔

ووسرت عكما مرك يدران يوك اس صورت مي نياش كابمي بائة كاب ويا جائ كاكيونك مكاكدوي

حفاظت كاساً ان موجودسيد الرحيكي محافظ ك دريد مال كى حفاظت تنبي يا في جارسي سيد

دهان اصلاعن فأن باش كفن بورك باسمة كانه كاشا الم البحنيفة اورام محدث كاتول بوراما الماقة الدرام محدث كاتول بوراما الماقة كاندر واقع بوجهان دروازه بر اورام الويوسف كك نزديك نباش كاما مقد كام الماسك كاخواه قركس اليه كمره كه اندر واقع بوجهان دروازه بر تالابند بور يا اليه كموك اندر بوجهان تالانه بند بور نباش كاما مقد برهان بن كام اجائه كا

انتی دلیل یہ ہے ۔ صربیت من نبش قطعنا ، جس نے کفن کی چڑی کی ہم اس کا ہا تھ کاٹ دیں گے ۔ مؤطا کی شرح محلی اس کا باتھ کا شرح محلی اس کتاب میں ابراہیم اور شعبی کی جانب منسوب تول یہ ہے کہ تقطع سارتی اموال کا اسارت اوال کے جمالے والے کا ہاتھ اسی طرب کا اوال کی جمارے زندوں کے اموال کی جوری کرنیوالے کا ہا جا کا جا جا ہا ہے۔

جنجات کا قول میں نے علاء مامی کفن چرکمتیل دریافت کیاتو انفوائے فرایا کہ اس کا ہات کا امائے گا۔ میاش کے متعلق حضرت عرض کا فرمان مصرت عرض نے بین میں مقیم اپنے عامل کو فرمان بھیجا کہ ایسی قوم کے ہاتھ کا مصلے جائیں جو قیروں کو کھو درکفن کی چوری کرتے ہیں۔ در مصنف عبدالزداق )

میں کو اسے ہو تھ کا مشتصر کا بین جو بتروں کو حمد در رئیں کی جوری برے ہیں۔ اور مشت عبد اردین ) احتاجت کا جو احت است کا جو احت اسان قوال کا جواب اضاف کی جانب سے یہ دیا جا لمہے کہ میش کردہ اوپر وال تیز مرفوع شہیں ہے ملک بعض خصر ات نے اس روا بیت کو منکر کہا ہیں۔ روایت خواہ منکر بیر یا عیر مرفوظ ان دولؤں مدارت للا کی ناصحہ منہ ہیں۔

جواب ما فی در احنات کی جانب سے دومراجواب ید دیاگیا ہے کہ ان آ نار اورا توال کونظم اورسیاست بر محمول کیا کہلئے محکو یا انتظامی مصالح کی بنا پر نباش کے استدے کا طفے کا حکم دیا گیا ہڑگا کیونکہ فران رسالت ہے کہ الاقطع علی اختف منتف کے مصلے نباش کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نباش پر قبط پینہیں لہٰذا س طرح دونوں شم کی روایات میں قبلیں دی جاسے کی کہ ضرعا تو قبط پیرمنہیں البتہ سیاسة یا سے کا قا جاسکتاہے۔

-440

وَأَمَا الشَّكِلُ فَهُوَ الدَّ اخِلُ فِي الشَّيْ الْمِهُ الْمُسْتَبُهُ فِي الْمُسْتَبَهُ فِي الْمُسْتَبَهُ وَالْمُنْ الْمُسْتَبَهُ وَالْمُنْ الْمُسْتَبَهُ وَالْمُنْ الْمُسْتَبَهُ وَالْمُنْ الْمُسْتَبَهُ وَالْمُنْ الْمُسْتَالِ الْمُسْتَالِكُ وَاللَّهُ مَالِحُنْ الْمُنْ الْمُسْتَالِكُ الْمُسْتَالِكُ الْمُسْتَالِكُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

اور شکل دو کلام سیے جو اپنے بھیسے مہت سے کلاموں میں گھل مل جائے۔ پس براس مرد کیطرت سیے جوکسی پر دیس میں ہو اور مبینت بدل کر دوسرسے لوگوں میں گھل مل جائے لہٰذا مشکل میں خفار

خفی سے زائر سبے اس کے کوشکل نفس کے مقابلے میں سبے جس میں طا ہرسے زیادہ وضاحت موجود سبے بس اس دم سے دونظروں کے مقابع ہوتے ہیں۔ اولا طلب کرنا ، ٹا نیا اس میں عور دولکر کرنا جسیا کہ خود مصنعت نے بھی فرایا ہے۔

من مركع المشكل كأبيان بوشفالات ارتبعه مين من دوسارتنا بل مشكل ب اورمشكل وه كلام المسكل ب اورمشكل وه كلام المسمر المسكر المستان والمستاك و

اس مثال سے معملوم ہواکہ شکل میں باعتبار خنی کے زیادہ خفار پایا جا آ اسے تواس کا مقابل میں وہی ہو گا

جس میں ظامتے مقابلے میں زیادہ ظہوریا یا جا تا ہے میسنی نف پرمشکل کا مقابل ہے۔ مشکریاں

مشکل کی اصطلاحی تعرف بد علمادا صول نے یہ بیان کیا ہے کہ مشکل وہ کام ہے جو بہت سے معانی کا احتمال دکھا ہے جو بہت سے معانی ما احتمال دکھا ہو مگر ان متعدد معنی میں سے صوف ایک مصطلام اور ہوں . اور وہ مصط مطلوب ان ہی معانی میں مل گئے ہوں اور اس شمولیت کی بنام پر مصطے کے اندر خفا مبدا ہو گیا ہو۔

وَحُكُمُ الْعَنْفَا وُ الْحَقِيقَةِ فِيها هُوَ الْهُرَاوُ ثَمَّ الاَقْبَالُ عِلى الطَّلْبِ وَ السَّأُ مَّلُ فِيهِ إِلَى اَنْ يَبَيْنَ الْهُرَادُ اللَّهِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُوادِدِ اللَّهِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُوادِدِ اللَّهِ الْمُسْلِ اللَّهُ الْمُسْلِ اللَّهُ الْمُسْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِقُ اللَّهُ اللَّ

ا ورشکل کا حکم یہ ہے کہ مبہلا اعتقادیہ ہوکہ اس کا مسے جو الشرقعالے کی مرا دستے وہ حق ہے ۔اس کے لبد طلب کیطرف متوجہ ہونا پھر اس ہیں عوروفکر کرنا حتی کہ کا م کی مراد نا ہر سم جلے۔ یعسنی

ترجير

簽5

مشکل کا حکمست پہلا یہ ہے کہ جواس سے اللہ لقال کی مراد ہے وہ حق ہے یہ کلام سنتے ہی ہونا چاہئے مجھر طلب کیطرت توم کرنامیعنی یہ جاننا کہ لفظ کن کن معنے کیلئے استعمال کیا جا تا ہے مجھران معنی میں عورکرنا بایں طور کہ ان معانی میں سے کون سے معسیٰ میہاں مراد لیورگئے ہیں ہیں مراد واضح ہو جائے گی .

و میں کا میں گانٹری گائٹری گئے :۔ کلام کوسنے کے بعد سب سے پہلے یہ اعتقاد رکھنا کہ اس پاک کا م سے حق المعنی میں اسٹر من کے ایس میں کے جومراد سے وہ حق ہے اور واقع کے مطابق ہے۔ بعدازاں اس کلام کے مراد کی جانب توجہ معانی میں سے کون سے معنیٰ میہاں مناسب ہو سکتے ہیں اوراس طلب اور تامل کے بعد کلام کی مراد ظا حرموجائیگی۔

رَمِثَالُهُ وَلَهُ تَعْرُفَا وَاحْرُثُكُمُ ا فَيْ شِبَعْمُ فَإِنَّ كَعَلَمُ ا فَيْ مُشْكِلَةٌ فَحَى مَا الْحَ الْحَالَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تروج سر اس کی مثال الله تعداد کا تول شفائن الله تعداد کا تول شفائن این مشکل کی شال ہے کہمی تومن این کھیتیوں کے میں آتاہ جیسے الله تعالیٰ کے اس قول بیں کہ ان لک الجا ہے اس میں کا کا ان لک الزائر رق د متبارے پاس پر رزق جوروزاندا آتاہے کہاں سے آتا ہے ) اور آئی کہی کیف کے صفی بی آتا ہے۔ جیسے الله تعدالی کے اس قول میں ان کی سیکون کی غلام در میرے اولاد کیسے ہوگی ، لہذا ان میں اشتباہ ہوا کہ یہ کس صفاییں ہے ۔ بیس اگر ان معنظ میں این کے ہے تو آیتِ مرکورہ کے مصفا ہوں کے ہے تو آیتِ مرکورہ کے مصفا ہوں گئی مکا بن شائم قبلاً او در بڑا البذالوا طب عورت سے طال ہو جائے

<u>(Φοραφορό ο συναρμένο συναρμένο συναρμένο συναρμένο συναρμένο συναρμένο συναρμένο συναρμένο συναρμένο συναρμέν</u>

بفية شئم " يسى م جس كيفيت سے چا ہو آ و كمر سے ہور، بيٹركر، كروث ليك كر.

فلاصّہ یہ نکالکہ کار ای ایک صورت ہیں امکہ کی تعیم پر دلالت کرنا سب اوراکی صورت میں اموال کی تعیم بر دلالت کر تاہیں اورامکن کی تعمیم کی صورت میں بوس سے لواطت کی حلت ٹا بت ہوتی سب اوراموال کی لتیم کی صورت میں لواطت کی ملت ٹا بت نہیں ہوتی ۔ مگر حب ہم نے لفظ حریث میں عور کیا تو بہتہ چلاکہ اس جگہ کار آئی کیف

بہرطال جب دہر میں آنے کی اجازت منہیں ہے تو آیت میں محل کے اعتبارسے عموم نہ ہوگا درجب آیت میں محل کے اعتبارسے عوم سنہیں ہے تو کلم ان اپنے این کے لئے منہیں مراد لیا جا سکتا بلکہ کیفٹ کے مصفے کیلئے ہوگا۔

شارح على الرحمه فرلمت بي كراس قسم كامشكل مين كلمة اكل ممكن سے كه اس مشترك بيس وافل بوجس كے چند معانی بیں سے كسی ایك مصفے كو تا دیل كے ورمعه را نع كركے مؤں كر دیا جائے بيعنی شكل بوئيكی ايك شكل يہ ہے كہ ايك كله كے چند مصفے ہوں مگر تا دیل كے وربعہ ايك مصفے كو ترجيح ديكر اسے معول بہا قرار ديواجائے ۔ البذا تا ديل كے بعد مشترك مؤل ہو جائے گا۔

وَقَى ْ يَكُونُ الاشكالُ لِا بَجَلِ إِسْتَعَامَ فَ بَلِ مِعَةٍ غَامِصَهُ يَ كَتَوَلَه تَعْدِ قَوَامِ يُوَمِنَ فَضَّةٍ فَلَى مِنْ خَيْتُ اللهَ العَارُوْمَ وَ لَا يَكُونُ مِنَ الفَفِسَةِ فَى فَيْ الْفَافَ وَعَيْدُ اللّهُ مِنْ حَيْتُ الْعَارُومَ وَ الْعَافَ وَعَيْدُ الْفَفَتَةِ وَفَي النّفَافَةُ وَوَمِي الفَفَتَةِ وَمِعَ مَنْ الرّبَاضُ وَ وَمِي السّفَافَةُ وَوَمِي السّفَافَةُ وَوَمِي السّفَافَةُ وَوَمِي السّفَافَةُ وَوَمِي السّفَاءُ وَمِي السّفَافَةُ وَوَمِي السّفَافَةُ وَوَمِي السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ وَمَا السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ اللّفَاءُ السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ اللّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ وَمِنْ السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ وَمِي السّفَاءُ اللّفَاءُ السّفَاءُ اللّفَ

ا درا شکال کمی ایسے استعاره کیوجہ سے پیدا ہوجا ناہے جس میں ۱۰را در گرے بوٹ برہ نفیے

12.7

مرادسے جائیں جیسے اللّٰرتعالے کے تولٌ قواریرَ مِنُ فضةِ " میں کیونکہ قواریرَ من فضّۃِ سے جنت کے برتنوں کا دصف بتایا آیا ہے ۔اشکاٹس میں یہ ہے کہ قاردرہ جاندی کا منہیں بہوتا ملکہ شیشہ کا بہوتا ہے ۔ بس جب ہم ہے قاردرہ کے معنیٰ میں طلب کیا تو با یا که قاروره میں دووصفت ہوتے ہیں۔ ایک وصف حمیدہ سے اور وہ صنیائی ستھائی سے ۔ اوردوسرا دصف مدموم سے ادروہ سوا دست اوراسی طرح فضد میں بھی دووصف ہم سف یا یا-ایک وصف میدو اوروہ بیاض دسفیدی ، ہے اور دوسے اوصعت دمیمہ اور وہ **صاحت ستھری نربو ا ہے۔ بیس ہم نے عورونکر کیا تومعلوم** مواکر جنت کے برتن صفائی میں قا رورہ رکے مانند مہوں مے اور سفیدی میں جاندی کے مانند ہوں مے میں تم عذر کو اشکال استعاره ی بنامربر . - اورتهمی ایسے استعاره ی بنار پراشتباه اوراشکال جبیدا ہوجا آسے جونا درہی ہوا ورض مبنی ہو جیسے حق تعالیٰ کا قول جنت کے برتنوں کے اوصا ب کے المستعلق واريرمن فضية " قرآن سے معلوم مواكد قارورہ چاندى كابنا ہوا ہوتا ہے - حالانكرت ین فاروره شیشه کا بوتاب، چاندی کا منبی بوتا-بندااس اشتباه کو د ورکرن کے لئے ہم نے عوروفکر کیا تو ہم اس نتیجه پرسیو سیخ کرقارورہ کے اندر دواوما یائے جاتے ہیں ۔ واء اس کا اس قدرصاف شفاف ہوناکہ اندر کی چیز با ہرسے نظر آجائے وہ ووسسری صفت ندموم - ہے - اجھی منہیں اور وہ سے اس **کا کا لا ہونا -**اسی طسرح چاندی کے اندریمی دواوصاف موجود میں - دا، چاندی کاسفید ہونا اور یہ ایمی صعنت ہے ۔ دوتيرى صفت اچھى منہيں بلك مذموم سب اور وہ سب اس كا صاف وسفير من بيونا-ا ب سم نے عور و فکرکیا تومعداد م ہواکہ حق تعبالی نے اس آیت میں جنت کے برتموں کوصاف شفا ہنہ موے یں قارورہ کے سائے تسنبید ی ہے اور ان برتنوں کے سفید مونے میں چاندی کے ساتھ تشبیہ دی ہے ۔ تعیرینی جنت کے برتن قا رورہ کی طرح اس قدرصاف ستھرے ہوں گئے کہ ان کے اندر کی چیز با ہر سے نظرآئ کی اور چاندی ک طسرح سفید ہوں گے۔ حاً صَل يركه للإدااب به الشكال مذبهو حكاكمة قاروره توست يشدكا بهوتاس با غرى كاسبي بهوتا- اورقرآن با تواریرمن فضبہ کہ رہاہے ۔ قارورہ چا ندی کے ہوں گے۔

استعارہ کے اقسام ، حقیقی اور مجازی معانی کے درمیان اگر ملا قائت بیہ ہو۔ بیسنی دولاں منے کسی ایک وصف بیں شرکے ہوں تو اس مجاز کو استعارہ کہتے ہیں۔ اوراگر دولوں کے درمیان علاقہ تشبیہ کا نہ ہو تو مجاز مرسل ہے۔ اس مقام برجنت کے برتنوں کے لئے ایک نا درصورت ثابت کی گئی ہے دیسی دومتفاد جبروں کو ایک گئی ہے دیسی نے برتنوں کی صفت جبروں کو ایک گئی ہے درمیان کا منافقہ مرکب ہے۔ تو منت کے برتنوں کی صفت دوجیز درسے انتزاع کر کے ثابت کی گئی ہے۔ زجاج کے مصنے سٹیشہ ۔ انا والی مجمع انتظام کر کے ثابت کی گئی ہے۔ زجاج کے مصنے سٹیشہ ۔ انا والی مجمع انتظام کر میں اور اوالی آئی ہے۔ دوجیز درسے دینے برتن کے ہیں۔

مر جیر سس او بیم ده کلام ہے جس ہیں بہت سے معنیٰ داخل ہو گئے مہوں ۔ اس بنارپر کہ اس کی مراد اس معنی داخل ہو گئے مہوں ۔ اس بنارپر کہ اس کی مراد اس معنی مرجوظ کرنے بڑتا ہو بھر طلب بر تا ہو بھر طلب بر تا اور مہر اس میں عور کرنا بڑتا ہو ۔ ازدھام العنی نام ہے ایک نفط کے کئے منے ہوں اور کوئی ان ہیں سے رائع المراد نہ ہوجیسا کہ جب بند ہو جائے سے اسٹنزک ہیں ترجے کا باب ۔ اور کھیں معانی معنوفا کو فران الدی الدی تا ہو بی کا باب ۔ اور کھیں معانی معنوفا کو الدی الدی الدی تا ہے کہ اس بالدی الدی الدی ہوئی مولوغ الدی عز بہت کی وجہ سے ہوجا تا ہے ۔ جیسے لفظ ہو سے دانسان بہت ہی مربس بیدا کیا گیا ہے جب الدی کی معنوفی میں ہو بی معنوفی میں بیدا کیا گیا ہے جب الدی کی مولوغ الدی ہو بی الدی مولوغ کی الدی ہو بی الدی مولوغ کی الدی ہو بی الدی مولوغ کی مولوغ کی مولوغ کی مولوغ کی مولوغ کی الدی ہو بی بیا کہ الدی مولوغ کی مو

ÖĞ,

on bodad donadadad

Dun

و تفیت اس وقت تک نہیں ہوسکتی جب تک کہ لوگوں سے مکت دم ندکیا جائے ۔لہٰذااس میں خفار شکل سے زیادہ ہے ۔ بیر حب بین طلب ریادہ ہوتی ہے ۔ بیر حب بین طلب کریادہ ہوتی ہے ۔ بیر حب بین طلب کے مقابلے میں فلب جائز مہیں ہے اور کسی مجی فلہ ہے ۔ اور کسی مجی فلہ ہے اس کی حقیقت نہیں معسلوم ہوسکتی ۔ اس کی حقیقت نہیں معسلوم ہوسکتی ۔

کی وجہ سے مشکم کی مراد مث تبہ ہوگئ ہو۔ اور کلام کا اشتباہ ایسا ہو کہ مراد نفس عبارت سے معلوم نہ ہوسکتی ہو۔ پہلے مشکم سے دریا فت کرنا پڑے بھراس کے بعد اس میں عور وفکر (طلب و تاویل ، کرنا چرے۔ تب مراد کا - ماریک

معانی کا اردها ، شادح فراقے میں کہ کلام میں معابیٰ کے از دحام کے معنیٰ یہ ہیں کہ ایک لفظ میں وضع کے اعتبار سے معنیٰ پر دانج نہوں ۔ اور کے اعتبار سے معنیٰ پر دانج نہوں ۔ اور معانیٰ کا یہ احتماع محمل کی حقیقت میں واضل ہے ۔

اُ زُرْحام کی صورتیس برپربداز دهام نبی حقیقهٔ ہو تاہے۔ مثلاً ایک نفاہے جس کے متدد معانی ہیں اور لفظ ان متعدد معانیٰ کے درمیاتی مشترک ہے اور اس اشتراک میں ترجے کا در دازہ بند ہوگیا ہو۔

ا زدحام کی دوسری صورت یہ ہے کہ از دحام تقدیرًا ہو۔ جیسے و ولفظ جونا مانوس الاستعال ہو۔ جیسے لفظ معلَّون کہ عقلا اس کے بہت سے معنیٰ ہیں اور چونکھ بہت سے معانی کا پدلفظ احتمال رکھتاہے اس لئے گویا معانی کا ازدحام ہوگیا۔

اس تمبید کے بعد آیت اِن الانسکان خیلی علو غات میں هلو تا مجمل تھا۔ جس کی مراد معلوم تنہیں تھی ۔ پھر بعد والی آیت اِذا مَسَتَ مَّا اللّهَ وَجَدُّوعًا وَ إِذَا مِسَتَّمُ الْحَدُّيْرُ مِنوعًا " دوبوں آیتیں ملوح کا بیان واقع ہوئیں۔ مطلب یہ ہے کہ حب انسان کوکوئی صرر ماحق ہو تاہے قووہ بیقراد جو جا تاہیے اور بوب اس کوکوئی مجلائی بینچی ہے تودہ سرتا یا بخیل بن جا تاہیے ، مال کوروک لیتاہے ، خداکی راہ میں خرج شہیں کرتا۔

ما صَلْ یہ نکلا کہ معانی کا ازد مام مجل کی حقیقت میں داخل ہے اور بیاز د مام معانی کا حقیقہ ہویا تقدیرًا ہو۔
بیض کا تول یہ ہے کہ ازد مام معانی مجل کی حقیقت میں داخل ہیں ہے ۔ان کے نزدیک مجل کی اصطلاحی متعرفیت یہ ہے
\* اُمّالِم مِل مااشتبہ المراد ہم اشتبا مقا الز" ان کے نزدیک" از دحمت فیہ المعانی "کالفظ مجمل کی تعرفیت سے خارج ہے۔
مجل کی افری میں مائی خرکورہ بالا دولوں تعرفیوں کے لحاظ سے تین تسمیل نکلتی ہیں وائ لفظ میں معانی کا ازد مام تقدیرًا ہو۔
ازد مام حقیقة ہودی انفظ کے عزیب ادر عنی مانوس الا ستعال ہوسے کی بنا دیرمعانی کا ازد مام تقدیرًا ہو۔

ι<mark>σος ο σος ο στο συναρματικό συνα</mark>

وس کلام کرنیوالا شکلم، لفظ سے اپنی مراد کومہم رکھے گولفظ کے لغوی معنے متعاریت ہوں۔

قو ایکر قبو و بد مجل کی تعربیت میں لفظ المازد حمت فیہ لمعانی "کا جمد ندکورہے۔ یہ بہش کے درجہ میں ہےجس میں خفی ، مشکل اورمث نرکھ سب واضل ہیں ، اور او مشتب المراد برا شتبائا " بمنزلہ فصر کے ہے ۔ جس سے یہ تینوں مجل کی تعربیت سے نمارج ہو گئے اسلے کہ خفی تو حرب مجل کی تعربیت سے نمارج ہو گئے اسلے کہ خفی تو حرب طلب سے معلوم ہو جا تاہے اورمث ترک اورمشکل دونوں طلب کے مجد تا مل سے معلوم ہو جاتے ہیں۔

البت مجل تواس کے اندر تین طلب بائی جاتی ہیں۔ اول مجل (یم کاکسرہ) یعنی متکامے دریافت کرنا دور) لفظ کے ادصا ف معلوم کرنا دس مراد کومتعین کرسنے کیلے تا مل اور فورون کر کرنا ۔ لہٰزا مجل کلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پردلیسی آ دمی کا دی کھی جا کر لوگوں کے سابھ گھل مل گیا اور فوروسری حکہ معلوم بھی نہ ہو تو اس آ دمی کا بہتہ جلانے کیدوس کے تبام کا بہتہ معلوم کیا جائے بھراس بہت پر اس کو تلاش کیا جائے بھراس کہ شکل لوگوں میں سے کون ساآ دمی ہے جس کی ہم کو لاش ہے۔

لہٰذامعدوم ہواکہ مشکل کے مقابطے میں جمل کے اندر خفاء زائد ہے اس لئے جمل اس مفسر کے مقابل ہوگا جس یہ بدنسیت نص کے وضاحت زائد ہوتی ہے ۔ مجھڑین مرتبہ طلب مذکور کے بعد جمل معلوم ہوگیا تواس کی دجس کی متعرفیت سے مشابہ مکل گیا کیونکہ مشابہ میں طلب کی مالغت ہے ۔ جس کی معنیقت کسی جس طلب سرمعلوم منبس ہوسکتی ۔

حاً منشك كلام بمعنف كے كلام سے معلوم ہوتائ كر ہم بل استفسار، طلب اور تامل بينوں كا محان سے ۔ حبك واقع ميں السند الله مجل استفسار كے بعد طلب اور حبك واقع ميں السند الله مجل استفسار كے بعد طلب اور عور و كلام مجل استفسار كے بيان شانى ہے تو طلب و تا مل كا محاج نہ ہوگا۔ للإ اكم ا جائے گا كہ مصنف كا كلام "بل بالرجوع الى الاستفسار من الطلب في التابل اس وقت ہے جب شكم مجل كا بيان عفر شانى ہو۔

ͺʹ<mark>ϭϭϘϘϘϘϘϘϘϘϘϘϘϘϘϘϘϘ</mark>ͺʹ

ا ورمجل كا حكم بيسيم كداس كى مراد كے حق بوزيكا اعتقاد بهوا دراس ميں اس قدر تو قعف بهوك جمل دمكم ، ورمعه اوم نہیں ہے کہ کو ن سی دیا مراد ہے ۔ پس ہم نے استفسار کیاتو بنی کریم صلے الشرعلیہ وسلم نے اپنے افعال مکر سے بیان شانی کے دربعہ ازادل الاخر بیان شانی فرادیا ۔ مجسر بھرنے طلب کیاکہ یہ صلاۃ کون سے منی پڑسٹسل ہے ية يا يكرية قيام، قعود اركو ركا اسجود اور تحسريميه قرارة التسبيعات اوراذ كاركوشا بل سيد بس حب بنم المرا الله كيا يوّ جان لياكه ان افعال بين سے بعض تو غرص جي ، بعض واجب ، بعض سنت ا دربعض مستحبّ بين . توصلوٰة مجل ہوئے کے بعد مغترموگیا۔ اوراس طرح آرکوۃ ،اس کے معنے لفت بیں ہو کے جی اوریہ معنے مرادمنہ آپ ہیں۔ بس انكونى كريم صلح الشرعلية والم سف بيان فرايا است ول مكانوا كربع عُشيها كموالكم يُوم ابين اموال وماليكوا حُصدُلائ ) أورحضُورصل التُرْعليه وسلم كا قول ليسكُ مِن الدن هَب شئ من يبلغ عشون مثقًا الأسر وسوني بكر رزكوة ، واجب ني بيهال كك كربيل مثقال كى مقدار كوميني حباسك ، وليس عنيك في الفضة وشي حلى يسبلغ ماً متى دى هم داورىم برجاندى ميں بكه واجب نبيں ہے بيانتك كدوه نتي درم كومبورغ جائے ، ايسے بى سوائم كى زکو ہ کے باب میں بھی آپ نے فر مایا ہے۔ مجرم نے اسیاب، شروط، اوصات اور علق کو طلب کیا تو ہم نے ما اکم ملک نصاب تو علت سے اور دولانِ تول دیورے سال کاگذرجا نائے اس کی شرط سے۔اسی امری باتی اور کوقیاس کر لیجے۔ تھا ک**ے شرعے بھکہ** :-اس سے باری تعالے کی جو بھی مرا دہبے وہ بی سبے اوراس پرجہاں قاتک نے سے تو اس پر تو تعن کیا جائے گا حیٰ کہ متکامیسنی مجل کی جانب سے س كابيان طاهر مهو جاسة - ا ورشكام كيطرف سه يه بيان كبي تو بالكل كأفي وشاني بومحا-ى تسم كاكو ئى خفار كنام ميں باتى ئەرسىچە كا اورىمىي يە بىيان ايسا بھوتگا كەجەشا فى نەبور

اول کی مثال ، باری تعالیٰ کا قول آقیمواالقبلوٰ ق د اُتواالزکوٰ ق مین لفظ صلوٰ ق اورزکوٰ ق ہیں - دونوں اصل میں مثال ، باری تعالیٰ کا قول آقیمواالقبلوٰ ق د اُتواالزکوٰ ق میں نفظ صلوٰ ق اورزکوٰ ق ہیں - دونوں اصل میں مجل سقے ۔ اس لیے کہ نفت میں صلوٰ ق کے شیخے د عام سے جائے الشرعلد پہلے سن اس کے متعلق استفسار کیا ہو جنا ب رسول اکرم صلے الشرعلد پہلے سناؤہ کی بوری وضا حت کے ساتھ تفصیل فر ادی کوکسی قسم کا کوئی خفام با تی منہیں رہا ۔ اس کے بوری میں تورکیا توسعلوم ہواکہ صلوٰ ق ، قیام ، ساتھ تفصیل فر مادی کے میان میں ان جملہ امور کی قعود - دکور ک سبود - تحریم بر قرارہ و تسبیحات اور مقلف اذکا رئی شتمل ہے ، آپ کے میان میں ان جملہ امور کی تعود - دکور ک سبود - تحریم بر قرارہ و تسبیحات اور مقلف اذکا رئی شتمل ہے ، آپ کے میان میں ان جملہ امور کی

6.

رعایت موجود سے ۔ اس کے جدیم نے تاکل کیا تو معسلوم ہواکہ ندکورہ امور میں سے بعض توصلوٰۃ کے اندر فرطن ہیں جیسے قیام ، قعود ، رکوع اور سجود ۔ اوران میں سے مبعض واجب کے درجہ میں ہیں جیسے سور ہ ُ فالمح کی تلاوت اوران میں سے بعض سنت ہیں جیسے رکوع اور سجو دکی تسبیحات ۔ اورلیفن مستحب ہیں جیسے قعدہ اخیرہ میں ورود کے بعیدوالی و عامہ۔

الزالفط صلوة بحرکم مجل تھا۔ رسول الدُصلے الدُر عليه وسلم کے بيان کے بس مفتر ہوگیا۔
سفار س کا ايک اعتراض ، صلوة کی تغيير جب رسول اگرم صلے الدُرعليه وسلم کے بيان شافی سے ظاہر
ہوگئ تو بحرطلب، عور وفکرا ور آمل کی کيا حاجت تھی اوران کی صرورت نہیں تھی آو بلا وجہ الحویم ان کو مطلق زیاد ت
کياگيا ہے۔ دوسری شال زکوة ہے جس کے لئوی معنے اضافہ اور بڑھوتری کے بیں مگر اس حکہ مطلق زیاد ت
مراو شہیں ہے مگر جناب رسول اکرم صلے التر عليه وسلم نے زکوة کی پوری وضاحت سے تفصيل بيان فراوی ہے
بنا بخ آپ کا ارشاو ہے ہوگئ و عشر اموالکم " دم آپ نے الوں کا چاليہ وال حصد زکوة بین اواکر دو۔ آبازا معہام ہوا
خارین شقالا ولیس علیہ فی العضة شی مؤسلے بین ورصم دیرے کہ لیس علیہ فی الذہب شی مؤسلی بیا
عشر مین شقالا ولیس علیہ فی العضة شی مؤسلے بیلغ مائی ورصم دیرے اوپر جاندی بین کوئی چیز واجب نہیں یہاں
ہے بہا تک کہ وہ دوسود راحم کی مقدار کو بہو پخ جائے ، اور تیرے اوپر جاندی بین کوئی چیز واجب نہیں بیاں
ہے دوسود راحم کی مقدار کو بہو پخ جائے ، مطلب یہ ہواکہ سوے نہیں بیس شقال سے کم اور جاندی بین
ہور صود راحم سے کم مقدار ہوں ذکو قو واجب نہیں ہیں۔

پرو تورو مرصی می میرون دوه و ایب وی سید. سوسنے چاندی پر آزگوہ کے واجب ہونے کا نصاب دوسو دراح ہید ۔ دوسری حدیث بین مذکورہ ہونیکا نصاب بین مثقال اور چاندی پر آزگوہ کے واجب ہونے کا نصاب دوسو دراح ہید ۔ دوسری حدیث میں مذکورہ ہونے کیس نے اقل من عشرین دینا الصدقة و فی عشرین دینا را الصعت دینا رصد قدوا حب ہیں۔ دوسری حدیث آپ منہیں ہے اور حب سونے کی مقدار میں دینا رہو تو اس پر نضعت دینا رصد قدوا حب ہے۔ دوسری حدیث آپ جب حضرت معا ذہن جبل رضی الشرعة کوئمین کا حاکم بنا کر بھیجا تو ہواہت فرائ میں کہ فاذا بلغ الورق مائمی در ہم فند منہ خمت تدراحم دیوسی جب چاندی دوسود راہم کی مقدار پر ہوتو ان سے پاپنے دوئم صدقہ وصول کرنا لین و ہی چالیسوال حصد دراحم میں بھی زگوہ واجب سید۔

دونوں روایتوں سے زکوۃ کی مقدار کا علی ہوا اور مائکہ جانوروں کی زکوۃ کے متعلق ارشاد فرایا ۔ فی کل اربعبن شاِق شاق سے «دہر جالیس سجریوں میں ایک مجری واجب ہے۔

تركو قسكے اسباف علل كى تلاس : آپ صلى الله عليه وسلى ك اس داضع بيان كے بعدامت اس اس كے اس داخع بيان كے بعدامت اس كے اسباب وعلل پر عزر و فكر كيالة أول بات يرمع اوم بوئ. مال كانصاب كى مقداد كا مالك بونا وجوب ذكوة كيك شرط ب اورا دارزكوة كاسب حق تعالى كا حكم ب يعسى انقاالي كي اور اداء زكوة كيلے سال کاگذر ناہیے۔ کفس**ن کرکوہ کی فرصیری** : تواس کیلئے زکوہ دینے والے کا عاقل دبا لغ ہوناہیے اور آزاد وسلمان ہوناہے اسی طرح زکوہ سے وصول کرنیوالے تحیلئے صروری ہے کہ ادسط ورجہ کا مال زکوہ میں وصول کرے نہاعلیٰ درجہ کا مال دصول کرے نہ بالکی اونی درجہ کا۔ خلاصہ یہ سکا کہ فرتو لائز ہوۃ کی مرا دچوں کہ صفوراکرم صلے انترعلیہ وسلم

ے بیانِ شانی سے واضح ہوگئ ۔ اس مے بہاں بھی طلب کا ذکر کریا مناسب ہیں ۔

آوُلَهُ مَكُرُ البِيَانُ شَا فِينًا كَالْمَ فِلْ قَلِمَ تَعْ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَإِنَّهُ مُجْمَلٌ بَيْنَهُ البَيْ عَلَيْهِ

السَّلامُ بِعُولَم المُحْنِطةُ بِالْحِنطةِ وَ الشّعارُ بَالشّعارِ وَ المَّرو المِسْرَةِ المِسْرَةِ وَ السّعَةِ وَ الشّعارُ بَالشّعارِ وَ المُحْدِ الْمَسْلَةِ وَ السّعَةِ وَ السّعَةِ وَ السّعَةِ السّعَةِ وَ السّعَةِ السّعَةِ وَ السّعَةِ السّعَةِ وَ السّعَةِ السّعَةِ وَ المُحْدِيةِ وَ الْحَدُولِ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَا

دے سکے۔ علماء نے ایسانی نسرمایا ہے۔

• دے سکے۔ علماء نے ایسانی نسرمایا ہے۔

• دی سکے ملک کا بیان کبھی شانی ہوتا ہے۔

• مسلم موجم کے اسمال کام کی مراد کلام کے مشکل سے واضح اور فلاہر ہوتی ہے مگر مشکلم کا بیان کبھی شانی ہوتا ہے۔

<u>, αργορικό το το προσφαρίο και που προσφαρίο και προσφαρίο και προσφαρίο και π</u>

اورکھی غرشانی۔ بیان شانی کی مثال زکوۃ اورصاؤۃ کی بہلے تفھیل گذر کی ہے۔ اب اس جگہ مصنف ہیان غمشانی کو بیان کرتے ہیں۔ دی اس کے معنف بیان غمشانی کو بیان کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کا قول فرک تھیں الدہ ہو" (الشرخ ربو کو حسرام کیا ہے ) اس قول ہیں لفظ مربو ایک مطلق زیاد ہی حسور مہن معنف مطلق زیاد ہی ہے۔ حالا کہ برزیاد ہی حسرام نہیں ہے۔ بینا بخہ بیج نفع کے ایم مسلوم ہوا کہ مطلق زیاد ہی حاصل ہوگی وہ حال میں ہوگی۔ اس لئے بیچ کے دربعہ جو فضل اور زیاد ہی حاصل ہوگی وہ حال ہوگی۔ اس لئے موسم الربوا ہیں جس فضل کو حرام میں ۔ اس لئے موسم الربوا ہیں جس فضل کو حرام کیا گیا ہے وہ کون سا فضل سے جو نکہ اس فضل کا ہم کو علم شہیں ہے۔ اس لئے موسم الربوا ہیں جس فضل کو حسوام کیا گیا ہے وہ کون سا فضل سے جو نکہ اس فضل کا ہم کو علم شہیں ہے۔ اس لئے موسم المربوا ہیں جس فضل کو حسوام کیا گیا ہے وہ کون سا فضل سے جو نکہ اس فضل کا ہم کو علم شہیں ہے وہ اور اس کی وضاحت رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کیا گیا ہے وہ اس کے موسم کی ہوئے وہ کو جو کے برہے بالذہب خوامند بالفضہ بالففۃ مشلاً بمثل بڑا ہیں والعضل ربو " وفروخت کرو ہم مجموں کو میں کے برہے ، جو کو جو کے برہے ، کو کھور کے برہے ، بوکو جو کے برہے ، کو کھور کے برہے ، بوک وہ ندی کے برہے ، موسم کو میں کو بالہ میں کو بالہ ہوں کو کہ ہوں کو کہ ہوں کو کہ ہوں کو کا خوام ہوں کو میں کیا ہوں کا میں کو بالذہ ہوں کو کھور کے برہے ، موسم کو میں کو بالہ کیا ہوں کو کہ ہوں کو کیا تھوں کو کہ ہوں کو کو کہ کا کر موسم کا میں کو کھور کے برہے ، موسم کو کھور کو کھور کی کے برہے ، موسم کو کھور کے برہے ، موسم کو کھور کے برہ ہور کو کھور کو کھور کے برہ ہور کو کھور کے برہ ہور کو کھور کے برہ ہور کھور کے برہ ہور کو کھور کے برہ ہور کھور کھور کے برہ ہور کھور کھور کھور کھور کے برہ ہور کھور کھور کھور کھور کھور کھور کے برہ ہور کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کھور کے بربور کھور کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کھو

یہ کل چہ چیزیں ہیں ان میں سے جس چیز کو اس کے ہم جنس کے بدلے فروخت کیا جائے تواول دونوں چیزیں برابرسرابر ہوں دین دونوں براسی مجلس میں قبضہ ہو گویا اگر کسی جا نب میں کوئی جنس زائد ہوتو دہ رہواہے۔ اور شرعًا حرام ہے۔ حدیث میں جن چھ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ان کا حکم تو معسلوم ہوگیا مگران کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں ان کا حکم کیا ہوگا جدیث سے معلوم منہیں ہوتا۔

اس کے ابقی چیزوں کا حکمت و کرنے کیئے ہم سے ان چیزوں سے علت اور سبب کا استخراج کیا تاکہ اس طلت کے اشتراک سے دوسری چیزوں کا حکم دریا فت کیا جاستے ۔ پس علی ما صاف کے نزدیک دو چیزیں ہیں ۔ اول قدر عین مقدار ۔ بالفاظ دسکے کیل اوروزن سے ۔ اورووسری چیز جنس کا تحادیث دیون و دو چیزوں کے در میاں خرید و فروفت کا معالمہ کیا جار ہاہت ان میں دیکھا جائے گا کہ دو لؤں کی جنس ایک ہو۔ اور دو نوں کی قدر ایک ہوئین ایک ہوئی صاف ہو اور دو نوں کی قدر ایک ہوئین ایک ہوئی جاتی ہیں تو ان دونوں میں فضل دوا ایک ہوئی جنس کی ہوئی اور دونوں کیل سے یا وزن سے خریدی اور فروخت کی جاتی ہیں تو ان دونوں میں فضل دوا ہے اوروہ حسان ہوگا ورز بنین ۔ اور شوا فع کے نزدیک خریدی جائے دائی چیز اگر از تسم مطوم ہے۔ بیسنی کھائے کی چیز ہے تو طعیت ہے ، وراثمان میں بنی ہونا علت ہے ۔ میسنی دونوں عوص از قبلم مطوم ہیں یا دونوں شن کی چیز ہے تو طعیت علت ہے ، وراثمان میں بنی ہونا علت ہے ۔ میسنی دونوں عوص از قبلم مطوم ہیں یا دونوں شنہیں۔

المنذا الركوباكولوسيرك بدالي ريادي سے فروضت كيا جائے توفضل جائز بوكا-

مذرمیب ا مامم مالک ، ربلای حرمت کی علت نقدین میں ان کا نقدی ہونا سے بیسنی سونے اور چاندی میں ان کا نقود میں سے بونا ربلا کی علت ہے اور ان کے علاوہ میں قوص اور از دخار علت ہے بیسی جن چیزوں کو روزی کے بطور استعال کیا جاتا ہو۔ اور جن جیزوں کا ذخیرہ کیا جاسکتا ہو ان میں ربل حسرام سے اور ان کے

σούρου ο συστρομού ο συστρομο ο συστρομο ο συστρομο ο συστρομο ο συστρομο ο συστρομο ο συστ

اسواریں دبوط سرام نہیں ہے بھران کے اصول کے مطابق مسائل جزئیہ ہیں جوانکی کما بوں میں تفصیل سے ذکور ہیں۔
ہمر حال اند حضرات نے آنحضور صلے الشرعلیہ دسلم کے ہیں بیان کو شافی سنیں سجعا اور جہاں تک جمل کا تعلق ہے
توجل کا بیان ہو چکا مگر ان کے نزدیک شکل صرور ہوگیا۔ چنا پخہ صفرت عرفاروق رصنی الشرعذ ہے ایک مرتبہ
ارشاد فرایا کہ جنا ب رسول اکرم صلے الشرطلیہ وسلم ہم سے جدا ہوگئے حالانکہ دبؤسے متعلق تشفی بخشس دھنا صب سنیں
فرمائی ۔ اس سے بھی افدازہ ہوا کہ آپ کا بیان ربؤ سے متعلق عیرشافی ہے۔

وَا مَنَا الْمُتَشَابَهُ فَهُوَ اسْتُرَ لِمَا الفَطَعَ مِهَاءُ مَعُونَةِ المُمْرَادِ مِنْكُ وَلَا يُرْجَىٰ بَلُ وَ ﴾ اصْلاً فهُو في فايت المنظمَ النّهُ المنظمَ النّهُ وَلَا يُرْجَىٰ بَلُ وَ ﴾ اصْلاً فهُو في فايت المنظمَ النّهُ وَجَابَ كَرَجُلِ مَعْتُودٍ عن بلّ ٤ والعَطمُ النّهُ فَا يَتِ الْمُعَلَمُ النّهُ وجيد النهُ .

ا ور تنشا برا یسه کلام کا نام سیع حبکی مراد کے سیجنے کی امید بالکل منقبل میو گئی ہو، ا دراس کے ظاہر میں سونے کی امید بالکل منہ ہوئیس وہ خفار کی انتہار پر سید کرجس طرح محکم ظبور کے انتہا ریہ ہے

بسالیا بی موگیا که جید کوئی شخص این شهرسه فائب بوگیا اوراس کانشان جا نار ما بهوا دراس کے بیم غرا ور

اميدمنقطع بيوگئ ـ

دوسری صورت : کام یرم ادک سام بونی امید ذاتی طور پر سقیلی بود مثال کے طور پرکسی مراد کے معلی بود مثال کے طور پرکسی مراد کے معلی بونے کی امید کا منقطع بونا خودرسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے بیان سے منقول بواگر می مثل اس میں مترد دبو۔
یا امید اس ایئ منقطع بوکر انسیان اس کی حقیقت کے بیجے سے قاصر بوجیے تقدیر کا مسئلہ ہے کہ انسان اسکے سیجھنے سے قاصر اور ما جزب تو آپ نے فرایا \* اوا وا وکر القدر فا سکتوا " جب تقدیر کا وکر کیا جائے ہوت ہوت ہوت کی امید منقطع بوجائے اس کا مرکم تشابہ کہتے ہیں۔
اختیار کرو۔ عاصل یہ ہے کہ کہ کا خفام بوت اس عرب علی مراد معلوم ہونے کی امید منقطع ہوجائے اس کا مرکم تشابہ کہتے ہیں۔
بیس تشاب میں آخری درج کا خفام بوت اس عرب علی میں آخری درج کا ظہور ہوتا ہے۔

منتشا سر کی مثال :-اس آدی کیطرح سے جواسے وطن سے فائب بروگیا اوراس کے نشافات بالکل مٹ گئے، اس کے ہمسایہ لوگ بھی ختم ہوگئے توجس طرح اس آدی کے معلوم ہونے کی امید منقطع ہوجات ہو

كلام متشابك مرادكمعساوم بونكى اميريمى خستم بوجاتى ب

وَكُمُكُمُ مُا عَيْفَا وُ الْحَقِيَّةِ قَبِلَ الْإِصَابَةِ اَى اعْتَفَا وُ اَنَّ المُهْوَا وَ بِهِ حَقَّ وَإِنَ لَهُ نَعُكُمُ الْخَلِمَ وَعَلَيْكُمُ الْحَيْدِ إِنْ شَاءً اللهُ الْعَلَى وهٰذا فِي يَوْمِ القيامَةِ وَعِيْ القيامَةِ فَيَصِيدُ السَّلَامُ وَكَانَ مَعْلَوقاً وَ إِلَّا تَبْكُلُ فَا وَقَالَ الشَّا فِعِي النَّخَاطُ لِحَيْ المَسْعَانُ الْعَلَامِ السَّلَامُ وَكَانَ مَعْلَوقاً وَ إِلَّا تَبْكُلُ وَقَالَ الشَّا فِعِي النَّخَاطِ وَقَالَ الشَّا الْعَلَامِ اللَّهُ السَّلَامُ وَكَانَ المَعْلَى الْعَلَامِ اللَّهُ السَّلَامُ وَكَانَ الشَّا الْعَلَى وَهُ الْمَعْلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اور بشنا ہ کا اعتقاد رکھنا کہ اس کے صبح منے سیجے سے بیلے اس کے حق ہونے کا اعتقاد ہو۔ یہی اس کو میار میں کو قیامت کے بعد توسیعی کو معدوم ہو جائیگا انشار اللہ تعالیٰ۔ اور بشنا ہو قیامت کے بعد توسیعی کو معدوم ہو جائیگا انشار اللہ تعالیٰ۔ اور بشنا ہو کی مراد کا بقینی طور پر معدوم نہ ہو نائیگا انشار اللہ تعالیٰ اور بشنا ہو کی مراد کا بقینی طور پر معدوم نہ ہو نائیگا انشار اللہ تعلیہ وسلم کے حق میں مشن ہو معدوم المراد متعاور نہ تو خطاب کرسے کا فائدہ ہی بالمل ہو جائے گا اور تخاطب (العیاذ باللہ) مہل کا م کے ساتھ اللہ تعلیہ اللہ تعلیہ کہ اور تشابہ کا معدوم معدوم المراد متعاور نہ تو خطاب کرسے کا فائدہ ہی بالمل ہو جائے گا اور تخاطب (العیاذ باللہ کا میار کہ تشابہ کا معدوم المراد منہ ہونا تعلی اللہ تا ہوں اللہ تشابہ کا معدوم معتزلہ سے کہا کہ علیا راسخین فی العمام کے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ جنا کہ ہم اس کہ اور اس کی الموال کو کی شہر ہم اس پر ایمان لائے۔ جنا کہ ہم اس کہ اللہ تو ہم ہمارے نزد کے اللہ اللہ ہم ہمارے نزد کے معدون فی العمام جمام سے الفتہ سے اس کا علمت آنٹر پر سنیں ہے الا اللہ " پر دقعت وا حب ہے اور الراسخون فی العمام جمام سیال خات کی اتبار کا زائعین کا حصہ قرار دیا ہے۔ البنز اس کے معتشا ہما سے کہ البار کی الکتر ہونے کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تو یہ ہمارے نواز کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تو یہ ہمارے کہ اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تو یہ ہمارے کی ایک دلیل تو یہ ہمارہ کہ اللہ کا خوا کہ معتشا ہما سے کہ انہ کی اتبار کی انگوں کے معتشا ہما سے کہ انہ کی انہ کی انسان کی کی کی کی کی کوئی سیک کی کوئی سیان کی کی کوئی سیان کی کی کوئی سیان کی کی کوئی سیان کی کوئی

من مرسم المسلم الم التشرعي حكم الدورة شابه كاحكم بيد به كداس كي ميح تميي في كوسم يفيف بيني اس كم المسمر من الترقيب الترقيب الترقيب المروا تقريب المروا تقريب المروا تقريب المروا تقريب المروا تقريب المروا ا

ہر شخص پر فا ھر سو ہی جا ئیں گے۔

اعتقادے مراد اجمالی اعتقادہ ہے اور منے کے سمچھ لینے کے بدرتفصیلی اعتقاد صروری ہوگا۔ مصنع کی ظاہری عبارت سے مغہوم ہو تاہد کے بعد اس کے حتی ہوئیکا اعتقاد رکھنا صروری نہیں ہی۔ عبارت سے مغہوم ہو تاہد کہ مصنعت سے معنے یہ ہوئے کہ اس کے حق ہوئے کا اعتقاد ہو حس کے منتے یہ ہوئے کہ صحیح منتے سے بہوئے کہ صحیح منتے سے بہالک غلط ہے۔ صحیح منتے سے بول کا منابعہ منتے سے بہالک غلط ہے۔

سن کی رائے کی رائے ہے۔ شارح نے فرمایا متنا ہی مرادکا بقین طور پر معلوم نہونا است کے لئے ہے۔ بین است میں سے کسی اسی کو اس کی مرادمعلوم نہیں ہوسکتی اور جہاں مک جناب رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہر تو آپ سے مشا بہات کی مرادمعلوم نہیں ہوسکتی اور جہاں مک جناب رسول اکرم صلے اللہ علیہ جائے ہیں ہو آپ کو مشا بہات کی مرادمعلوم ہیں ہوتا جیسے کسی فائدہ اور باطل ہوتا اور بدائیسائی ہوتا جیسے کسی فائدہ اور باطل ہوتا اور دنو فر باللہ مہل کا م کے سائتہ حق تقالی کا خطاب کرنا لازم آئیگا اور بدائیسائی ہوتا جیسے کسی عربی سے جشی زبان میں کام کرنا ۔ لہذا نبی سے غیرمعلوم المراد کام کے سائنہ خطاب کرنا باطل ہے ۔ تو کلام تخاطب کے سائنہ خطاب کرنا باطل ہے ۔ تو کلام تخاطب کے سائنہ خواب کرنا باطل ہے ۔ لؤ ذا آپ کے لئے ان ان کی مراد معیادہ تھی۔

توان فی مراد مستوم سی ترین می تا مید :-آب نے فرمایا " نی کل کتاب سِیْرٌ وسِیْرٌ فی الفت رَانِ خذہ الحروث " حضرت صرّ لی الحقیر کی باتیں ہوتی میں اور قرآن مجد میں رازی باتیں حروف مقطعات میں ہس میں رسول اللہ صلے اللہ طلبہ دستم راز دان اس وقت ہو سکتے ہیں حب ان حروف سے معانی اور مرادسے آپ با خبر ہموں۔ حاصل کلام یہ کہ متشابہات کی مرادعوام الناس، طمار مبتوین میں سے کسی کومساوم شہیں مگر حضور کواسکے

معياني ا درمراد كاعلم تقا

شوا فع اورمقزله کا مذهب به سید که مخضوصی الشرطید و لم سیساسة علما در اسین بی انکی مرادست واقعن بی دونو فرنی سے ابین اس اختلات کا مشاریه آیت سید حواله ندی انزل علیك الکتاب مفتر آیات محکمات بی آم الکتاب و افر مشابهات فا ما آلذین فی قلویم فریع فیقبون ما آشاب مندا بتفار الفتند و ابتفار تا ویله و ما بیک م تا ویکه الآالشر والراسخون فی العبل بقولون ا مقابه به حرجت و دانشرتعالی وه واست به جس نے آپ پر کتاب آماری ان میں سے معین محکم آیات ہیں بعبی ان میمانی بالکل واضح ہیں اوروه کتاب کی اصل ہیں ۔ اور ووسسری قشابه آیات ہیں جن سے معینے ستین بیس ہیں یا معلوم منہیں ہیں . توجن لوگوں سے دلوں میں مجی سے تو وہ قشابهات کی بیروی کرتے ہیں گمراسی مجھیلانے کیلئے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے اور اسکا مطلب کوئی منہیں جانتا سواسے انترکے ۔ اور ملمائے راسخین کہتے ہیں ہم اس برایمان لاسے ک

مارے نزدیک اس آیت کے لفظ الا انگا کی پروقف سے آور یہ وقف واجب ہے ۔ اور تول والواسخون فی العیلم یقولون آمنادہ پیمستقل جملہ ہے لفظ ادلان پر اس کا عطف نہیں ہے ۔ لہٰذا آیت کا مطلب پیہوا کہ مشابہات کی مراد خداو نرتعالیٰ کے سوار کوئی سنیں جانیا۔ اور جن کا علم داست اور کامل ہے وہ کہتے ہیں کہم اس کی مراد پر ایمان لاسے ۔ مطلب یہ ہے کہ تمشا بہات سے جو بھی انٹ رقع کے ادادہ فرمایا ہے اس پر جا را ایمان ہے۔

. آگر میراس کی مرا د کا ہم کو علم منہیں ۔

اغراصی : حب مراد صرف الترکومسلوم سیرتوسوال سیرکه جناب رسول الترصاد الترامی الترکیمی اسی مراد معلوم تنی یا نہیں - لغظ التر بروقعت کے جو ب کا مطلب تو بہرحال یہی ہے کہ اسکی مراد صرف الترکومعلوم سیر

اس کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کی مرادمعلوم مہیں ہے ۔ حالا بحد برسابقہ بیان کے خلاف سے جبکہ سابق میں گذر رکھا سے كه تشابهات كى مراو جناب رسول الشرصيلے الشرعاسيد وسلم كومسلوم عتى ورند تخاط ي كوئ فائده بى ند بوكا ـ جوات بري تعالى كافران ومابيلم تاديلة الاالله الله الله الله على بن ومايعلم تأويلة بداون الوى الاادلاء میں تشا بہات کی مراد و می کے بغیر خدا کے سواکوئ منیں جانیا ، ورحضو ٹرکو دی کے ذریعہ ایکی مراد معلوم تھی۔ اس تاویل کے بعد لفظ انٹر کما اسٹنٹیا رہی درست ہوگا ۔ اورجاب رسول انٹرصلے انٹرعلیہ دسلم کا مراد پروا قعت ہونا بھی ثابت ہوجا میگا۔ ا ما م مشافعي مم كا قول بدام شانع في خرماياً - لفظ الله پر دقف نركياً جائي كاللّه الراسيون في العلم \* الله بر عطعت ہے ۔ اور آبت میتواون امرا برابراسخون سے مال واقع ہے اوربوری آبت کا مطلب بربروک مشاہرات ک مراد کوکوئی منہیں جانتا سوائے خدا و ندتھائے کے اور علمار راسخین کے اس مال میں کدوہ علمار راسخین کیتے ہیں۔ كريم تشا ببارت برايان لاست يعن ان سيج حق تعلك كمراد سير اس برها دائمى ايان ب شَمَّارِح مَنِي رَاسِينَ .- صاحب ورالا وارف فرايا مهاريه أورشوا في كم ما بين جواختا برائ بيراسة بيروه برب كرمم يجية بن الراسخون في العسلم" متشابهات كي مرادست واتعت نبير. اورشوا فع سكية بي علماء رائين مرادست واتعت بس أ ا خشا**ات کی حقیقات** بر مگریه اخلاف محض زاع تعلی ہے اس کے کہ جولوگ کہتے ہیں کہ علماء راسخین ان کی مرادست واقعت بین انکی مرادیه سیم که راسخین تنشا بها ت کی لمنی مراد سے واقعت بین کیونکر حضرات صحبا بر اور تا بعین نے جو تفاسیر تشابہات کی فرائی ہیں وہ تمام طنی ہیں۔ ادر اس بات کے شوا فع بھی قائل ہیں اورا خات بھی۔ اور جوحضرات کہتے ہیں راسخین غشا بہائت کی مراد سے واقعت منبیں اب کی مراد مشا بہات کا علم لیتین ہے جس پراعتقاد كرما صرورى بهو . للبدّا معلوم بهواكدان كا باعمى اختلات محض نز الطِلفلي سبيء حقيقت بين كوفي اختلاب نبين -

نَانُ ثُلَتَ فَهَا فَا مَّلَ الْمُ الْم الناسَ على صَرَبَ الله وَ مَرَبَ يُبَتَلُونَ بِالْجَهِّلِ فَإِسْرِلاً وُ حُمْ اَنُ يَتَعَلَّوُ الْعِلْمَ وَيَشْتَغِلُوا بالْعَصِيلِ وَ صوبَ هُمُهُ عُلْمَاءُ فَإِسْدَلا وُهُمْ اَنُ لاَ يَتَعَلَّمُوا فِي مَتَشَابِهَا بِهَا لِقِهِ إِن وَمَسْتَو وعاتِ الشَّمَا الله ومن الله ومن سُولَه لا يَعَلَمُهَا احَدنَ عَلاَهُ لِلآنَ البَّتِلاَ عَصُعِلًا وَاحْدا المَعَالِمِ وَعَلَيْهِ الله عَلَى الله ومن الله ومن سُولَه لا يَعَلَمُهُا احَدنَا عَلَى الله ومن الله ومن الله والله لا يَعْلَى الله ومن الله والله وال

سیم اگرم اعترامن کرد که متبارے ندمب کے مطابق متشابهات کے نازل کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ تویں ایرائی میں اوگوں کو مبلا کرنا ہے اس سے کہ نازل کرنیکا فائدہ توقعت وتشیم کی آزمائش میں اوگوں کو مبلا کرنا ہے اس نے کہ لو تے ہیں۔ ایک تم وہ ہے کہ جو جہالت میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔ پس ایک آزمائش یہ ہے

شارح نے اس عبارت میں شوافع کیطرف سے بیلے ایک اعتراض تقل فرمایا ہے ۔ مجمرا حناف کی جانب سے اس کا جواب ذکر کیا ہے۔

بتوسیمان آیات مشابهات کے نازل کرنے سے فائدہ کیا ہوا۔ کیونکہ قرآن مجید توعمل کرنے کے نازل کیا گیاہے اورعل علم کے بغیران آیات مشابهات کی نازل کرنے سے فائدہ کیا ہوا۔ کیونکہ قرآن مجید توعمل کرنے کے نازل کیا گیاہے اورعل علم کے بغیر مکن بنہیں ہے تو غیر راسخین کو تو بررج اورعل علم کے بغیر مکن بنہیں ہے تو غیر راسخین کو تو بررج ادلے متشابہات کا علم علمان راسخین کو کا اوران کے نازل کزیکا فائدہ کیا برگا ؟ ادلے متشابہات کو نا زل کرکے توگوں کو تسلیم ورضا پر قائد کرنا اور تو قف پر مبتلا کرنا مقصود ہو کو یا ان آیا سے کو نا زل کرکے توگوں کو تسلیم ورضا پر قائد کرنا اور تو قف پر مبتلا کرنا مقصود ہو کو یا ان آیا سے کو نا زل کرکے توگوں کو تسلیم ورضا پر قائد کرنا اور تو قف پر مبتلا کرنا مقصود ہو تھا ہوگا ہوں کہ ہوتے ہیں۔ او آل مقبول کو سے ۔ کیوں کہ لوگ دوقعہ کے ہوتے ہیں۔ او آل تم جا بلوں کی ہے۔ تو نوئی آز اکن اس لیے ہے کہ وہ علم حاصل کریں ۔

ووسری قسم علما رکی سے توانکی آزمائش میہ ہے کہ وہ متشا بہا ت میں مذیریں اور راز ونیاز کی ہاتیں معلوم کرنے کے درمے ندہوں کیوں کہ متشا بہات قرآن اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صطالاتہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی ہاتیں ہیں۔ جہ برکہ انہ ترق اللہ میں ایونٹ صلی شروں ہوں کے ہمی تھی کر منبعہ سازی

جن کوانٹر تعالے اور رسول انٹر صلے انٹر علیہ وسلم نے سواتیسرا کوئی نہیں جانتا۔ منزل

ایک سوال اوراس کا جواب : اجب آپ کے نزدیک اے احات علمار اسخین فی انسام کو تشابهات کا غذینیں تو بھران کے نازل کرنیکامفاد کیا ہوا کیونکہ قرآن کریم توعل کرنے کیلئے آثاراگیا ہے اور جب علم نہیں سات بیری ترقیا

سوگا كوان مَشَا بهات برعمل كس طرح مَمَن بهو سَكَمِ كُلَّ إِ

جواب، مشابہات کے نازل کرنیکامقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تو قعن او آرشید کی آزائش میں بھلا کیا جائے کہ لوگ یہ اعتقاد رکھیں کران سے باری تعلیا کی جومراد ہے وہ حق ہے اگرچیم کو آئی مراد کا علم منہیں ہے ۔ اس لیے کہ انسانوں میں ایک ہون جا الموں کی ہے جن کو حکم دیا گیا کہ وہ شریعیت کا علم حاصل کریں اور بھر اس پرعمل کریں ۔ دومری قسم علمار کی ہے کہ وہ اپنے عسلم کے باو جود تنشابہات میں بہو پخ کر اپنے آپ کو سرنگوں کردیں ۔ اوران کے پوشیدہ دانرے معدلوم کرنے کے درہے منہوں ۔ یہ وہ را زہے جو خالق کا گذاہت اور جناب رسول اکرم صلے الشرعلیہ وسلم کے درمیان را زہیے ۔ از ماکش مراکی کی اس کی خوامہش کے خلاف ہواکرت ہے ۔ جا ہل علم سے مجالگا ہے لہٰ۔ ذا

استحصیل علم کی جانب متوجہ کیاگیا۔ اور عالم کی جا ہت ہوتی ہے کہ اس کو ہرچیز کا علم حاصل ہو۔ اس لیے اس کو سمبہ دائی کے جال میں پیجنسنےسے روک دیا گیا۔ اس طرح دونوں کی آ زمائش ہوگئ ، ہرایک کو اپنی اپنی حدود میں ریمزعل کڑا چاہتے۔

شُكَّ المُتشَابِ المَكُونِ فَوَظَّ لا يَعلَمُ مَعْنَا ﴾ أَصُلاك المُتَظَعَاتِ فِي اَوَ الْكِلِ السَّوَرِ مِثَلُ الْمَرَ حُكَرَ فَانهَا كَيْطَهُ كُلُ كَلِمَةٍ منهَا عَنِ الأَخْرِ فِي التَكلُّمِ وَلا يَغِهُمُ مَعُنَا ﴾ لِأَنَّ الْمَرُوضَة فِي كلام العَوْبِ لمعنى مَّا إلَّا لِغَرِضِ الرَّحِيْبِ وَنَوْرَ ثُلُّ يَعِلَمُ مَعنَا ﴾ لفن لا لَيْهَ مُواة الله تلم العَوْبِ لمعنى مَّا إلَّا لِغَرَضِ الرَّحِيْبِ وَنَوْرَ ثُلُّ يَعِلَمُ مَعْنَا ﴾ الله وَليَحلُ الله وَليَهُ الله وَليَّ الله وَليَّ الله وَليَّا الله وَليَّ الله وَلا الله وَليَّ الله وَلَا الله وَلَوْلاً الله وَلَا الله وَالله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلمُ الله وَلمُ الله وَلمُ الله وَلمُ الله وَلَا الله وَلمُ الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلمُ الله وَلمُ الله وَالله وَالله وَلمُ اللهُ وَالله وَلمُ الله وَلَا الله وَالله وَلمُ الله وَلمُ الله وَلمُ الله وَالله وَالله وَالله وَلمُ الله وَلمُ الله وَالله وَلْمُ الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

سروجی الک معلوم بین بھی دوسیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے معنے بالک معلوم بی بنیں جیسے سورتوں کے شروط میں میں مقطعات بھیے اللہ ۔ سے ایک الگ کرے بولاجا تاہے۔ اور دوسری سے الگ الگ کرے بولاجا تاہے۔ اور دوسری معنی سے مفتی معنی سے دفع بنیں کئے گئے سوار ترکیب کے ۔ اور دوسری قسم سنابہات کی وہ ہے کہ دفت سے تومنی معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد معلوم بنیں ہوتی ۔ لیکن ہو بحد فالم کی معنی معلوم بنیں ہوتی ۔ لیکن ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد معلوم بنیں ہوتی ۔ لیکن ہو بحد فالم کی معنی معلی معنی اللہ کے معالی میں ۔ جیسے اللہ کے یہ اقوال بیک اللہ کہ وجو کا اللہ کا اللہ کے معالیف ہوتے ہیں۔ بیک اللہ کا اللہ کے معالیف ہوتے ہیں۔ کی اللہ کا اللہ کی مواد کے معالیف ہوتے ہیں۔ اللہ کے معالیف ہوتے ہیں۔ بیکن اللہ کا اللہ کی مواد کی معالیف ہوتے ہیں۔ اللہ کا اللہ کی مواد کی معالیف ہوتے ہیں۔ بیک اللہ کا اللہ کی مواد کی معالیف ہوتے ہیں۔ بیک اللہ کی مواد کی معالیف ہوتے ہیں۔ بیک اللہ کی مواد کی معالیف ہوتے ہیں۔ بیک اللہ کی مواد کی مواد کی معالیف ہوتے ہیں۔ بیک اللہ کی مواد کی معالیف ہوتے ہیں۔ بیک اللہ کی مواد کی مواد کی معالیف کی مواد کی معالیف کی مواد کی مواد کی معالیف کی مواد کی م

یو مشین ناضی قالی سربه آناظم قو اوران مبیسی دو سری مثالیں ، ان کا آیاتِ صفات نام رکھا جا آیا ہے۔ اور خما نا کے اور خمانکی تحقیق اور تا ویل میں طویل گفتگو اپنی کتاب تفسیر احدی میں کی ہے و ہاں اس کا مطالعہ کر سیج ہو۔ گستر ملک استعمال منتشا مبرکے اقترام ،۔اصولی طور پر تمشا بہات دونوع کے ہیں۔ قیم اول دہ تمشا بہاں جن

رسی ایس کے معنظ بالکل معلوم ہی ناہوں لنوی معنیٰ ہوں یا مرادی معنظ کوئی بھی معلوم نہوں جیسے روہ مقطعات جو بعض سورتوں کے شروع میں موجود ہیں - جیسے ٹم میں السس ، ن ویزہ وہ حروف ہیں کہ ان کے لغوی اور مرادی کوئی بھی شعنے امیت کومعلوم نہیں ہیں -

حروف مقط الله كي وحرف المراكم وحرف المراكم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المركم المركم المراكم المراكم المرا

دوسرى قىم ، تشابهات كى نوى معنى معلىم بول مگرحى تعالى كى مرادمعلوم نه بوكيونكم تشابك ظايم

معنے مح کے خلاف ہیں جیسے کیگ اللہ والشرکا ہاتھ ) ویجہ اللہ والشرکا جرہ ) الہ حلی علی العین استوی ورجل عرض نشین ہوگیا۔ وجو یہ کیو میر نظام ہے ویجہ اللہ والشرکا جرہ ہے اس ون تروتا زہ ہوں گے اور اپنے پرورڈگار کو دیکھ رسے ہوں گے ۔ ان آیتوں میں لفظ نیز ۔ وجھ ، استوی کے لغوی معنے ہا سمت جرہ ا در بیٹینے کے ہیں ۔ مکر ان سے باری تعالیٰ کی کیام او سب بعلوم منہیں ہے ۔ کیونکہ ان کے ظاہری اور لغوی معنے محکم کے خلاف ہیں ۔ اسلیے کہ آیت لیس کھا ہش والت کے خلاف ہیں ۔ اسلیے کہ آیت لیس کھا ہش کو ان کے خلاف کے شان کے من منہیں ہے ۔ اس بارے میں محکم ہے کہ مخلوق کی کوئی چیز خال کے شان منہیں ہم اس لئے معلوم ہوا ان آیا ہت میں انسان کے چروکی طرح انٹر توالے کا چرہ ویا باسمۃ ، اور انسان کے بیٹھے کیطسر میں اس لئے معلوم ہوا ان آیا ہت میں انسان کے چروکی طرح انٹر توالے کا چرہ ویا باسمۃ ، اور انسان کے بیٹھے کی اور ہی ہے جس کا قطعی علم صرف حق تعالیٰ شا دیو ہے اس کا بیٹھین علم حاصل منہیں ہیں۔

" شارے گاراسے یہ ہے کران آیا سے کوآیا ہے صفاحہ کہا جا تاہے ادران آیات صفات کی تحقیق وتغییرو تادیل انکی مشہورکتا بتغیر عرکی میں مفصل فرکو رسیے ۔

اورمصندج وبتقسیم نانی کے اتسام کے بیان سے فارخ ہوئے تو تقسیم نان کا بیان شروع فرایا جو سے اس کا موضو کا ہم ادبویس الفیظ انام سیوجس سے اس کا موضو کا ہم ادبویس الفیظ انام سیوجس سے اس کا موضو کا ہم ادبویس الفیظ انام سیوجس سے اس کا موضو کا ہم ادبویس الفیظ ان موسوج ان اس کا درجہ بیں ہے دوبوں کو حقیقت سے نما رق کر دیتا ہے اوروس کے درجہ بین کر دیتا اس طور برکہ وہ لفظ ان مصلے برکسی قرینہ کی عزورت کے بغیر دلالت کرے ۔ بس اگر بیتیین واضع لغت کیل من سے ہے تو وضع عربی خاص کہا اور اگر شارع کیل من سے ہے تو وضع عربی خاص کہا اور اگر شارع کیل من سے ہے تو وضع عربی خاص کہا جاتا ہے ورمند وضع عربی خاص کہا جاتا ہے ورمند کا اعتبار کیا

گیاہے۔اور مجازمیں اس کے عدم کا ۔ بس یہ دولؤں در حقیقت الفا فا کے عوار صن بیں اور کمبھی کمبی معانی اوراستعال می ان کے سائخ متصف ہوجاتے ہیں مجاز ایا عوام الناس کی غلطیوں سے ۔

و منع المصنع منفيخ منفسين ان كاقبام اوران كراحكام تح بيان سي فراعنت كر بعد سيري مقسيم كاقعا) اوران کے احکام کوسیان کرتے ہیں۔ اس سیسری تقسیم کے تحت میں جارہی قسیں ہیں۔

الما حقیقت د۲، مجاز د۳، مرتط دم، کنا یه به بهرمال مقيقت · بروزن فعيلة ہے ۔ حق بحق مقاسے اخذ كياكياہے -حق بمعنیٰ ثبت ۔ حقیقت ِصفت اور اللَّفظ اس كأمُومِ وف سے بعیسنی اللغظة المحقیقة - ، س لغظ كووصفیت شے اسمیت كی جانب نقل كيا گياسے - جو لفظ

اسيغ معسى موصوع لرئيس استعال كيا جاسي اس كوحقيقت كيت ين . اسكوحقيقت اس ليع كيا جا ماسي كيوبك وه أين حكم براب بيه ادهم ادمر تاور سيليا

الشاري كي المراكم المعالمة المعالمة المعالم المعالم المعالم المعالم الماس كالمعط موصوع لهٔ مراد کی جاتیں ۔

تعربين مِن لفظ ارتير بمى مُركورسې . اس كامفاد برسې كه استعال حقيقت ومجاز كيليم شرط سې كيوك لفظ وضع ك بعداستَمال سع يبيل مد حقيقت ب م ا دراستعال ك بعد الراستعال اين موضوع له مين ستعل سي توحقيقت ير يغير موضوع لؤمين استعال كياكيا توده مجازير

تعريف ميں لفظ كالفط بمنزله جنس سے جومبل، مجازا درجس ميں استعال كيا جارے بعي متعل فيه سب كوشا مل سبے اور اگریرب اُوض لهٔ بمنزله فعس سے جس سے مہل ا درمجاز دونوں خارج ہو سکتے کیومکہ مہل معنے کیلئے میودع سَمِين بهوتا اور مجازين معنى موصور كان مراد سنبي بوت ملك لفلاكومعنى عير موصور لا بين استعال كياما آليه . المهذا أريد بها وضع له كي تيري دولان كودولان حقيقت سه خارج بوت و مضع كرمعني به بين كد لفظ كوكسي الْيسوم مَنْ كَيل متعين كرناك حب وه لفظ بولا حاسة لو باكسى قرييدك وه معى سبح ميل ا جائيس، قريدك ولالت

و صنع سے اقسام : مجروض ک چارتسیں ہیں دارو منع لنوی دی وضع شری دی، وضع عرفی خاص رہی وضع عرفی عام - کیونکہ لفظ مل مضنے کی تعیین پاتو واضع لفت کی جانب سے بہوگہ یا وا کمنع شرع کی جانب سے یا کسی میں ا طاکفہ کی جانب سے بہوگا- یا لفظ کے شف کی تعیین عوام الناس کی جانب ستے ہوگی ۔ اول وضع کو وضع لؤی كما جا لكير ويجيب لغط انسان كى وضع حيوان ناطق شم لير.

دوسرب كى مثال لفظ صلوة سب حس كو اركان مخصوصد ك مجوعد كيلي و صنع كياب -اورتيسر مالا وضع عرنى خاص سير - مبيد خاة ك إصطلاح ميس لفظ فعل أوراسم اور صرف وغيره - اور حج متى قسم كما نام وضع حرفی مام سب - جبیت لفظ دا به کی دلالت جا ربیروں والے مانور کیلے کی حتی سب -

كما به صرورى ب كرلفط مذكوره جا روس وصفول كسيلية وضع كياكيا بهو شار ي ني جا جاروس اوضا ر كيلية لفظ كا وضع كياجا نا صرورى منهيس سے ملكه صرف ايك وضع كا يا يا جانا كا فى سبے - اور جہات كك بجاز كا تعلق بيد اوّ اس ميں وضع کا نہ ہونا صُروری ہے بیسنی معنے مجازی کھیلے نیکا فی ہے کہ دہ کسی ایک وضع کیلئے موضوع نہ ہو۔ ایسامنہیں سبے كەلفظ اگرجاروں دصنوں كيلئے وضع مذكيا كيا موتو وه مجاز بوگا. جيسے لفظ صلاق بمقىٰ و عار حقيقت لغويه سبے ا ورجب اس سے مخصوص ارکان کے شعنے مراوسائے جا تیں گے بقوہ مجاز لغوی ہوگا جبکہ شریعیت والوں کے پہاں یہ *لفظِ حس*الوۃ ارکانِ مخصوصہ کیسیائے حقیقت شرعی ہے اور دعاکیے معنے میں مجا زیسے ۔ اہل لغت صلاۃ کے منظ إركابُ مخصوصه كركيج مجاز عرف اسوج سے كہتے ہيں كم ان معنے كيلتے اہل لغت سے اس كو وضح نہيں كيا ہے اگرمپرابلِ شرط سے اس کوار کا ن مخصوصہ کیلئے وضع کیاہیے ۔ معتصلوم بہوا مجاز ہو نے کے لیے کسی ایک وضع کے لواظ سے موضوع نر ہو ال کا فی سے جاروں وصعو سے دصع ند کیا جا نا صروری مہیں سے۔

حقيقت ومجاز لفظ لي صفت بين .- مجاز اورحقيقت دويون لفظ ي صِفت بين بين اورالفاطان کے سامقہ متصعب بہوتے بیسنی موصوف بنتے ہیں۔ اسی وج سے محاورہ میں بولا جا تاسیے کہ لفظ اسینے معنے میں مقیقت سے۔ پرلغط اینے معنے میں میازی سے۔

وقدكم يوصف بهها الزرا وركبهي ان دولؤل مين حقيقت دمجاز كے سائت منے ادراستعال دولوں متصف يہم میں میسنی مصفے اوراستعال منے دوبو ں ہی کو حقیقت و مجاز کے سائھ متصف کیاجا تاہے یہ عوام النابس کی غلطی

سے ہوتا ہے یا بھرمجاز الیساکیا جا آ اہے۔

وَحَكَمُهَا وُجُودُ مَا وُضِعَ لَهَ خَاصُّاكَانَ أَوْعَامًّا فانَّ الْحَقِيقَةَ تَجْمَعُ مَمَّ الْخَاصِر وَ الْعَامِ جَيْعًا كَوَاتٌ قَوْلُ مَا تَعْدِيا أَيْتُكَ الَّذِينَ أَمَنُوا الرَّ كَعُوا وَقَوْلُ مَا تَعْرَ وَلَا تَقْمَ بُوا الرِّي فَي خَاصُّ بأعتبارِ الْفِغُولَ وَهُوَ الركوعَ وَالنّ ذَا وَعَامَ أَبَاعتماس الفاعِل في المُكَلِّقُونَ

ا ورحقيقت كا حكم يرسيك اس كاموضو ظالة يايا جائ شواه فاصبو ياعام بوكيونكم حقيقت فاص الدرعام دوبؤب كمصابحة جمع بهوجان بيدانس اليح كه الترتعبالي كالقول فالمهما الكذيك أمنوا أركعوا داسے ایمان والورکوع کرو) اورالٹرتعبالے کا تول وکا تقویواالذی داور تم زناکے قریب مست جاؤے فعل کے اعتبا

سے خاص ہیں اور وہ میملی آست میں رکوع ہے اور دوسری میں زیاسے اور فاعل کے اعتبار سے عام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جومشرمیت کے مکلف ہیں۔

اً حقيقت كا حكم : ما وضع له ميسى معن معن موضوع نه كاموجود بونا ليني موضوع له فاص بو یا عام ہوں کیوں کہ اُحقیقت دونؤں کے سائھ جمع ہوجاتی ہے میسنی حقیقی مصلے خاص بھی سوتے

22

ہیں۔ اور عام معنی مجی حقیقت ہوسکتے ہیں ان میں باجم کوئی منا فات بہیں ہے۔

معنے کے خاص اور عام مہونے کی وکنیل :۔ شارہ نے اس کے نبوت ہیں آیت پائٹھا انڈویڈ امنوا اڈکھوا کو پیش کیاہے۔ دوسری آیت وَلاَ تَقَرِّوُا الْرِیْنَ کُو دَکرکیاہے۔ دونوں فعل کے اعتبار سے خاص ہیں ۔ بہلی آیت رکوم کے معنیٰ میں خاص ہے۔ اور دوسری آیت زنا کے معنی میں خاص ہے ۔ اور فاعل کے کاظ سے عام ہے ۔ بینی مسلمانوں میں جونوگ افعال کے مکلعت ہیں وہ تمام کے تمام ان کے مخاطب اور مکلعت ہیں ۔ رکوم کے حقیقی معنیٰ انحزارا ور حجکتے کے ہیں ۔ اور زنا کے معنیٰ تقیقی ایک فرخ کا دوسری فرخ میں داخل کرتاہے۔

ا درمېر حال مجازه ه لغط سے جس سے اس کا غیر موضوع لهٔ شفۂ مراد ہواس مناسبت کی وج سی جوان دولاں میں بائی جاتی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مجاز ہراس لفظ کا نام ہے جس سے غیر وضوع

ترجمت

کہ مرا دلیا جائے ۔ موصوط لؤ اور عیرموضوط لؤ کے درمیان کسی مناسبت کیوجہ سے ۔ اورمنا سبت کی تی رہے مثلاً لفظار ف بول کرانسما دمرادلیں جس میں کوئی مناسبت منہیں ہے ۔ احتراز کیا گیا ہے نیزاس قیدسے ہزل ہے کیونکہ ہزل میں اگرم لفظ سے غیرموضوط کہ معنے مراد لیا جا گاری گاری مناسبت اصلی معنے اور ہزل کے معنے میں نہیں ہوتی ۔ مگر مصنعہ سے نے مجازی تعراحیت میں عند قیام قرینہ می قدید منہ سال گائی ۔ اس لئے کہ مصنعت کی عزص اس جگہ مسئلے کے اداد ہے کے احتبار سے مجاز کا بیان مقصود ہے اور یہ مقصد مصنعت کے خدکورہ بیان سے پورا ہوجا تاہے اور قرینہ کی حز درت سان کے سمجھنے کیلئے ہوتی ہے اور یہ زائد چیز ہے ۔ اس کے علادہ اس کا بیان مجازی آخری بحث میں آجائے گا۔

می از کی شخصہ لیگ :۔ ماتن نے فرایا جازاس لفظ کا نام سے حیکوبول کر عیر موصوع له معنظ کا دادہ کیا جائے۔ مگر شرط یہ ہے کہ مصلے موضوع له اوران مصلے کے درمیان جن مصلے مسلط کیا رادہ کیا گیا ہے کوئی مناسبت موجود ہو۔ لاجل مناسبت کی قیدسے احتراز میں لفظ کو استعمال کیا گیا ہے کوئی مناسبت موجود ہو۔ لاجل مناسبت کی قیدسے احتراز

كرنا مقصود سرم أن مصفي سے جن ميں اور حقيقي معظ ميں كو بي منا سبب مز بهو۔

جیسے نفط اس من بول کر اسان کے تعظ مرادلینا - اس اے اگر لفظ ارض بولا جائے اور سائ کے تعظ مرادلئ جائیں تو یہ مجازی معظ نہ ہوں گے ۔ کیونکوز مین اور آسمان کے درمیان کوئی منا سبت بہیں ہے ۔ ما تن نے اس حکہ عذقیاً قرینة "کی قید کا ذکر بھی سہیں کیا ہے حالانکہ قرینہ کا پایا جانا مجازی معظ کے صادق آنے کیلئے مشرط ہے ۔ تواس کا جواب شارہ نے یہ دیا کہ بحسب ارادة المتکل "کراس حکہ مجازے معظ مجازی معظ مراد ہیں جن کا ارادہ ترک لئے قرینہ کیا جواوریہ مقصد تعرفین کے ذکورہ الفاظ سے پورا ہوجا تا ہے کیونکہ متکل مجازی معظ کا ارادہ کر سے کے این کا محاج ہونا کا صرورت مند نہیں ہواکرتا - قرینہ کی ضرورت البتہ کلام کے سفنے والے کو ہوتی ہے اور سام کا قرینہ کا محاج ہونا یہ مجازی تعرفین سے خارج ہے جس کا ذکر مجازی بحث کے اسٹر میں مصنعت تفصیل سے ذکر کریں گے ۔

وَمَ مَنَ الْمَهُ عَالَمُ الْوَاوَةِ مَثُلُ قُولَ مِنْ الْيَركُ مِثْلَ فَيَعُمْدُ قُ عَلَيْهِ اَيُعُ أَنَّهُ أَبِريكَ بِهِ عَيْرُ مَا وَضِعَ لَمَ الْاَنْسَانُهُ الْالسَّالِينُ أَوالزَّيَا وَقُ فَيِكُ خُلُ فِي السَّعْ فِي وَكُن الاَبْلَا وَخَيْرًا لَحَيْرُ الْحَيْثَةِ آيُ مِنْ حَيثُ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِلِهُ اللَّهُ اللَّهُ

اورببرطال مجاز بالزيادة جيب المرتعلاكا قول اليش كمشله شيئ يه - تواس يربمي بيصادق مراح من المرتبيط من المرتبيط المرتبيل المرتبيل

몽몽롱

وضع کیاگیاہ اورشراع میں ارکان محضوصہ کیلے ہیستی لفظ ولفت کی فیت کے دعار کے معفظ میں حقیقت ہے کیونکہ اس پرصادق آگاہ ہے۔ یہ معسیٰ اس کے موضوع از بیں اور لفظ ولفت کے دعار کا ن محضوصہ پرنجا زہے کیونکہ یہ غیر موضوط لائے ہے۔ اور لفظ صلوّۃ شراعیت کی حیثیت سے ارکا ن محقوصہ عیر محقیقت سے کہ وہ جملہ میں غیر موضوط لائے ہے۔ اور لفظ وصلوٰۃ دعاکے مصفے میں مجازے کیونکہ دعار اس کے موضوع لا بیں اور لفظ وصلوٰۃ دعاکے مصفے میں بجا زہوں کہ وہ جن مصفے کہ کے اور لفظ وصلوٰۃ دعاکے مصفے میں بجا زہرے کہونکہ دعار اس کا موفو کہ اس محتوف کی گئے مطلقاً وضع منہیں کیا گیا۔ اور بجاز کا حکم بیر سپ کہ وہ جن مصفے کہ کہا اور وہ اس می خواہ فاص ہو یا عام ہو یعنی فاص اور عام ہونے کمیں مجاز حقیقت کی طرح سے اور جانس محل موزی کے مجاز اپنے تمام علاقات کو ایک وقت میں شامل ہو با میں طور کہ لفظ ذکر کیا جائے ہے۔ اور وہ امر جن میں کی طرف اور آگا کہ کیا جائے ہے۔ اور وہ امر جن میں کی طرف اور آگا کہ اس کی طرف اور آگا ہو جائے ہوں گا جواس میں داخل ہوتی میں ایسا عموم ہمارے نزدیک جائز ہے۔ اور کی جواس میں داخل ہوتی میں ایسا عموم ہمارے نزدیک جائز ہے۔

وامآآلمه جائز الزير اوربهر مال مجاز بالزيادة جيب الترتسالي كاقول السرك شله شي اسك المساك المنذكوني شيس المنذكوني شيست المسترك المتراب المتراب

موضوع ك مرادس مذهر موضوع ك مرادس - بس جب كان سے مطع عرموضوع ك مراد منبي تو باز منبي . حالانكه مجاز بازيادة كوسب سن عجاز تسليم كياسيد اس سك اعتراض وارد برواكه مجاز كي تقريف اس ته تمام افزادكو شال منبي. والانكار المدين عليه البير تعالى المراد المرا

سوال ، سوال یہ سپر کرم از بالزیادہ مجازی معظی تواس کے معلی حقیقی میسنی تشبید کے معظے کے درمیان اتعال ہونا چلہ جبر تشبیر ادر تاکید کے درمیان کوئی اتعال منیں پایا جاتا ۔

الكن لا بل في تغولين الحقيقة الزرشير سياس في اصقيقت و مجاز دونون كى تعريفيون بين جائدة الكن لا بل في تغولين الحقيقة الزرشارة من كها حقيقت و مجاز دونون كى تعريفيون بين حيثيت كي تدركا افعاً كرنا صرورى تقالين يد كونها جاسئ كه حقيقت وه لفظ من جوابين من موضوع له من استعال كيا جاسئ اسس سند كه و واس كرموضوع له من استعال كيا جاسئ اسس مع موضوع له من استعال كيا جاسئ اسس حيثيت من قدرك مغير دولون تعريفين جامع اور مالغ مندين كي قدرك مغير دولون تعريفين جامع اور مالغ اخرين كي قدرك مغير دولون تعريفين جامع اور مالغ اخرين كي موضوع كي م

است رف لانوا رشرح ارد د

خات لفظ اَلَتَهَ الْوَ اس لِنَے كہ لفظ صلّوۃ كم معنیٰ لغت پس د عام كيك وصنح كيا گياہے ۔ اور ميں لفظ صلّوٓۃ شرط پس اركان معلوم مخصوصہ كيك وضع كيا گياہے ۔ پس لفظ صلوٰۃ لغت كی حيثيت سے دعاء كے مصنے بيس حقيقت ہے ۔ اس حيثيت سے كہ لفظ صلوٰۃ كے مسنے دعاء كے اس كے دوموضوع له ہيں ۔ اورموضوع له كی حيثيت سے مسئے مراد ليئ كئے ہيں ۔ اور صلوٰۃ كالفظ اركان كے مسئے ہيں مجازيہ اس حيثيت سے كہ لغت ہيں اركائِ محضوصہ كے لئے اس كو دصنع منہيں كيا گياہے ۔

اورصلاۃ کے معنے ارکانِ مخصوصہ کے حقیقت ہیں، شرع کی حیثیت سے کیو کہ صلاۃ کوارکانِ معلومہ کیلئے وضع کیا گئیا ہے۔ کہا گیا ہے۔ لہٰذااس حیثیت سے مجازمیں اور دعا دسکے معنے میں شرط کی حیثیت سے مجازمیں کیو بکہ شرع میں اس کو دعا رسکے لئے وضع شہیں کیا گیا ہے ۔ کیو بکہ شرع میں اس کو دعا رسکے لئے وضع شہیں کیا گیا ہے ۔

وہ چیزیں دا خل ہیں جن کو اس ظرف کے اندر معرویا جائے۔ غلہ ہو یا اس کے علادہ چیز ہو۔ خلاصیہ کلام یرکہ جس طسدرح حقیقت عام اور خاص دولؤں ہوتی سبے اسی طرح مجازی مصفے بھی مام اور خاص

دولول بوسكتے ہیں

جاتی ہیں۔اس ایک علاقہ کونوظ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علاقہ تو حال ومحل کا ہے اور محل بول کر حال مرا دلیا گیاہے۔اب آئندہ جوجیزی بھی حال بنیں گی وہ اس حکم میں داخل ہوں گی ۔ یہی مجاز کے عام ہونے کا مطلب ہے۔مینی اس بوع کے تمام افراد کوشامل ہونا۔اور یہ عموم حیا رے نزد کھے درست ہے۔

وَقَالَ الشَّافِئُ لاعمُومُ المَعَانِ لاَنَّ ضرومَ كُنْ يُكُمَا مُ إلَيْ فِ الكُلامِ عِنْدُا تَحَدُّ مُ الْحَقيقة وَ المَعْوَمِ فلا يَثْبِتُ الْعَمُومُ وَ إِنَا لَقُولُ إِنَّ مَا سَ الحَصوصِ فلا يَثْبِتُ الْعَمُومُ وَ إِنَا لَقُولُ إِنَّ مَا سَ الحَصوصِ فلا يَثْبِتُ الْعَمُومُ وَ إِنَا لَقُولُ إِنَّ مَا المَعْوَمُ الحَيْقة لَمُ يَكُنُ لِوَ مُهَا حَقِيقة مِلْ اللهُ اللهُ وَالْمَعْقِيقِ الْمَعْقة مِعْقَا الْمَعْقَة مِلْمَا اللهُ عَلَى وَوَهِ فِهَا لَهُ عَلَى اللهُ وَالْمَعْقَة مَعْقَ الْمُعْقَة وَوَالمَنْ النَّعْقِ وَوَهِ فِهَا لَهُ وَكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَالْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُو

ا درامام شا فع شنے فرمایا کہ جاز کیلئے عوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ عزودی ہے۔ کام میں جازی کے مطابق ۔ اور طرورت مقدر ہوق عزورت کے مطابق ۔ اور طرورت مقدر ہوق عزورت کے مطابق ۔ اور طرورت مقدر ہوق عاب ہے جبکہ حقیقت متعذر ہو۔ اور طرورت مقدر ہوق عاب اور ہم کہتے ہیں کہ حقیقت کا عوم اس وجسے نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہے بلکہ ان منے حقیقی پر والات کرنیوالی چیزیں ہوتی ہیں کہ حقیقت کا عوم اس وجسے نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہے بلکہ ان منے حقیقی پر والات کرنیوالی چیزیں ہوتی ہیں جو نقل ہونا ، الیسے ہی نکرہ کا نعنی کے تقس و امل ہونا ، الیسے ہی نکرہ کا نعنی کے تقس و امل ہونا ، یا اس الفظ کے مصل جو کے داخل ہونا ، یا اس الفظ کے مصل جو کے داخل ہونا ، یا اس الفظ کے مصل جو کے ہوں۔ وب یہ علامتیں اور والاتیں لفظ مجاز میں پائی جائیں تو مجا زمجی عام ہو جاسے گا کیونکہ حقیقت سے لئے عام ہونا کوئی سٹ مطام ہونا کوئی سٹ میں جانوں کیا جاسکتا ہے کہ مجاز عوم سے مانع ہو۔ اور یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ مجاز طور کیا

ہے۔ حالانکرید کتا ب الشرمی سکٹرت وارد ہے اور ہاری تعالیٰ صرورت سے منزہ اور پاک سے۔ بیہاں پریہاعترامن مركيا جائي كم مقتضائ نص قرآن كريم مي كبثرت واقعب با وجود كيد ممارس اور متهارس نزديك بالاتفاق حرورى ہے کیونکہ ہم جواب دیں گئے کہ مقتضی استدلال کے اقسام میں سے سے ایس وہاں پر مزورت استدلال کرنے والے کی طرف لومتی ہے مشکلم کی طرف مہیں راج ہوتی ۔ اور ماز لفظ کی قسموں میں سے ہے ۔ بس اگر مرمزوری ہوتا تومزورت متکلی طرف راجع ہوتی ۔ اور متکم الند تعالی ہے جو حزورت سے پاک ہے ۔ معزات علمارنے ایسا ی فرما یاہے ۔ اور انسأ من کَ بات تو یہ ہے کہ مشکلم تغیّعت برقدرت رکھتے ہوئے بلاغت وخاص مناسبت کی رعابیت کررہ کی وجہ سے مجاز کاتکارکرتلہے ۔ بومنا سبست اُوربلا عست کی تعیقست میں نہیں پالی جاتی ۔ بیکن مرامع اورمخاطب سے ہے مے صروری ہے كروه اولاً كلام كوحقيقت برمجمول كرسك حبب حقيقت برمحمول كرنا تشيك مد بهوتب مجاز برحمل كرسد-

ا ما م شبا فنع رم كا احتىلات : - اما م شافعيٌّ كا تو*ل سبي كه مجا زين عوم منهي* يا يا جاما اس لئے لفظ کے حقیق مصفے کو چھوڑ کر مجازی جا نب کسی مجبوری اور صرورت سے رجوع کیا جا آ اسبے اور تا عده سبے کہ صرورت بقدرحزورت ہی مقدور ہوتی سبے اور بہ صرورت لفظ سے مصلے خاص سے پوری ہوجاتی ہے اس لئے عوم کی صرورت منہیں سید اس لئے کدعوم سے جمیع افراد کوشا بل ہونا صرورت سے وائد

سبے اور صرورت لغدر صرورت می مقدر مانی جاتی سبے۔

ا حناف کا قول ۱۰ مم کتے ہیں کہ حقیقت میں مذکورہ عمومیت نوعیہ کولازم ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ خِین اس کی حقیقت سیے ورند لازم آ تاکہ ہر مقیقت عام ہوتی سیے حالانگہ ایسا منہیں ہے محقیقت خاص بوتی ہو۔ مككم حقيقت كے عام بوك يس ايك داالت مولى سيد بو حقيقت سے زائد مولى سيد-

وه علامتين جوعموم يرولانت كوني بين وه يدبي وا، اسم حره برالف لام كا داخل بونا دا، بحره كا تحت الني داخل بونا دس، صيغه ين توني وصعب سه جوعوم يردالت كرياسي دس، صيغه كاجع كا صيغه بونا ده، صيغه بين جمعیت کے معنے یا کے جاتے ہیں ۔ و واگر چر لفظول میں مضرد ہی کیوں مذہور

الزراكسي لغظ مين حبب مركوره علامتين يائي حايين في تو ان علامتون كيوم سے اس لفظ كم جازى من ا میں عوصیت پیدا ہوئی ہے۔ اس سائے کہ حقیقت عموم کھائے شرط مہیں ۔ اور ندی مجازعوم سے الغ بنا ہے موا شف مام کیلیا نفط کا حقیق ہونا مشروط بنہیں اور نہ ہی مجازی ہونا عوم سے مانع ہے ۔ بلکہ مذکورہ بالا یا پول طلاتھا میں سے جب کوئی علامت یا نی جا کے می او ویاں عوم یا یا جائے گالفظ کے معطے خواو حقیق ہوں یا جازی ہوں۔ مز مدیر مارشار هان کیا "کیف یعال ا نهر ضروری" اهام شافعی به کیسے کتے ہیں مجاز او عزورت کے تحت استعال کیا جا تا ہے . حبکہ صرورت عا جز بہونیکی علامت ہے ۔ اورحق تعب اسلاکی کتاب میں مجی اس كاستعال كيشرت موجود سيد اوريات كيم شده سيركه بارى تعبل برصرورت سد منزه اور پاك بيد . جيد حق تعظا نے حصرت نو حرملیات لام سلے واقعہ میں فروایا " لما فنی افراء جعلنا کم فی وقعاً رہی وجب پائ نے اسرکشی

ی توهم نے تم کوکشتی میں سواد کردیا ۱۰س حکد لفظ طَنی اپن حقیقت پر منہ ب ملک طفی سے معنے مجازی مراد ابی ۔ فب بان کثیر سوگیا تو هسته نو تا اور ابنی توم کوکشتی میں سوار بونیکا کم دیدیا ۔

معلوم ہُوا تَجَازُ کا استعالَ نُود کلام السُّمِسِ موجود سیے تھرعی اور مرودت کے کیا معط بلکہ یہ تو قسفت سے اور قسا در الکلامی کی علامت ، اورتفنن فی الکلام کی لسٹانی کہ موقع محل کی نزاکت کے لحا کا سے لفظ میں پڑتا نیر معنے کا

استعال كماجاسية.

اورجہاں تک مجاز کا تعلق ہے تووہ لفظ کی ایک تسم ہے ۔ جس طرح لفظ کی ایک حقیقت ہے اسی **طرح مجاز** مبی ایک تسم ہے اورمشکلم خداکی وات سے جبکہ خداکی وات حزورت سے بری اورمنزہ ہے لیں ٹابت ہواکہ مجساز

م خوری منبس میسنهٔ مجاز خرورهٔ تابت منبس بوتا-مجازی میتعلق شاری می رائی ، دادرانعات کابت به سه که حقیقت بر قدرت رکھنے کے با دجود مشکم میاری میتعلق شاری کی رائے کی رائے ، دادرانعات کی بات بہتے کہ حقیقت بر قدرت رکھنے کے با دجود مشکم

مجاز کا تکا کر تاہد اور اس میں اس کی بہت ہی مصالح بیش نظر سوتی ہیں مثلاً کہمی فصاحت و بلاغت مقصود ہوتی ۔ ہے یا مجاز کمی الیبی مناسبت ہوتی ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی است کے مشکم ان مناسبتوں کیوجہ سے مجاز کا تکم کرتاہ ہے مگر کلام کے سننے واسے کے لئے ضروری بات ہی ہے کہ اوّلا وہ کلام کواس کی حقیقت پر محمول کرے ۔

ر المسيدة مرد المست المست المرد المست المرد الم

وَلَهُ ذَا اجْعَلْنَا لَفَظَ الْقَهَاعَ فِي كَا يَبُ الْمِنْ عُهُرٌ عَا قَافِها عِمُلَدُا ثَى لِأَجَلِ النَّالَ الْمُجَاعُ لَكُونُ عَالَمُ الْمُعَاعُ الْمُحَاعُ لَكُونُ عَنَ الْمِهُ وَلَا الْمَعَاعُ الْمُعَاعُ اللَّهُ وَكُولُ الْمُعَاعُ اللَّهُ الْمُعَالِلْهُ وَلَا الْمُعَاعُ الْمُعَاعُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اس سے موں سے کھڑت عبداللہ بن عرشی ہوایت ہیں ہم نے لفظ و صاع ہو جمیع ما کیل فیہ ہیں فحول سے مردی ہے کہ جازعام ہوتا ہے۔ ہم نے اس روایت ہیں ہو تھڑست ابن عرض النوع نہ سے مردی ہے کہ جازعام ہوتا ہے۔ ہم نے اس روایت ہیں ہو تھڑست ابن عرض النوع نہ صاح کو دو صاعوں کے بدے مست فرونست کرو) میں صاح کو دوصاعوں کے بدے مست فرونست کرو) میں صاح کو دوصاعوں کے بدے اس مدیث میں تعبیقت تو بالا تفاق مراد مہیں ہے کیوں کہ تکوی کا بنا ہوا ایک صاح کو دوصاعوں کے بدے میان مرکزی میں امام شافعی کے فقط طعام مخذوت بین اشریا ہے۔ لہذا مردی سے کہ ما بحل فی انصاح کو بجازا مراد لیا جائے۔ لیس امام شافعی کے فقط طعام مخذوت مانے ہیں ۔ لین وہ فرائے ہیں کہ وہ کھا نا ہوا کیک صاح ہو کر میر دوصاح ہو کر کھانے کے بدلے مست فرونست مردی سے کرو۔ اس لئے کہ مجاز ان کے نزدیک خاص ہوتا ہے۔ اور ہم ہروہ چیز مقدرما سنتے ہیں کہ وصاح ہیں دافل

<u> CORDODÓ CORREDO DO CORREDO CORREDO CORREDO CORREDO COMENDO C</u>

ہویینی تم اس چیزکو جوامک صاع بھر کر ہود وصاع بھر چیز کے بدلے مت فروخت کرو۔ برابر ہے کہ معری جانبوالی چیز طعام ہویا طعام کے علاوہ دوسری چیز ہو۔ میں ہا رہے علما رہے کہا ہے۔ لیکن تلوی میں اس براعتراض کیا گیا ہے کہ عموم مجاز کے قائل مذہونی نسبت جناب امام شافی کی طرف خالص بہتا نہے۔ انکی کتابون میں ہم نے کہیں منہیں پایا۔ اور ببرطال حدیث تتربیف میں طعام مقدر ما نشا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ ربواسے حرام ہوست کی اس وجہ امام شافعی کے نز دیک طعام ہی ہے لہذا گی ، چونا میں تفاضل حرام نہیں ہے اس معبست کہ مجاز میں عموم نہیں ہوتا۔

اسی لیے حضرت ابن عرش کی روایت میں مم نے لفظ صا تھے کو ما پھلے پرجمل کیا ہے ۔ اس اجال کی

تفصیل یہ سیے۔

امام شافی مے نزدیک مجازی معنے خاص میں ۔ اس کے نزدیک خاص معنے مراد ہیں لین اجاس

مطلب یہ ہے کہ وہ غلر جواکی صاغ ہو اس غلہ کو اسی طرح سے دوصاع سے عومن فروخت كرا منع شيم و

ا ونا ون کے نزدیک مجاز جو تک عام ہے اس لئے ان کے نزدیک مردہ چیز مراد کیے جس کا صاع کے دایم این دین کیا جاتا ہو۔ اب وہ خواہ غلم ہو یاکوئی دوسری جیسند۔

چوار ، مدریک بین صاع سے حرف طعام اس سے مراد لیا گیاہے کہ طعام دبواکی علت ہے اور طعام میں چوکھ میرعلت ربواک موجود ہے ۔ اسی طرح انگی صاع طعام کو دوصاع طعام سے وربعہ بینے کرنے کو ا جائز قرار دیا

COURT SOCIAL SOC

اورجن چَیزوں پرعلت طعام مہیں پان مبال ۔ بیسے ہے نہ ، گج وغیرہ تو امام شافعی کے نزدیک ان چیزوں میں ربوا اور تغامنل ناجا ئز نہیں سبے۔ البتہ اگر ایک صارع کج ، تجسنے کو دوصا رہا ہوئے اور بی کے بیسے بچاجائے تودر ہوگا

وَالْمُعَيْعَةُ لَاتَسْقُطُ عَمِرَالْمُسَكَىٰ بَخِلَاتِ الْمَهَا فَيْ هَذَهُ عَلَامُهُ وَلَهُ مُعَمِ فَتِي الْحَقِيْقَةِ وَ الْمَهَجَأَةِ هَذَهُ عَلَامُهُ وَلَهُ مَعْمِ فَتِي الْحَقِيْقَةِ وَ الْمَهَجَأَةِ وَالهُوَادُ أَنَّ المَعُوالِحِيْتِةِ لَا يَسْتَعُطُ وَلَا يِنشَى عَبَّا صَدَقَ عَلَيْرِ عِنلابِ المَعْنَ المَبَا زِيّ فَاتِنَمْ يَكِمِهُ أَنُ يَجُهُلُ ثَنَ عَلَيْهِ وَلِيمِهُ أَنُ يَنْفِرِ عَنُهُ يُعْرَالِاَبِ أَبُ وَلا بِعِبُ أَنْ يَعْرَانِهُمْ لِيَرَوْكِ بِعِنِلاتِ الْبُرِّوْنُ فَا تَعَالَمُ يَصِيحُ أَنَ يُكُورُ إِنَّهُ أَبُ وَيَصِيحُ أَنِ يَعْرُ إِنَّهُ الْيُرِواكِ وَكُلْهُ لُ السَعَلُومُ يَصِيحُ أَنْ يَقَرَ عَلَيْهِ إِنْ لَيسَ بِأَسَدِ عِزِلَافِ الرَّجُلِ الشَجَا يَطْ فَاتَ اَ ثُنَاكًا لَانْهُ السَدِنَا وَاَتُ يِعَالَ إِسْنَا لِعِيلَ بِأَسْدِهِ وَصَى اَمِكَنَ العَبَلُ سَقَظ مَنْ جِنْ الْمُحِلِّ كَعَايِرُ لَنَا يَتِفَيَّ عُرُ عَلَيْهِ كَتَايِرُ مِنَ الْاحْكَامِ أَيْ مَا وَامَ أَمْكُنَ العل بالمتغنى الحقيعي سقط المعنى المهجآن كألائن مستعام والتستعام لأبز احمر الأمت فيكونُ العُنُكُ لِهَايَنِعُونُ وُوْنَ الصَوْمِ أَى يكونُ العَفْلُ المَهَدُّ حُومٌ فِي قُولِهِ تُعَالَىٰ وَلَكِنْ يُوْ الْحِلُّ كُنُمُ بِمَا عَقَدُ نَهُمُ الْاَئِيمَانَ عَنْهُولًا عَلَى مَا ينعَقِدُ وَهُوَ المنعَقِدَ ﴾ فقط إلاستي حَقَيْقَكُ أَهُ اللَّفَظِ وَ وَنَ مَعَنَ الْعَرُّمِ حَقَّ بِشِمُلَ الْعَمُوسَ وَالْمُنْعَقِلَ لَأَ جَبِيعًا لا تَاءَ عَبَا مِنَّ مَالمَهَ كَاشُ لَا يُرَزَّا حِمُ الْحَقِيقَةَ وَحَقْقِيقُكُ آتَ الِيمِينَ ثَلْتُ لَعْوُ وَغَمُوسَ وَمُنعَقِدَة وَأَفَاللَّهُ أَنْ يَعْلِمَتْ عَلَى فَعِيلِ مَا حِن كَاذِ ٱلطَانَا ٱلتَّا حَرُّ كَا الشَمَ فِينَهِ وَلا كَفَامَ } وَالغَمُوس أَتُ يَحُلُفَ عَلَىٰ تَعِلِ مَا ضِ مَعَاذِ كَا عَمَدُا وَفَي يَوَالاشْمُ وُونَ الْكَفَّا مُ يَعْ عِنْدُ ذَا وَعندُ الشَّافِيّ فيه الكفَّام ﴾ البير والمُنعُول الأك يُحلِف على فعل آب فإن حنث في بي بجب الاستم و الكفائة كميعًا بالاتفاق و ذلك لِأنَّ اللهُ تعيرٌ وَكُورُ هَاللهُ الْمُسَالَة فِي الْمُوضِعَانُ فِ سَيَتُ فَكُونَكُمْ وَعَالَ فِي سُوْمًا فِي الْمَاثِلُ وْحِوَمَنَا وَ الْمِنْ يُوَ اخِذُ كُمُ بِمَا عَقَدُ تُمُ الْاَيْمَا نَ فَكُنَّا مَ دُمَّ الِانِهُ فَالشَّا فِعِي مِتِولَ بِأَنَّ قُولَهُ بِمَا عَقَّلُ شُمُ الابْمَانَ مَعْنَا لَأَو معيى بسب كَسَبَتُ كُلُوكِكُمُ وَاحِدُ فِيشِهُ لُ حِيلًا الله يسَيْنِ الغيرَسُ وَ السَّنعَة لَا جميعًا وَالسُواخِلَا فِي المَا ثُلُ وَمِعْتِكُ وَ إِللَّفَا مَوْ فَتَكُولُ عَلَيْهَا الْمُوَاخَلُ وَ المُطلقَةُ المَدن عومَ المُسلِ البعرة فيكون الاسم والكفاس لأسنع مسلكيما فيطبق بين الايتين بهله االغط وعن نَعُولُ إِنَّ مَعِي العَدَمُ وَالكُنَّابِ مَحَالًا مُ فِي قُولَم تَعْرِيمًا عَقَدُ دِيمُ الديمَان وَالْحَقِيدَةُ حُوَالمنعَقِدَ لَا فَعُطُوناً كِنُهُ المَا ثُدُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنَّ الكَّمَّاسُ لِمَ فَ المنعقدة وفقط مِنْلاتِ

مَّالَسَبَتُ تُكُوبَكُمُ فِي الْبُعْرَةِ فَإِنَّهُ عَا مَّ الْعَمُوسِ وَالمُنْعَقِدَةِ بَجَمِيْعًا وَالمُؤَ اخْذَ لَا فِيهُ مَا مَا اللهُ وَيُهُ الْمُؤَاخَذَ لَا اللهُ عَرُوبِيَّا وَيُكُونُ الْإِنْمُ فِيلَا اللهُ عَرُوبِيَّا وَيُكُونُ الْإِنْمُ فِيلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ا درختیقی معنی اینے مشنی (مصداق) سے ساقط نہیں ہو تے بخلاف مجاز کے جعبیفت اور مجاز کے معلوم کرنے کی بیمبترین علامیت ہے ۔عبارت سے مراد یہ ہے کہ معنی حقیقی لفظ سے ساقط نہیں ہواکرنے ۔ مذہبی اینے مصداق سے حدا ہوئے ہیں ۔ بخلات معنی مجازی کے کہ وہ صادق بھی آحائے ہیں اور حدامی موجلتے میں ۔ بیٹا بخے۔ ماپ کو باپ کہاجا تاہے مگراس کوئیس باپ کہنا صبح نہیں ہے ( مدمعی حقیقی کی مثال ہے ) برخلاف وادا کے کہ اس کوائب کہنا صحیہ ہے ۔ اور باپ نہیں ہے ۔ کہنا بھی صحیح ہیں (بیمعتیٰ مجازی کی شال ہے ، اسی طرح ایک معلوم شکل کو اسڈ کہنا ہیج سینے - مگرلیس باسپرکہنا ہمچے نہیں ہے (مغنی حقیقی کی ووسری مثال ہے ) اس کے برخلاف رقبل شجاع کے لئے اسد کہنا بھی جیجے ہے اور اسد تبیں ہے کہنا بھی ورست ہے۔ اور دیب حقیقت برعمل کرناممکن موگا تومعن مجازی ساقط ہو جائیں گئے ۔ بیہمارا راحناے کا ) بڑا قاع من پرمہت سے احکام مرتب ہوتے ہیں . مطلب برسے کرجب تک معنی حقیقی پرعمل کرزا ممکن ہوگا تومعیٰ محازی کا اعتبار کر ناساقط ہوگا کیوں کہ معنی مجازی مستعار ہوئے ہیں ۔ اورمستعار چیزاصل کے مقابل اور مزاحم ہیں پر کئی یس عقد کے معنیٰ ماینعقد کے مہوں گئے ۔ • عزم " کے منہوں گئے ۔ بعنی وہ لفظ « عقد " جوالٹر تعالیٰ کے قول وَلکِوجی يَوَ اخِنْ كُمُهِمَا عَقِل تَشَمُّ الْكُيمَان مِن مَرُورَج مَا يَنْعِفُكُ \* برمول بوكا بين اس كمعنى حرف يمين منعقده ك ہوں گے ۔ اس سے کہ اس لفظ کے بہی حقیقی معنیٰ میں ۔عزم کے معنیٰ مذہوں گے ۔ تاکہ یمبن غموس اور منعقدہ دو نوں . نوشائل ہومائے کیوں کہ یہ اس کے معنی مجازی ہیں ۔ اورقاعدہ مے کہ مجاز حقیفت کا مزاحم مہیں ہوسکتا ۔ اوراس ست بلدى تحقيق وتفصيل يدسير كرين كي بين تسمير مبي سيمين تنفى عنوس اورمنعقده بيس يمين لنويد سي كرفعل ماضى برحق گھان کرتے تسم کھاتنے ' اس میں گئیاہ وکفا رہ دو نو *سنینی ہیں - یمین عنوس نیہ ہے کہ فعل*ا منی *برقص*لا نجمو ٹی نسم کھائے ۔ اس قسم میں صاریے نز دیکھے گیا ہ ہے مگر کفارہ نہیں ہے اورا ام شافعی کے نز دیک*یے گ*ناہ اور كفاره و دولان ميں - اور بمين متعقده يہ ہے كه فعل ستقبل برقتم كھائے بيش اگراس ميں حانث ہوگيا تواس كو بالآنفاق گناه اوركفاره دونون لازم بون ملے - وج اس كى يەسىئے كەاللاتسانى نے اس سىملەكودو حكر ذكر فرايا ہے ہیں سور 'ہ بقرہ میں نمرایا" لفریوار خدتم واقع باللغوی و کیانگھ وکٹن بوارخد کم بماکسیب فلوبکم" اورسورہ مين اس يرعوض مين فراياً ولكر بيواخذ كحربها عقد تهما لا بيها ب فكفام مستك والابية - لهزا الم شافي م نے فرمایاکہ منٹرنیسالے کے قول ''بماعقدتم الایمان بمانسبت *تلویجم کے منف*ے ایک ہیں ۔ للبغاد و آیتین میمین عموس اور

العسر و کی یہ درست نہیں کہ تفظ کے تفقیقی معنیٰ کو اس کے معنیٰ موضوع لؤسے جدا کردینا درست ہو۔

العسر اللہ معنیٰ بر درست نہیں کہ تفظ کے تفقیقی معنیٰ کو اس کے معنیٰ موضوع لؤسے جدا کردینا درست ہو۔

ساقط بھی ہوسکتا ہے۔ مثلاً لفظ ایک اس کے معنیٰ تقیقی باب کے ہیں۔ اور اس کا مصداق وہ تحص ہے جس کی جانب

ابوہ منسوب ہو۔ المذا اس شخص کی مانب ابوہ کی نسبت تو درست ہے۔ گر ابوہ کاسلب اس سے درست نہیں

ہے۔ اور لفظ ایک کے مجازی معنیٰ دادا کے بین ۔ دادا کو مجاز آباب کہ دیا جاتا ہے۔ اس سئے مذکورہ قاعدہ کے مطابق دادا کی جانب سے دومی مائز ہے۔ دومی مطابق دادا کی جانب سے یہ محمول کا مطابق کو اس سے درست میں میں مناز ہوں کے مناز سے یہ محمول کی انسان معنیٰ حوال مفترس کے جن ۔ اور یہ کہنا کہ باپ منہیں سے یہ محمول کے اور اللہ حالوں۔ یعنی مثال میں سے اس کے حقیق معنیٰ حوال مفترس کے جن ۔ موراد بی شکل کا مطابق کھا۔ یہ دولا حالوں۔ یعنی مثال میں سے داخل کا مطابق کھا۔ یہ دولا حالوں۔ یعنی

مثال میں لفظ اسد سے ۔ اس کے حقیقی معنی حیوان مفترس سے ہیں ۔ تورادی نشکل کا بھاور محما کے والا جا نؤر ۔ بینی کُ شبر ۔ اور اس کے مجازی معنی رحل شجاع کے میں ۔ لینی سہا در آدمی کے ۔ لہٰذا لفظ اسد کا حیوان مفترس ہر

اطلاق حتیقت ہے اس سے غیبری نفی کرنا درست تہیں ۔ مگررقبل شجاع کو مجاز آ اسرکہنا بھی جا ئز اور اس پر زہر بہیں

کی بنی کرنا بھی درست ہے۔ وصفیٰ اصلی العمکل الج مقل عمرہ کلیم ، جب تک تقیقت برعمل کرنا ممکن ہوتو مجاز برعمل کرناسا قط ہے۔ فاصل مصنقت ہے اس جگہ ایک قاعدہ کلیہ تخریر کیا ہے۔ فرمایا جب تک تعیقی معنیٰ برعمل کرناممکن ہو۔ اس وقت تک مجاذی معنیٰ برعمل نہیں کیا جائیگا۔ یہ ایک کل قاعدہ ہے۔ جس سے بہت سے مسائل کا استنباط کیا

می این می کاگیا ہے۔ اور معنی میان کی یہ ہے معنی صنیقی کے دئے تو لفظ کو وضع ہی کیا گیا ہے۔ اور معنی مجازی کیلئے معنی میں کا گیا ہے۔ اور معنی مجان کی کیلئے معنی مستعار ہوستے ہیں۔ اور مستعار معنی حقیقی معنی کے مزاح اور مقابل یعنی توت میں ہرا ہر نہیں ہوسکتے ۔ دو سرے لفظوں ہیں حقیقت اصل ہے۔ اور مجازاس کا فلیفہ اور نائب ۔ فلیفہ کمی اصل کے مساوی نہیں ہوا کرنا ۔

اس کی منال : ۔ یمین کے قابل مواخذہ ہونے نہ ہونے کے میکے میں بی تعالیٰ کاارشاد ہے ؛ وَالَّان يُواخن كَحُرُ بِمَا عَقَدَ رسَمِ الأيْمان ۗ دَليَن التُرتعيكا تمهاداموافذه كربيكا استشمريه ب كاتم عقد كروحٌ ـ يعسني عرم كرو-اس آيت ميس لفظ عقد مذكورسه يحييك معى حقيقي يمين منعقده كييس - اوراس لغظ كے مجازى معنى عزماور ارادہ کے بیں۔ اس سے نفظ کو اس کے تعنی معنی برخمول کیا جائیگا۔ اورعزم تودونوں کوشائل سے یعنی پمین منعقدہ اوريمين عنوس دويون كوشاس سے ـ اس بر محول تهيں كيا جائے كا كيوں كرمجاز حقيقت كا مزاح تنہيں ہوسكتا ـ م ملی ١- درصیقت مین کی تین تسمیل یا ر ملیمین منعقده - علایمین عنوس - سایمین لغو-نعف فی - وه کام ص سے کہ نے نرمینے کاعہدز ما پرستقبل برکیباجائے یمٹنلا کہا جا تاہیے ۔ النزکی تسمیس كل جيج كھا نانبيں كھا ؤں گا۔ يابيں فلاں بيزم ودكھاؤں گا ۔آگر پيخص ما ننٹ ہوگيا توصنٹ كاكفارہ بھى واجيب ہوڈگا۔ اور كندگار مى بوگا ـ دومرى قسرقسم غوس ب. زمان ماخى برجان بوج كرجور صفتم كمان حائ ـ مشلاكسى ومعلوم ب كه رو میں آیا۔ مرقم کے ساتھ کہنا ہے کہ والترزید آیاہے۔ اس قسیم کا حکم یہ ہے کہ لئے کھانے والاگن کاربوگا۔ مگر کفارو مر من المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر بالایحدوه نهبین آیا تفعا تحکم که ایاکه وانترزید آگیها - تو اس قسم برگذاه اور کفاره دو بون این واجب به سو*ن گے* \_ ميل إس إس الجال كي تفعيل به سي كرفران فجيد من السم كاذكر دوم فرما باسي - اول سوره بقره ين ۻؙۜڎۜڰ**ۮ**ؙٵڵڷؙؿؙٳڵڷۼؗۅڣ ٳؘٮؙؠؙٳؽڴۄؙۅؘڮڮۥؙؾۜۅٵڿڰڰۄؙؠؠٙٙٵڰٙڛٙٮؘؾؙ قَاوُكِڰۄؙ؆ڽڽ؞ۅٳۏڒؘۄۛػڔےٵٳڽڐڗڡٳڮ؆ڛٳڔؘؽۏ بموں پرتیکن مواف*ردہ کرسے گ*ا ان قسموں پرحن کانم بارسے قلوب سے کسسب وارا دہ کیا ہے۔ دومری مگرسورہ مائدہ عم كا ذكراس طرح فرما ياسبے - وَلَكِنَ بِوُّالِغِنَّ كُوْمِمَاعَة كُن تُعُوا لَا يَمَان فَكَفَا رَيُّكَ الح ليكن ق تعالى تمهارا موافذه كيدي كان قسمول كاجن كوتمها رسے قلوب سے مصبوط باندھا ہوگا يسب اس كاكفارہ ۔ امام شافق سے تو دؤنوں آيا مي تطبيق إس طرح فرما يأكه بما عقدتم الأيمان محمعني في قصدرت وكسبت قلومكم محرين مه اورخود عقد محمعن عجي عزم وادادہ سکے ہیں ۔ کماورَہ میں بولاجا تأسیے عقارت علی قلی ان انٹرک العویٰ ۔ میں کئے اُرادہ کر ہیا۔ میں کنواہش نغیثا گوٹرک کردونگا۔ اس لئے انہوں سے دوبوں ایتوں میں کسب وعقد کے معنی قصدوارادہ کے لئے ہیں ۔ اورعزم وارادہ پین غریس یس بی آتاست اورپیتن منعقده بین مجی - ائذا دویوس آیات پمین تمومس اورپمین منعقده کوشامل میں - نگرسورهٔ بائره میں مواجاه کوکف ارہ سے سما تعمقید کیا گیاہے۔ بہکہ اول آیات تعن سورہ بھرہ میں مواہدہ کومطلق رکھا گیاہے۔ اورقاعدہ یہ ہے کہ بب دوایتوں بیں ای*ک ہی حکم ذکر کیا گیا ہو۔*اور دونوں میں سے لیک ہی حکم کومقید کیا گیا ہوا ور دومٹری میں مطلق رکھا گیا ہو۔ ومطلق كومقيدكريداحات كا- الذامورة مائده كم مقيد حكم كوموره بقره كمطلق مكم برعبي تيد بناديا ما بيكا يعنى بس طرح مائره مين يمين تنوس ا ورمنعقده برمرتب بوسن والاموافذه كفساره سع ـ اسى طرح سوره بعره مين بمي موافذه سع كفا ره مرا دیوگا - المذا امام شافی رحم الشرطيد كے نزد يك يمينون فوس ا ورئين منبقده دونوں بركفاره وا جب بوكا -

ا حيا ف كا است لال يه بيح سوره مائده بين آيت بِمَا عَقدَ فِج الْأَيْمَانَ مِن منعقده كِيمَعَن منيق مِن ـ

DOC

اوروم واداده کے معنیٰ مجازی ہیں۔ اور قاعق ہے کہ جب تک معنیٰ حقیقی پڑس کرنامکن ہوگا۔ جبازی معنیٰ مراد نہ لئے جائی سے ۔ اور بہاں آئیت ہیں حقیقت بینی منعقدہ کے معنیٰ مراد لینامکن ہے۔ اور بہاں آئیت ہیں حقیقت بینی منعقدہ کے معنیٰ مراد لینامکن ہے۔ لہٰذاسورہ ما ہُرہ والی آئیت ہیں عرب منعقدہ کے معنیٰ مراد لیئے ما بیک گا۔ دوس ہیں بیان کہا گیا ہے کہ کھارہ حرب بمین منعقدہ میں واجب ہوگا۔ دوس بری منعقدہ ہوگا۔ اور سورہ بقرہ والی آئیت ہی کہ کسکیٹ تا گاؤگری مراد لیا جا بڑگا۔ اور تسم کھانیوا ہے کو گھن الازم ہوگا۔ لازم ہوگا۔

وَالنَّكَا ثُمُّ للوطِ وُونَ العَقْدِ أَي يكونُ النكامُ المَدُ حور في قولد تعود لاَ تَسْكِوُ ا مَا لكَ آبا و كم مِنَ النِسَاءَ عِسْرُولًا كُلُوطِي دُونَ العَقُدِ فيشْمُلُ الوطَى ٱلْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَالوطَى بهلكُ المعاينِ ايضًا لِا كَ النكاحَ سِفَ الأَصْلِ النصمُّ وَهُوَ انتها مِكُوتُ بِالوطِي وَ العَقْلُ إِنَّهَا سُمَّى نكاحًا لاكَتْهُ سَبِبُ الضَمِّ فَمِنُ حَيثُ اللَّغَ مَ حقيقاتُ النكارِي الوطئ والعقالُ عِنَا مَ وَمِنْ حَيْثُ السَّوع والعكس فالشافعيُّ حَمَلَ النكاحَ وهمُ مناعَلِ مَعُناكُ السّعَاسَ فِ وَلا يتبتُ حُرُمَةَ المُصَاحَرَةِ بَالرّناوَ غَنَّ غَمِلُهُ عَلَى حَقيقتِ اللغوتيةِ فُنُتَبِتُ حُرَّمَةً المُتَصَاهَرَةِ بِالزِنَاوَ لِيَسْتَحِينُ إِنْجِتَمَا عُهُمَ المُتَصَاهَرَةِ بِالزِنَاوَ لِيَسْتَحِينُ إِنْجِتَمَا عُهُمَ ال مُرَادَيْنِ بِلغَظِ وَاحْدِ مِنْ تَمْتَةِ السَّابِقِ أَيْ يَستَعِيْلٌ إِجتَمَاعٌ المُعنى المعقيقي وَ المَعنى الهُكَازى حَالَ كُونَهِ مِنَا مُرِّا دَيْنِ بِلِفَظِ وَ أَحِدِ بِأَنَّ يكونَ كُي مُنْهُمَا مَنْعُمَّا مَتَعَلَقَ الْحكمري أَعَانُ تقول وانقل الاسك وترُيْدُ السّبع والسَّجُل الشّب عَلَى مَعًا وَانْ كَان اللفظ بَالنظي إلى هذا الاستعالِ عَيَا فَإِ وَقَدُ صَحَّدُ الشَّافِيُّ كُمَيْتُ يُمكِنُ الْجَمُّعُ بَينَهُمَا كَمَا فِي هٰذَاالْمِثَالِ بِخلافِ مَاإِذَا كَثُمِ تُهِكِنُ كَالُوجِوبِ وَالْإِبَاحَةِ فِي الْأَمْرِ وَالْمُؤَاعِ فِي جُوَّانِ إِسْتَعْمَالِ اللّفظ في مَعْسَى عَجًا مِن يَ تَكُونُ الْعَقِيقَةُ مِنْ أَفَرُا وَ عَلَى سَبِيْلِ عَوْمِ الْمَجَامِرَ كَعُمَّا سَيَا بِي وَلا فِي إِمتَكَارِطَ إستعمَالُه فِي المَعِينُ الْحِقيقي والمهجَانِ ي معَّا بِحَيِّتْ كِيُونَ اللفَظ متَّصِفًّا بكونَه حقيقتُمّا وعاز امعا وكالانزاط في جواز إجماعهم أعرب إحمال اللغظ إيّا هُمَا أوبحسُب التناؤل الظاهيري بشبرتة من غيوالاتهاءة فتستانت وإنتما النزاط في لراء تسبر مَعَابِإِسْتَعَلَالِهِمَا فعننَ لا يجومُ وعنن نا لا يجومُ فقِين للاستَعَالَةِ العقليّةِ وَقيل لِعُسدُم العُروب وَالاسْتِعْمَالِ-

اور دکام کے معنی وطی سے ہوں گے عقد کے نہیں سینی وہ نکاح جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے قول میں انکو ما تکو آباؤ کم من النساء بیں بہتے ۔ وہ وطی برمحول ہوگا ، عقد برمز ہوگا ۔ لہٰذاوطی حسلال

ترجرك

وطی حرام اوروطی بملک یمین کو بھی نشامل ہوگئ کیوں کہ اصل میں نکاح کے معنیٰ حنم ( ملانے ، کے میں ۔ اور بیمعنیٰ وطی بیں بیا جاستے ہیں ۔ اورعقد کونکاح اس لئے کہتے ہیں کے صنم کا سبب سے ۔ لہذا بجیٹیت لنست سے نکام وطی کو کہتے ہیں ۔ اورعقد اس سے محازی معنیٰ ہیں۔ اور شرع میں اس کاعکس سے رہیں تکا ن کے تعیقی معنیٰ عقد میں اور مجازی معنیٰ وطی میں رہیں ا مانم مثرًا فی بھے آیت نرکورہ بیں نکاح کو اس کے متعارف معنیٰ (عقد پرمحمول کیا جائیگا۔ اس بھے وہ حرمت معاہرت زنا سے ٹابت متبین کرتے اورم لکان کواس کے تعیقی نؤی معنیٰ برقمول کرنے ہیں ۔ اس سے ہم زناسے حرمیت مصابرت ثابت کرنے یس ۔ اور دواؤں کا اجتراع اس حال بین کر دونوں ایک ہی نفظ بیں مراد ہوں محال سے بیھینعنٹ اور محاز کے سالفہ احکام کا تتر۔ بعن معنى متبقى برمعى عجازى كااس حال ميں بمع بونا ممال ہے كہ دونوں معنى ايك لفظ سے مراد ہوں - اس طور مركہ ان دونؤ ب س سے برایک حکم کامتعلق میو- جیسے تم کہو لاتقتل الاسد *رشیر کومیت قتل کرو*۔ اور اس سے درندہ اور رحل شجاع دو <del>وق کے</del> دو اف کا ایک مسالخت ارادہ کرے۔ اگرم بیننا اس استعمال سے لحا ظاسے محاز ہوگا۔ اور امام شافی سے دواؤں سے احتماع كوصحج كهاسبت جهال بيركرابتماع دواؤل ممكن بور جيسااس مثال بين بخلاف اس حودمت سيركي وجباب احتماع دواؤس كاممكن *نہو۔* صیغہ امریس وبوب کے معیٰ مراد ہیں اور اباصت کے بھی۔ اس بات میں کوئ اخراد مٹ نہیں ہے کہ تفظ کیسے معیٰ مجازی مراد بے جائن کرتیقی اسکالیک فرد ہوئیم مجاز گرز جمیسا کرعنقریب آئیسگا ۔ اوراس بین می کوئی نزاع نہیں ہے کہ لفظ کو اس معنیٰ کے حقیق ومجازی دولؤں ہیں ساخف سانھ اکستعمال کرہی ۔ ہایں طور کہ لفظ تفیقت ومجاز دولؤں کے ساتھ متعدہ ہو۔ ایسے بی اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ دونوں کا اجتماع احتمال کے درجہ میں ایک ساخہ جا مُزسعے ۔ یا اس اعتبا رہے کہ بغیر اداده ظامرى طور ير دونون كوشاط مونيكا مشبه موجيداك عنقريب آيتكار ابتد افتلات اس ياره يس بي كر دونون معنون كومستقلاً ايك وفت بين مرادي سكتے بين كنبين. بين امام شَاحَى أَكَ نزديك مِائز اور ممارس نزديك نامائزس -

عقدنکارج مراد بہیں ہے ۔ بینی تم ان عوریوں سے نکاح مت کردین سے نمہارے آباء نے دطی ک ہے ببکہ وطی عام ہے۔ وطی حلال ، وطی ترام ادر دطی ملک یمین کی ،مرب مراد ہیں ۔ کبوئکہ زکاح کے نئوی معنی ملانے کے ہیں ۔ اور ایک کو دومرے سے خم کرنا ادر ملانا حرت وطی میں پایاجا ماہے ۔ تو گو یا اکاح کے تیقی اور نئوی معنی وطی سے ہیں۔ اور اس سے مقابے میں سے مرب سر میں ا

مقد نکار سے معنی ۔ یہ مجازی میں <sub>۔</sub>

' کیا ح کا مشرعی معنظ ، گرفر بعت میں نکاح کا حقیقت عقد ہے۔ اور نکاح کے مجازی معنیٰ وقی کے چیں ۔ امام شاخی دیسنے حقیقت شرعی کا اعتبار کیا ۔ اور نکاح کوعقد برجمول فرمایا ۔ ان کے نزدیک مذکورہ آئیت کے گہوں گے۔ کہن فورتوں سے تمہارے آباد نے نکاح کیاہے ۔ تم ان فورتوں سے نکاح مدت کرد ۔ اورعقد نکاح یعنی وقی حال سے ترمت مصابرة ثابت ہو جائ ہے۔ فواہ بطریق ملال ہو یا ترام طربقہ سے وطی کی جائے۔ ان ن کے نزدیک مطلق وطی سے حرمت مصابرة ثابت ہیں کرنے۔ ان ن کے نزدیک مطلق وطی سے حرمت مصابرة ثابت ہو جائی ہے۔ نظالگا ہے کو تقدت ہو ہو گول کرتے ہیں مینی وطی پر محول کرتے ہیں ہونے ہوئی کہ جائے ۔ نظالگا ہے موازی جائب رجوع نزای گئے ہوئے کرتے ہیں مینی وطی پر محول کرنا ممکن ہے مجازی جائے ہوئے کہ تھے ہوئے اور معنی تو لیج ویستھیل اجتماع ہو تا محال ہے۔ یعنی معنی تعینی اور معنی مواد واحد کرتھ ہوتا محال ہے۔ یعنی معنی تعینی اور معنی مجازی کا اجتماع ہوئے ایک مختلف فیرس کنا ہوئے ہوئے کہ مسئلہ کو ترک فرمایا ۔ ہوئے مائی کو مترک اور ان کا حکم بیان کی مثال اور ان کا حکم بیان کیا ۔ ہے۔ ہوئے ہوئے کہ کہ مسئلہ کو ذکر فرمایا ۔

بائن مکون سکل منعماً الم شارح کارائے بہتے ۔ لعظ دامد کے مالت واحدہ حقیقت و باز کامراد لینا ناجا کہ ہے۔ کفھیرلی : سے ماتن نے اس سے پہلے حقیقت و مجازی تعربیت اور حکم بیان فرمایا ہے۔ یہ اس کی ایک تقسیم ہے ۔ حس کو

تنسوا فغ كااعتراص و بارستها بهرسها الله وقت من دونون معلى پرمدنى حقيقى د مجازى برستها بوگا تو حقيقت رسيم الكه مجاز بهو جائع گاكيونكه لفظ كى دخيع صرف حقيقى من كيد بهوى بيد ، اور دونون معاني مين استعال اس كه موضو ، ع لؤك خلاف بهو لعيسنى غير موضوع لؤمين ازم آسيد كا اور اسى كانام مجازي -اورجب غيرموضوع لؤمين لفظ كااستعال كرنا مجازيه ، حقيقت منهن سيد نو دونون معظ برك وقت مراد ليينسى جمع حقيقت و مجازك درميان كس طرح لازم آسيد كا وه توصرت مجازى معنى بون مح يذكه حقيق معظ .

جمو آسید اس استعال بن لفظ آگری مجازسی مگراس کے باد ہود ہمارے نزدیک ایک وقت بین تفیقی و مجازی معنیٰ کام اولینا جائز بہن سیے۔ عموم مجازے طور پر آگر لفظ کو الیے معنیٰ پراستعمال کیا گیا ۔ کومس کا ایک مراد میٰ تعیقی ہی ہوں ۔ تو اس بی کوئ قبارت نہیں سے ۔ ایس اکرنا جائز ہے ۔ اس بارے بین امناف اور نتوافع کو کوئی افتالات نہیں سے ۔ دو نوں بین یہ معنیٰ علیہ ہے کہ لفظ کے تعیقی و مجازی بین اس طرح جمع کیا جائے کہ لفظ مقیقت و مجازی بیساتھ ایک معنیٰ کے بلا وضع کیا گیا تو دہ ان مائے کہ لفظ کوجب ایک معنیٰ کے بلا وضع کیا گیا تو دہ ان مائے کہ منافئ کوجب ایک معنیٰ کے بلا وضع کیا گیا تو دہ ان بین مقیقت ہے ۔ دو مرسے معنیٰ میں اس متعمال کرنا ہو اس کا موضوع کا گئر نہ ہو اُسے مجاز کہتے ہیں ۔ اس لئے یہ کمشان مون مجازی کے اس کے دو ان کے در میں مقیقت ہیں ۔ اس لئے یہ کمشان مون میں ہو اس کے دونوں کو در میں کا موضوع کیا ہے کہ میں انعاق سے یہ کوئی ہو اس میں ہو ہو سیکتے ہیں ۔ کہ لفظ دونوں کا حرف میں انعاق سے یہ کوئی کی دونوں کا صوف اور کی متاب ہو میں ہو سیکتے ہیں ۔ کہ لفظ دونوں کا حرف اور کی متاب ہو میکتے ہیں ۔ کہ لفظ دونوں کا حرف اس کی جمع ہو میکتے ہیں ۔ کہ لفظ دونوں کا حرف اور کی متاب ہو میکتے ہیں ۔ ور لفظ دونوں کا حرف اور کی متاب ہو میکتے ہیں ۔ ور لفظ دونوں کا حرف کی انداز دونوں کا اردادہ نہیں کی ہو میکتے ہیں ۔ ور دونوں کا حرف کی انداز دونوں کا اردادہ نہیں کیا ہو میں گئر کی متاب ہو میکتے ہیں ۔ اور لفظ بغیرازادہ نہیں کیا ہو میائے گئا ۔ بالفاظ دیگر متاب سے مگر میں کی ادارادہ نہیں کیا ہو میائے گئا ۔ بالفاظ دیگر متاب کے افتال میکٹ کی انداز کی کوئی کا اردادہ نہیں کیا ہو میائے گئا ہو کیائے کیا ہو کیائے کی

سی سنبه کی بنار پرظام کی لفظ مقیقت اور مجاز دو بن کوشائل ہے۔ احتاف اور سنوافع کا احتال ف بدالبته اس صورت میں دو بن میں احلاف ہے۔ جب دو نوع مانی کواکی ساتھ آئی وقت میں مراد لیا جائے اور حقیقت کے ساتھ حکمستقل شعلق ہو۔ اسی طرح مجاز کے سیاتھ مستقلاً حکمتعلق میں میں میں میں برنز ، کرنا جائز ، یوسگا اور شائع ہے کرنز ، کرد برای میں

مستقلاً حکم متعلق ہو۔ یہ صورت ہما رے نز د کیٹا جائز ہے مگرامام شافعی کے نز د کیے جائز ہے ۔ وقب الاعجد مزالا صدالا : الاقالة الاحتراب معلی کرا کریں الاعجد زیسے ان کریا ہے تعلق از ایک

کیے عمکن ہے ۔ لہٰذا یہ بی محال ہے ۔ ماصل یہ ک<sup>و</sup>عقل طور بر چارائترا لات نیکٹے تھے ۔ وہ باطل ہوگئے ۔ قبیل لعدم العرف والاستعبال الم بعض لوگوں نے کہاہے کہ مقیقت ومجاز دولاں مستقلام اوہ وناعون اور کستما مزہوںے کیوج سے باطل ہے۔ اس لئے کہ اہل زبان کا استعمال اور ان کاعرف اس بات کی دلیل کہے کہ لفظ جب بخیرنہ

کے لفظ ہولاجائے تواس سے مرون معنی موضوع لؤک جانب ذہن منتعل ہوتا ہے۔ ادرجب کوئی قرینہ موتود م ہو تو قرینہ کی وج سے اس کے غیرموضوع لؤکی جانب ذہن منتقل ہوتا ہے۔

ا مكت مشال . . قاعده بيه كداك لفظ سه بك وقت اس كرمين حقيق اورُعن مجازي كامرادلينا 🛚 عان ہے۔اس طور برکہ د ویز ن شیخ مستقلاً مراد ہوں اوران کے ساتھ حکم متعلق ہو محال ہے۔ اس ماعد كواتن ف اكيستى ورموس مثال وكيرواضح فراياسيد فيايخ فرايا الكماً استعال أن مكوك التوب الواحد أله وجسطرت پیراییننے دالے پراس کی ملک بھی بہوادر عاریۃ بھی ۔ بیعٹ نی بغول شادح اس مثال پراہس اورلباس ۔ لغظاد رمصنے کے درج میں بنیے ، اور لباس کی دوسیں ملک اور عاریت جس طرح معسیٰ کی دوسیں ایس منے حقیقی اور معیٰ مجازی میسسنی عاریة یسی ہے کپٹرانسیکراستعال کرنا ۔ توجس طرح شیننے والے پرانک ہی کپٹرا آس کی ملک بھی بہوا ور دومیرے سے مانگا ہوا اور عاریت می بو محال ہے۔ ملک ہوگا تو عاریت کا منبی ہوسکتا ، اورث تعاربو گا تو ملک کا منبی ہوگا۔ كن لك استعمال الفظ الإ-اس طرح ايك لفظ كااستعال ايك وقت میں اورا کی حالت میں حقیقت کیلے بمبی ہوا ورمازے لیے بمبی ہو محال ہے۔ وَالاوضع فِي المثالِ الو شارح من كما معن حقيقي اور معن مجازى كراك سائح من بونسكي مثال لاتس اور اس سه دينا زیاده واضح منہیں،اس سے بہتر مثال یہ ہے۔مثلاً انگ کیٹرا ہواور سیننے والے دو تخص ہوں ۔ ان دو یوں میں سے انک شخص نے اس کیٹرے کو بطرانی ملک بہنا اور دوسرے سے اس کیٹرے کو عاریۃ بہنا۔ تاکہ لفظ کیٹرے کے درجہ میں ہواور دولوں مرد معان کے درج میں بہوں اور حقیقت اور مجاز بمنزلہ ملک اور عاربیت کے بہوجائیں توبات زیادہ وضاحت کے ساتھ سمچے میں الإيفال ان الرّاهِن الإراس منال براك اعرا من يع جس كوشارح ن اليقال سے ذكر فرما يا حسك صورت يست كراك شخص نے اپنی لمکیت کا ایک کیٹر اکسی کے باس رہن رکھا مجرب میں اپنی صرورت سے اس نے مرتبن سے و مریٹرا عاریقہ ستعال کرلیا تواس صورت میں مالکنے اپنی ملیت کا کیڑا تیہنا منگروہ عادمیت کا بھی ہے تو ایک مالت میں ملک اُ ور النانقول الاسياء وراض نقل كرك شارح في اس كاجواب دياي كررابين كامرتبن سے عارية ليكراس كيرسكويينا بطريق عاريت منهي ہے و عارية اس وقت ہوتا جب مرتبن اس كيارے كامالك ہوتا - اور بھراس كيارے كوبطور عاريت كے ر اس کو دیتا جبکہ بہاں الک راس خود اپنی مکست کا کیٹرا پہنے ہو کے سے ۔ لیکن بطریق الملک کے را بن نے رہن رکھا ہوا کٹڑ متن سے عاریۃ نیکر جوکٹرا بہناہے وہ کیٹرارا ہن کے پاس آگراس کی ملک ہے اور بطور مالک ہوئے کے اِس نے کیڑا سِبِاً ہے عاریت کا بہاں کو ن سوال منہیں ہے۔ ہاں یوں کہا جائے گاکہ مرتبن کا قبضہ رس کیوجہ ہے مالک کو تقرف *کرنےسے مانع سبے اور جب مرتبن سنے عاریت*ہ اس کو دیریا تو اس سنے اس مانغ کو زائل کر دیاا ور مالک کا حق اپنی اصل مربوط آیا۔ ويمكو. ان مكون بطريق العام ية فقط الز-البنديه بمكن بيركه مذكوره صورت ميں مالك كا اپنے كيڑے كواستعال كرما حرن عاریة ہی کے طربت پرہو کیونکہ اگر اس کا کپٹرے کو فروخت کیا جانا یا کسی کو ہمبہ کرنا ہوتا تو ملکیت کا انز ظا ہر سو نا اور

میہاں بھی ن دونوں کا کوئی موقع منہیں ہے۔ صرب عاریةً عاصٰی طور پراس نے کیٹر بینا ہے لہٰذا ملک اور عاربیت کا اجت اطرالازم منہ یں آئے گا۔

نُهُ شَى كَالْهُ مَا لِهُ مَا لِهُ مَعْتَقُ وَاعَلَى المَسْتَكَةِ فَقَالَ حَقَّ قُلْنَا لَى الْوَصِيَّةُ لِلْمُوالِي لاَنْتَنَا وَلَى مُعْتَقَ الْمُعَتِقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتِقِ الْمُع

المورس الموسية الاسلام المورس المورس

ά <u>Ο σα σα σο σο σο σο σα σα σα σα σα σα σα σο σ</u>

شامل نهروگی توحقیقت مجازے ساتھ جمع نه ہوگی ۔

قان سے آن لدہ معتق واحد الله اگروصیت کرنیوالے کا آز دکردہ غلام عرف ایک ہے ہیں۔ فی با واسط آزاد کردہ غلام ہے تو وہ وصیت کا حقالہ ہوگا نگراس کو نلٹ کا نفست کا حقالہ ہوگا نگراس کو نلٹ کا نفست کا حددہ شریعت کا بہت کا وصیت مرنیو المسلے ثارت مال ہیں کا فاحدہ شریعت کا حددہ شریعت با واسط آزاد کردہ موالی کیسیائے ہے مال ہیں کا فاحدہ والی کیسیائے ہے اگر تین غلام ہوت تو بورے نملٹ مال میت کے مقدار ہوتے ۔ اور میہاں جو صورت متن میں بیان کیگئی ہے اس میں بالا واسط آزاد کردہ غلام حرف ایک سے اس لیے اس کو حرف ثلث کا نصف حد ملے گا۔

سروال ، موالی جمع کاصیغه سبه اوروا حدمولی سبه ما وروصیت موال سیسنی جمع تحیلئے بحق - اور جمع کا اطلاق کم از کم تین افراد پر سرق اسبے للزدا مذکورہ صورت میں نصف ثلث کے بجائے اس علام کو وصیت کا ثلث حصد ملنا چاہیے

جوات این میزون سوال کربواب پس شارح نظ فرمایا و اقل انجع نی الوصیة اثنان " اور بیخ کااتل فردوصیت کی باب میں اشنان سید میسسی دوراوراس سے زائد برجع کااطلاق کر لیاجا تاسید اس لیے اس لیے اس تا عدہ کی بہت امر اس غلام کوبا وجو بچہ وہ ایک ہی غلام سے ٹلٹ کانصعت و آوصا ، دیا مبلے گا اور اس کا باقی مصد بینی باتی ثلث کانصف ووبارہ واراؤں پرتف پیمر دیا جائے گا۔

ولامكون له معتق اله معتق شي الزاور بالواسط آزاد كرده فلام كاآزاد كيا بهوا غلام محروم رب كا وصيت بي كوس زبايكا معتق بالواسط كم مي حق بهو كي صورت : بهان اگر به داسط معتق (غلام) موجود نه بهو حرف معتق المعتق زازاد كرده كا آزاد كرده غلام) موجود بهولواس كهارت بين شارح ني زيايان اذا لم كن المعتق بلاداسط به جب بلا داسط آزاد كرده غلام موجود نه بهولو وصيت كا مال معتق المعتق كو ديا جائي كا كاكر جمع بين الحقيقت والمجاز لازم نه بو

وَلاَ يَلْحَقُ عَلَيْ الْمُنْ وَالْحَنِهِ الْمُورِةِ عَلْمَ فِي وَعَطْعَتُ عَلِ قولِ إِنَّ الْوَحِيثَةَ يَعُنِى لَا الْحَقُ عَلَا الْحَبُومِنَ الْمُسَكِرُاتِ الْمُسْكِرُاتِ الْمُسْكِرُاتِ الْمُسْكِرُاتِ الْمُسْكِرُاتِ الْمُسْكِرُاتِ الْمُسْكِرُاتِ الْمُسْكِرُاتِ الْمُسْكِرُاتِ الْمُسْكِرُاتِ الْمُسْكِرُونِ حَلَيْ اللّهُ وَعَلَى الْمُسْكِرُاتِ الْمُسْكِرُاتِ الْمُسْكِرُونِ حَلَيْ اللّهُ وَعَلَى الْمُسْكِرُاتِ الْمُسْكِرُونِ وَلَا يَسْتُوجِ الْمُسْكِرُاتِ الْمُسْكِرُونَ الْمُسْكِرُونَ الْمُسْكِرُ وَالْعُسَرُ وَالْمُسْكِرُ وَالْمُسْكِرُونَ الْمُسْكِرُونَ الْمُسْتُونَ الْمُسْتُونَ الْمُسْكِرُونَ الْمُسْكُونَ الْمُسْكُونَ الْمُسْتُونَ الْمُسْكُونَ الْمُسْكُونَ الْمُسْكُونَ الْمُسْكُونَ الْمُسْكُونَ الْمُسْكُونَ الْمُسْكُونَ الْمُسْلِقَ الْمُسْلُونَ الْمُسْلُونَ الْمُسْلِقُ الْمُسْتُونَ الْمُسْلِقُ الْمُسْتُونَ الْمُسْتُونَ الْمُسْتُونَ الْمُسْلِقُ الْمُسْتُونَ الْمُسْتُونَ الْمُسْتُونَ الْمُسْتُونَ الْمُسْتُونَ الْمُسْتُونَ الْمُسْتُونَ الْمُلُولُ وَلِمُ الْمُسْتُونَ الْمُسْتُلُونَ الْمُسْتُلُونَ الْمُسْتُلُونُ الْمُسْتُلُونُ الْمُسْتُونَ الْمُسْتُلُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُل

ا ورغیرخی مخرکے معامد لاحق مذکیا جائے گا۔ یہ دوسری تغریع ہے۔ اور ان الوصیۃ "پراس عطعت ا ہے۔ مطابع انتیا سے کہ عنر خراوراس کے اخوات مثلاً انگور کا وہ رس جس کو دو تہائی پکا دیا گیا ہو



بر صرحاری ہوگی ۔ ان کا نام مبی تخریز رکھا جائے گا۔ ماتن اور شارے کے قول کا خلاصہ یہ نکلا کہ لفظ خمر کے حقیقی معنے انگورکے کیے بان یارس کوکسی برتن میں جمع کرکے

بٹرا ما اور جماک بدا ہوجائے اور نٹ پیدا ہو جانیکے معدوائے اس رس کا نام خرہے۔ حمر کا حسک کم جہ اس کا شری حکم یہ ہے کہ پیجسس ہے۔اس کے ایک قطرہ کا بینیا یا استعال ہیں لا ناحرام اور ہوجب *قدیم* خرکہ لفظ عمر، زمیب اور شعیر، گئیہوں وعیرہ سے بن ہوئی شراب پر حقیقت منہیں ہے۔ لہٰد اان کو تحرکا حکم مجی منہیں و یا

جائے گا البتہ ابھی حرمت صرف سکر کئو جہ سے سے لئندا ان میں جب نٹ سپدا ہوجائے تو ان کا استعال نا جا کز ہوگا۔ ان کے بینے والے کو حد شرعی بھی جاری مزہوگی البتہ انتظامی سزا، نعز پر وعیرہ جاری م رنا درست سے ۔

اس بارے میں امام شافنی جاری مرہوی ، حبہ اسک کی صراب عزیر و عباری رہ اور سلط ہے۔
اس بارے میں امام شافنی حکا اختلاف ہے۔ وہ مذکورہ تمام کے تمام کو بعنی انگورسے بن حقیقی خمر مہو یا شدیؤ بہب اور تمرسے بنی ہوئی شرابیں ہوں ، سب کو نشہ کو جہسے کہ بہمی عقل پر پردہ ڈالدی ہیں ، میسٹی جس طرح خم حقیقی عقل پر پردہ ڈالدی اوراس کو ڈھک لیتی بر پردہ ڈالدی اوراس کو ڈھک لیتی بی اس لیئے وہ ان تمام کو خمر کا نام دسیتے ہیں کیونکہ خمر مخامرہ العقل سے سٹ تق ہے مین ہو عقل کو ڈھک لے اور پیغیت اور وصف بقید دوسری شرابوں کو بھی جمر نام دیکتے ہیں اور اس کا حکم ان پر بھی عائد کرنے ہیں۔
اور وصف بقید دوسری شرابوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا و دسری اشیار سے بن شرابوں کو بھی خمر نام دیکتے ہیں اور اس کا حکم ان پر بھی عائد کرنے ہیں۔

إ هن تراضع ، الم شافعي كي اس تول سے حقیقت و مجاز كاجع كر نالازم آیا جواحنا من كے نزد كي ماكز منس بيد-

مصنعی مذکوره مثال حقیقت و مجاز کے بیک وقت عمع مونیکے نا جائز ہوئے اور جب تک حقیقت پڑل مکن ہو مجاز کیلر من رجوع نرکرنیکی تیسری مثال ہے جس کو ماتن نے بطور تفریعی بیان فرما لی سہے ۔ کے جس کا حاصل میہ ہے کہ مثلاً اگر کسی سے بحر کے بنٹیوں کیلیے یکو ٹی وصیت کی جبکہ بحر سے بیٹے ہمی ہیں اور

بیوں کے بیٹے مین پوتے بھی ہیں توا بنار کی وصیت میں ابنارالا بنار دبیٹے کے بیٹے بینی پوتے ، شافی مذہوں گے ۔اسکئے کہ ابن کا لفظ بیٹے کیلئے مقیقت ہے اورابن الا بن لیسنی پوتے کیلئے مجاز ہے اور جبکہ پیپئے گذر چکاہے کہ حقیقت و جاز دو وٰں ایک وقت میں ایک مبلہ جمع سنیں ہوئے ۔ ووسرا قاعدہ یہ بھی گذر چکاہے کہ حقیقت پر حب کہ عمل کرنا ممکن ہو مجاز ک طرف رجوع سہیں کر میں گے ۔ للز ااس مثال میں بھی چونکہ حقیقت پرعس کرنا ممکن ہے اس لیے مجاز کیطرف رجوع منہ کریں گے ۔ اور وصیت میں صرف ابن ( مبٹا ) مراد لیا جائے گا جو کہ ابن کی حقیقت ہے ۔ بو تاوصیت میں و اصل نہوگا جو کہ ابن کے مجازی مصلے ہیں۔

اس بارس میں صاحبین کی رائے ، حضرت امام می اور امام ابوبوست کا قول یہ ہے کہ مٰرکورہ دھیت میں اَبن کے ساتھ ابن الابن سبھی شرکی موں گے کیونکہ ابن کالغط بیٹے اور بیٹے کے بیٹے (بوت ) دولوں پر اطلاق کیاجا آ ہے۔ اس سے بطور عوم مجاز ابن کالغط بیٹے اور بوتے دولوں کو شامل ہوگا۔

وَلابِدِاداللهس بالدَّيِ الزِرِ ما مَن نَ يَهِال چُوهَى تَفريع بيان كى بداصول وہى ہے كەنكى لفظ اس كے حقیق اور مجازى وولۇں معسیٰ كو اكي وقت ميں مراولينا جائز بنہيں ۔

ا ختدا این فکراً سبت : - اگر کوئی شخص عورت کو با سقه سے جھو کے تو اس کا دمنو نوٹ جائے گایا سہیں ۔ لیسنی امراز و اتیف ومنوسے یا شہیں ۔ امام شافع کے نزد کیٹ ناقض سبے وصوبوط جاسے گا۔ اصاف میں سان محباعورت کو مامط تصاف اور محبو نے سے وصوبہیں تو شا ۔ متن میں جوانیت فاکر کمپیکٹی ہے و و لوں امام اسی

آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ آیت او کا کھٹٹم النسائر کلکم تجدگوا ما ٹرا فیتم وا صعید اکلیٹا یا کا ہم عورتوں کولمس کرد اور پانی نہ پاؤ تو پاکٹ میں سے تیم کرلوں کا کمٹٹم النسائر میں کمس کے دومعنی ہیں۔ ایک حقیقی مدینی بعینی لمس بعدیٰ مس بالید ( بائت سے چیونا) دوسرے معنے مجازی ہیں بعینی جماع اور وطی کے۔ امام شافوی کے اس مگر جماع اور بائتہ سے چیونا دونوں مرادلیکر فرمایا دونوں ہی ناقبض وضو ہیں۔ جماع بھی اورعورت کو بائتہ سے چیونا بھی۔ احتیا دیا ہے نزد کیک ایک دفت ہیں معنیٰ حقیقی اور مجازی دونوں کو مرادلینا جائز منہیں ہے۔ اس لیے اس سے اس اتفا سے ایک معنیٰ ہی مراد لیے جاسکتے ہیں اور چونکہ جماع کے معنے بالاتفاق مراد ہیں اس لیے حقیقت کا اعتبار ساقط سوگیا تاکہ جی بین الحقیقت والحجاز لازم نہ آسے۔

فالت بمه فسیب لاجل الجنابة الا - لهذا آیت میں مذکورہ تیم کا عکم وہ جاع کی صرورت پوری کرنے سین خابت کیوم سے جواز کا نبوت ہوگا کہ اگر صبی پان نہ پاسے ، پان کے موجود نہ ہوئیکی وجسے یا پان موجود ہے مگراستعال کرنے پر قادر شہیں سے سمیاری کیوجہ سے تو دونوں صور توں میں پاک مٹی سے تیم کر سکتا ہے ۔

فَلاَ كَلُونَ ٱللَّهُ مِن بَالْسَكِ مَا قَضَا الرُ- آيت سے حقيقي معنٰ كا اعتبار اس لئے كساقط بوگيا كيونكہ جمع بين الحقيقت و المجاز حائز شہیں۔ لہٰذالمس باليدعورت كوما تقدسے جھونا ما قض الوضور نه ہو گا تاكہ پائى مُرسلنے كى صورت بيں تيم اس كا نائب ہو

مِلَ انها هو خلف عن الجنابلة الاسبكة بم جابت ك متجه من باني منطني ك بنار برغسل برقاد رئيس اس الم تيم كا حكم ديا كيا كويا تيم جنابت كاخليفه سبع مذكر وصو كا

" ورجب آنت میں لمس بالبدمرا دمنہیں تومس مرا و ناقض وضوعی منہیں ہو گا اور تیم اس کا نائب بمی منہیں ہو گا ملکہ تیم میہاں پر صرف جنابت کا نائب اور تائم مقام ہے۔

كَالاَمَتِكَةُ الشَّلْتُةُ الاُ وَكَ الْحَقِيقَةُ فِيهَا مُتَعَيَّنَةٌ فَلاَ يُصِامُ إِلَى الْمَبَانِ وَالْمِثَالُ الْاَحْدِرُوَ الْمَبَانُ فَلا يُصَامُ إِلَى الْحَقِيقِةِ وَهٰذَا مَعَنَى قُولِم لِاَنَّ الْحَقِيقَةُ فِيها سِوَى الْاَحْدِرُوَ الْمَبَانُ فَيهِ مُثَرًا وَ فَلَمْ يَبُقَ الاَ حَدُرُ مُثَرًا وَ المَعَنَى الْحَقِيقِ فِي الاَمِثْلَةِ الدَّولُ وَالْمَعْوَالِيَكَانُ فَي الْمَثَالِ الْحَدُرُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُا مُعَلِيلًا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُوالِى مَعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِى مَعَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُوالِى الْمُوالِى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُوالِى اللْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللْمُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللَّهُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ الللْمُولُ الللَّهُ وَالْمُولُولُ الللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولُلُولُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْلِلْمُ الْمُولُولُ الللْمُولُولُ الللْمُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْلِي

إِنَّمَا تَدُخُلُ الفُرُ وَعُ فِي هٰذَا الاسُتِهَانِ لِأَنَّ ظَاهِمَ الْإِسْمِ صَائَ شُبُهَةً فِي حَقَنِ النَّمَ لاَ اسْتَهَا مَدُخُلُ فِي الْإِسَ اءَةِ فَالاَرَاءَةُ بِالدّاتِ إِسَّمَا هُوَ لِلاَ بِنَاءٍ وَالهَوَ الِي بِلاَوَاسِطِيةِ الكِنُ لسَّاسَانَ لفظُ الاَبْنَاءِ يَشَكَادَ لُ ظاهِرً الِابِنَاءِ الابناءِ فِي قِلِهِ تَعَرَيا بَغِلْهُ مَكَ وَكُونَ الْفَظُ المَوَ الْي كُطِلْقُ عُرُفًا عَلَى مَوَ الى المَوَ الى فلاحَبُ الْإِحْبِيا طِ فِي حِفْظِ الدَّمْ مَنُ حَلُونَ بِلاَ إِسَاءَةٍ ا

الغرص بهلي بين مثالوب مين حقيقت متعين سب البذا مجازى معنى كى طرف مذر حورع كيا جاسع - اور آخرى المشال میں مجازمتیں سے بس مقیقت کیطرف رجوع مہنی کیا جائیگا۔ ادرمیی معنے ہیں مصنعت کے اس قول " لان الحقيقة فيما سوى الاخيروالجاز فيه فلم يت الآخر مرادًا "ك يميونكم أخريك سواً باتى تمام مثالون مين حقیقت مرا دسیر - اور اخیروالی میں مجاز مراد سید . الملذا دوسرے سے مراد لینے تحییلئے باقی منہیں رسیے بعیٰ معنٰ مجازی ا ول تین مثّالوں میں اور معنی حقیقی آخر دالی مثّال میں جیساکہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ اور جب مصنّعہ تغربعیات کے بیان سے فارغ ہوچے توان اعتراضات کا رو شروع کررسے ہیں جواس قاعدہ کلیے بر دارد ہوستے ہیں ۔ بس فسے مایا « وفى الاستيمان علي الأبنار والموالى فدخل الغروع" اورا مام ست بيطوں اورموالى تحيك امن طلب كرنتكي صورت ميں فروع داخل موں مے مایک سوال مقدر کا جواب سے اس کی تقریر یہ سے کہ جب حرقی سے امام سے امن طلب کیا ا ورسح المنونا على ابنار نا وموالينا "كريم كومهارسه ابنار وموالي سميت امن دو تواس امن مي ابنار كي مساسمة ۱ بنار الابنار اورموالی کے سائھ موالی کے موالی بھی داخل بہوں تھے ما وجو دیجہ لفظ ابن میں ابنار الابنار مجاز ہے۔ ا ورلفظ موالی میں موالی کے موالی مجاز ہیں۔ بیس اس میں مقیقت و مجاز کا اجماع لازم آتا ہیے۔ بیس مصنع یع بیے جواب دیاکراس امان طلب کرنے میں اصول کے سامندان سے فروع مجھی داخل مائے جائیں سے۔ اس سانے کہ · ظاهرتی اسم حفظِ وم میں اشتباه کا با عث ہوگا نہ ہی کہ خروع ارادۃ اُمانِ میں داخل ہیں۔ بیں ابنارا درموالی بلا واسطہ پالذات مراد بلی نیکن ابنار کالغلابطا ہرا بنار الا بنار کو بھی شا ل ہے جیسا کہ انٹر تعالیٰ شے تول یا بن ا دم " میں - اور اسی طرح مواتی کالفط عرف بیس موالی سے موالی پربولا جا ماسیے بیس حفظ و م سے مسیملے میں احتیا گا با ادادہ یہ واخل ہیں۔ م أ فالا متلة الاول بيان كرده مثالون مي سيم بين مثالين وه بي جن من حقيقي مصطفحة متعين بين لبُذاان مِن مجازى مصفِّ مراد منه المين حجم تأكه جمع بين الحقيقت والعجاز لازم مذاكسة والور

\_\_\_\_\_\_\_\_ آوٹری مثال ایسی ہے جس میں مجازی معظ متعین ہیں۔ بس اس شال میں حقیقی منعظ مراد نہ لیے جائیں گے۔ ذکورہ بالا مفہوم اور وضاحت ہے مصنعت کے آئندہ اس قول کی حس پر ماتن نے فرمایا۔ الان الحقیقت فیماسوی الوحقیقی معظے آخر والی تغریع کو جھوٹر کرمتعین بچآخروالی تغریع میں مجازمتعین ہے

تو دوسری کے مراد لینے کاکوئی موقع ہی باقی منہیں رہا۔ شارح سے کہا مطلب یہ ہے کہ بہلی میں تفریعات میں حقیقی مصفے متعین ہیں اور اخری تعفریع میں مجازی عنی

متعین ہیں۔ اسکے دوسے منے کے مرادینے کاموقع ہی ہاتی ہنیں رہا یعینی پینوں مثالوں میں چونکہ حقیقی معینے مراد اور متعین ہیں اسے نے مجازی مصنے کا موقع منہیں اور آخری مثال میں مجازی معنی متعین ہیں لہٰذا معنی حقیقی کا عتب اریذ کیا جائے گا تاکہ جمع ہین الحقیقت والمجاز لازم نہ آئے۔

ولها فرکیظ عن الیففر بعات الون تفریعیات اربعه سے فراعت کے بعد ان پر حواعتر اضات و رد ہوتے ہیں ما تن نے ان کا بیان شروع کیا ہے ۔ فرایا اس سے معنے حقیقی اور مجازی کا مراد کا بیان شروع کیا ہے ۔ فرایا اس سے معنے مراد ہوں گے تو مجازی معنے کا اعتبارسا قط ہو جلسے گایا کسی مگر افط کے مجازی صعنے مراد ہوں کے مقیقی معنے کا اعتبارسا قط ہوجائے گا۔ بیس ما تن سے نسرمایا اس قاعدہ ہروارد ہونیوالے صعنے مراد ہوں کے مقیقی معنے کا اعتبارسا قط ہوجائے گا۔ بیس ما تن سے نسرمایا اس قاعدہ ہروارد ہونیوالے

اعتراضات *كاذكر كرية بن* فرمايا-

وَلَا وَسَدِيماً نَ عَلَى لَا مِسَالِهِ وَالْ مِهِ اللّهِ اللّهِ مَلِيهِ فَلَ صُورَت مِينَ فَرُوع مِي داخل ہوں گے۔
معموال : مُذکورہ عبارت امکیہ سوالِ مقدر کا جواب ہے ۔ اعتراض کو شارح نے نقل کیاہے ۔ حربی نے دالا کوربی امام وقت سے ، مان طلب کی اورامان طلب کرنے کیلئے یہ امفاظ استعمال کئے " امنونا علی امنیا مُنیا وموالمیت " مهنونا علی امنیا مُنیا وموالمیت ہم کو معارسے بیٹیوں ورموالی سمیت امان دو تو الا بہناء میں بیٹیوں کے ساتھ ابنارالا بنارالا بنار ایسی ہوتے بھی شام ل بوجاتے ہیں اوروالی کے ساتھ ابنارالا بنار ایسی ہوجاتے ہیں لہٰ ذاہو تو الم اللہ اللہ میں کیونکہ ابن کا لفظ بیٹے کیسے کے حقیقت سے ۔ اور بوت کیلئے اور از درکردہ کے آزاد کردہ میں داخل ہیں ۔ کیونکہ ابن کا لفظ بیٹے کیسے کے حقیقت سے ۔ اور بوت کیلئے مجازہ ہو اللہ میں کورا خل ہا کہ کیا ہے مقیقت ہے اور موالی الموالی یعنی زاد کردہ کے زاد کردہ کے ساتھ میاز ہے ۔ تم نے امان میں وولوں کو داخل مانا ہے اس سے جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آتا ہے۔

ہے کیارہے۔ ہمنے امان میں وقولوں فورد میں ما ماہیے اس سے سے بین الحقیقت وہمجار لارم المان میں درینی ہیں ا فائجاہت بانس (نما نترخل الا- تو اس اعراض کے جواب میں ما تن نے فرما یا۔ مذکورہ بالاطلب امان میں درینی ہیں انزار میں فرور عظمی داخل میں بعد خدم میں میں امیر ان کس منط بعد زیر تر مان موالی کریہ ایڈ ان کرموال بھی دافل میں

میں فروزع تمبی داخل ہیں نیسنی بیٹیوں کے ساتھ ان کے نبیٹے تینی پوتے ۔اور موالی کے سانتہ ان کے مواتی تمی دافل ہ نیون ظاھر لائھ عصار شبھتی فی حقن لائر جم الو - جواب کا حاصل یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں حقیقت و مجاز کو جمع نہیں مراکب سرور سرور تا ہے میں مورد کے سوار کی اس کے ساتھ کے ایک کا معاصل کا میں میں کا میں میں میں میں کا میں میں

کیاگیا نه م ان کے حقیقی اور مجازی معنی قصدًا مراد سلے گئے بلکہ حکورت حال یہ ہوئی کہ سسئلہ ہے حقن دم کا آفر حفاظت دم کا کیوبی اگرامان مذملے گا تو بہ قتل کر دسیع جا تیس سے لہٰذا بالذات اور براہ راست ہوّا بنا رسے بیٹے

بی مراد کن کی میں اور موالی سے آزاد کردہ علام ہی مراد سے کے میں۔

ولکن کما کان کفظ (لقربناء الد مگر جو تکرلفظ آبناء بظا بر آبنا را لا بنار کو بھی شامل تھا۔ جیسا کہ قر ن پاک میں رشاد سے یا بنی آدم اسے آدم کی اولاد ۔ اس کلام پر بنی آدم میں آدم کے بیٹوں کے ساتھ ابن اولاد لیسنی پوتے وعزہ بھی شامل ہیں اور لفظ موالی عرف میں موالی کے موالی پر بھی بولا جا تا ہے لہٰ زائد کورہ امان میں بیٹوں کے بیٹے میسنی پوتے اور موالی کے موالی بھی داخل ہو گئے سٹ بدک بناد پر کیونکہ اس کا سٹ برپرا ہوگیا ، بیٹوں کے بیٹے لیسنی پوتے اور موالی کے موالی بھی بی آزاد کردہ سے آزاد کردہ بھی امان کے تحت داخل ہوں سے جبکہ امان کا مسکلہ جان کی تفاظت

کا ہم سندسید اسٹیلے امان ارا دہ سے بھی ثابت ہو جا آسید اور سنبسے بھی ثابت ہوجا تاہید اسٹیلے کرا مان کے دراید انسان کے خون کی حفاظت مقصود ہے اور خون کا محفوظ رہنا اصل ہے۔

بختا می کام بیکه مان میں بیٹے اور موالی اراد تُو دانٹل ہیں اور پوتے اور موالی کے موالی بغیرارا دہ صرب سنبدگی بنار پرا مان کے سخت داخل ہیں اور فاعدہ یہ سبے کہ حقیقت و مجاز کا جمع ہو نا ایس و فت محال سبے جبکہ دونوں کا ارادہ کیا گیا ہواور مذکورہ صورت کی حقیقت کا ارادہ کیا گیا ہے اور مجازی معسنی صرب شبہ سے ٹابت ہوتے ہیں ذعرف کو ہے۔

وَسِرِهُ عَلَى هِذِهِ الشَّهِ فِيهُمْ الْمَاسَعُ الْاَهَا عِنْ الْمُعَاتِ فَيَ وَالْاَعْهَاتِ فَي وَالْمُعَاتِ فَي الْمُعْتِ الْمُعْتِى الْمُعْتِ الْ

اوراس جواب پرایک اعتراض وارد ہے۔ وہ یہ ہے کہ حفظ دم کے بابیں صیاطًا سنبہ کی بناو پر مسلم میں میں اوراس جواب پرایک اعتراض وارد ہے۔ وہ یہ ہے کہ حفظ دم کے بابیں صورت میں کہ جب مسلم اس نے امیرسے آباد اورا مہات پرایان جابی تواحداد وحترات کو بھی داخل ہو با جاسی کے کوبھی داخل ہو با جاسی کے کوبھی داخل ہو با جاسی کے اس اعتراف الا میراد والحقرات لائن و بطری کا استحاب المان و بطری الله میراد والحقرات المان و بطری الله بالا صول میں بخلاف اس جواب کے اس ایم بالا میں میں واخل مذہوں کے اس ایم کہ وہ تو تا ہے ہوئی وجہ سے متما اور تا ہے ہوئرداخل ہونا فروع کیلئے مناسب ہے د میں واخل مذہوں کے اس ایم کہ دوہ تو تا ہے ہوئی وجہ سے متما اور تا ہے ہوئرداخل ہونا فروع کیلئے مناسب ہے د میں واخل مذہوں کے اس کے دوہ تو تا ہے ہوئی وجہ سے متما اور تا ہے ہوئر متمالیس ا بنارا ورموانی الوالی کیسے کے اصول کیلئے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ذمورہ بالا تناول ظاہری تا ہے ہوئر متمالیس ا بنارا لا بنارا ورموانی الوالی کیسے کے

<u>© SON PORTURA DE PROPOSTO POR PORTURO DE PORTURO POR PORTURO </u>

مناسب کے نکہ اطلاق میں بھی تابع ہے اور سپراکشس کے لیافہ سے بھی تا بع ہے ندکہ واوے اور واویاں۔ اسلے کہ یوگر گھی افد کے اطلاق میں آبار اور امہات کے فرد رہ بیں لیسیکن بپیائٹ میں یہ اصول ہیں لہٰذا لغط میں وہ تا بع ہو جائیں گے۔ اصوصہ سے منہیں کہ بر مرایت کر نا تبعیت کے وافل ہون کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ مہاں کوئی ایسا لفظ ہے ہی منہیں جس سے تبغا وافل ہوریکا سوال بپیوا ہو۔ بلکہ بر سر بت صلاح رحی اور احسان کو ہر دے کا را اس کیا ہے کہ کوئی آزاد آو می جب اپنے باپ کو خرید تاہے تو حق ابق سے کیو جے باپ اس پر آز دموجا ہے۔ اسی طرح جب مکا تب نے اپنے باپ کو خرید اور باب اس مکا تب پر مکا تب ہوجا کیا تاکہ ہرا کھے کی صدور جی اس کے حسب حال ہوجائے۔ اور مرحال وادیوں سے نکاح کی حرمت کا شرفت اللہ تھا گا بہاں پرامہا ت کے معنے اصول کے کوئے گئے ہیں۔ والت النص سے ٹابت کیا گیا ہے یا بھراحتیا گا بہاں پرامہا ت کے معنے اصول کے کوئے گئے ہیں۔

ا اعلی تو احتی به شارح یا کها کرنسالیقه جواب پر ایک اعتراض دارد بوتایت - مذکوره اینا را در بوالی کی امان میں اینارالا بنار ا در بوالی الموالی کوشامل کردیا ہے بیشبہ اورا حتیاط کی بنار پر حفاظت دم اور کی جانبا میں میں سے الان میں مافاک اور سے بنائیا ہے کہ میں کردیا ہے جو اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں م

—— رئیسی ال جان کی حفاظت کیوج سے امان میں داخل کرلیا ہے۔ مناسب ہے کر حب کسی حربی ہے آ ہا و امہات د باب اور ماؤں > کی امان مانگی توا مان میں باب کے ساتھ وا داکو، اور مال کے ساتھ نائی کوئمی شامل اور داخل ہونا چاہئے تھ اسسلے کہ لفظ آبار احراد کو، اور مال حرات کوسٹ امل ہے حالانکہ امان میں یہ داخل منہیں۔

اوپرک مثال میں باپ کا مان میں اولاد کا واض ہونا ، موالی کا مان میں موالی نے موالی کا واخل ہونا تا بع ہونی وجست مقاکہ بیٹا باپ کے اور موالی الموالی موالی کے تابعہ بیا در تبعیت فروع سکیلئے تو مناسب ہے جمول میں تا بع ہونیکی شان نہیں بائی جائی کیونکہ لفظ کے اطلاق پر اگرچہ آبار کے ساتھ احداد اور امہات کے ساتھ جرآ تابع اور فرع ہیں مگر بیدائش بیسی اصر خلفت میں تابع نہیں بلکہ دہ تو اصول ہیں ۔ دا داسے باپ بیدا ہواہ ہواہ ہو اور نانی سے ماں بیدا ہوئی ہے تو وہ لفظ میں کیونکر تابع ہوسکتے ہیں اور تابع کرنے میں اصل کو تابع کر نالازم آتا ہو فرع کے جوکہ عمر عیر معقول ہے۔ اسی غیر معقول بات سے احتراز کرتے ہوئے کہاگیا کہ اگر آبار کیلیے امان طلب کی گئی تو احداد شامل نہ ہوں گے۔ اور انہات کیلئے امان مانگی گئی تو جدایت شامل نہ ہوں گی۔

اس کے برطان اول مثّال میں بیٹوں کے بیٹے اور دوائی کے موالی لفظ کے اطلاق برجی تا بع ہیں اور ظفتت بس بھی تالع ہیں ۔ اسی وجسے تبعیت کے طرائتی پر بیٹوں اور موالی الموالی کو امان میں واخل مان لیا گیا تھا ۔ اسی بیان سے دونوں کے درمیان فرق بھی سامنے آگیا اور استے بڑے وق کے بھیتے ہوئے ایک کود دسرے برقیاس کرناصیح اور درست نہ ہوگا ۔

کوان ما تسوی الکت باتی الی ادبی الزمین کتاب باپ میں سرایت کرماتی ہے۔ یہ می ایک سوال محذوف کا جواہیے، مسئد برہ ہے کہ مکا تب نے اپنے باپ کوخرید لیا تو خرید ہے بعد خریدا ہوا باب اپنے مکا تب بیٹے پر مکا تب بن جا اس اور بیٹے کی کتابت باپ میں سرایت کرماتی ہے۔ اس مسئل میں مین کتابت سے سرایت کرنے کے مسئل میں شرایت نے بیٹے کو اصل مانا اور باپ کواس کا تابع قرار دیریا ہے۔ توازم آیا کہ اصل تابع ہوگیا اور فرع اصل بن گیاجس کو اوپر آپ ایک عیر معقول بات کور کر آئے ہیں۔

چہار کا لائن دخول بالبعب آلا اس حگر باپ کو اسٹے لائے کا آلج نہیں بنایا گیا نہ آلج ہوئی وجہ سے بیٹے کی کتا ۔ باپ کے آزر مہوئی ۔ ملک صورت حال بدے انسان اس بات کا پابندہ کہ وہ اپنے ماں باپ پرحسن سلوک ا دراحسان وصدر حمی اوراحسان وحسن سلوکٹ کو دصدر حمی کورے ا دراحسان وحسن سلوکٹ کو ثابت کرنے کیئے بیٹے کی کتا بت کو باپ مک بہنچا یا گیا ا دراس کو مکا تب بنادیا گیا ہے کہ وکت ایسا لفا دوج سندے کوس میں باپ اسٹے بیٹے کی کتا بت کی تبعیت میں داخل ہوجائے۔

فَانِ الْحُوّ ا ذاا اللّهُ وَ اللّهِ اللّهِ عَلَى كَدَجِبَ آ زَادَ بِيغِ عَنْ اللّهِ عَلَامٌ باپ كوخريدا تو ده باپ خريدے جانبيكے بدر بيغ كالكيت ميں آتے ہی آ زاد ہوجائے گا ابو آ كے حق كى ا دائتيگى كى بناء پر - لہٰذا جب مكاتب بيٹے نے اپنے غلام باپ كوخريد ليا تواس كى ملك ميں آتے ہى مكاتب ہوجائے گا تاكہ اس كى حالت اور قوت كے مطابق صدر حي كاحق پوراكيا جاسكے .

و ما محرمة نكام الجدات الور بربعي ايك سوال مقدر كاجواب بيد. اعتراض كى تقرير بيت كه آيت مرسمة عليكم المهائكم الورداخل بين الميات كم أيت مرسمة عليكم المهائكم الورداخل بين العات كم الميات الميات كم الميات كم الميات كم الميات ال

فبالاهباع الله بواب كا حاصل يه بيت كرمبات كى نكاح كى حرمت كرميط بين امهات كے تابع مونا آلمانع مونا آلمان و مونات كا المام من و اصل و مونات كي مونات كا حكام الله المان كياست من المبت منهي سيد بلكه اجماع من واصل كيا كياست منهي سيد بلكه اجماع من واصل كيا كياست منهي توجوات كا حكى حركت آميت سيد ثابت منهي توجوات كا حكى المركت آميت سيد ثابت منهي توجوات كا حكى اصل اصول بين امهات كيلة اورامهات فروع بين تابع مونام من لازم نهمين آنا-

نیزاس اعتراض کا دوسرا ہواب بیمی ہے کہ ہم سے اس بات سے بطور عموم مجاز کے اصول کومرا دلیا ہے میں سے نام کی مال ہے اس کی مال ہے دادی میں شامل ہے۔ البندا کو ن اشکال وارد نہیں ہوتا۔ دادی میں شامل ہے۔ لبندا حوالت کا امہات کے تابعے ہونا لازم منہیں آتا۔ لبندا کو ن اشکال وارد نہیں ہوتا۔

وَإِنَّهَا يَقَعُ كُوا الْهِلُكِ وَالْإِيجَارَةِ وَالدُّكُولُ حَافِيًّا أَوْمُنَّتِلًّا فِيمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَضُعُ قَلَ مِمَهُ ذَ وإِس فُلابِ جَوابُ سُوَاكِ أَخَرُ تقريُرُ ﴾ أنتَهُ إِذَا حَلَفَ شَغُصُ لَا يَضَعُ قَدَمَءَ فِي دَامِ فُلَانٍ فَإِنَّ حَقِيقَةً وَضُعِ القَكَ مِ فِي السِّكَ إِي أَنْ يَكُونَ حَافِيًّا وَعَجَائِرٌ لَا أَنْ مَكُونَ مُتنعَ لِلا وَقَدُ تُ لُمُّهُمُ إُنَّا يَخْنَبُثُ بِكُلَّ الْاَمُرُ نَيْنِ فَيَكُزُمُ الْجَمَعُ بَيْنَ الْحَقيقةِ وَالسَّجَانِ وَالطِّنَا أَنَّ حَقيقةً وَا بِمَا فُلانِ أَنْ تَكُونَ مِطِهِ بِقِ المِلْكِ لِمَا يُحِيَانُهُ ﴾ أَنْ يَكُونَ بِطَهِيَ الْاجَاسَةِ وَالعَارِ، يَرَ لُهُ وَقَلَا قُلُمُ ﴾ أنتَّهُ يَعَنَتُ بَكُلُامِ الأَمْزُنِينِ فَيَكُلُ مُ الْجُمُعُ بَيْنِ الْحَقِيقَةِ وَالنَهَجَائِنِ مِنَ وَحُبِرُ الْحَسَدَ فَاكِأْبِ بِأَنَّهُ إِنَّهُمَا يِقُعُ هِذِهُ الْحَلَفُ عَلِي الْعِلْفِ وَ الْاجَاسَ بِعْ جَيِسِيًّا وَكُفَنَا عَلِي الدَّولِ حَافِينًا آوُمتَنْ قِلَّا فِي قُلُولَ مَنْ عُنَا مُن مَن مُن فِي دَاسِ فلا بِي بِإَ عَتْبَاسِ عُمُومِ المَكِاشِ وَهُو ال نِسُبَةُ ٱلسُّكَتَىٰ فَايُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ لَا مَدُ خُلُ وَهُوَ مَعْفَظُ عَبَا ذِئ شَامِلُ لِلهُولِ حَافِيًا ٱوْمُتنَعِّلًا فِيَعْنَتُ مِعْمُومِ المَهَابَ لَا بِالْجِنْعِ بَيْنِ الْجَقِيقَةِ وَالهَجَانِ هَ نَا إِدِ النَّمُ تَكُنُ لِلْ منِيَّةً فَان كَانَتُ لَمَا نِيتَةً فَعَلَمَا نوى كَا فَيَّا أَوْمَتَنعِّلٌ مَا يَشِيًّا أَوْمَ الْحِبَّا وَإِنْ وُضِعَ القَلْأَ فقط مِنُ غَيْرِدُ خُولِ لَـمْرَيَحُنَتُ لِاكْتَهُ حَقِيقَةٌ مَهُ مُجُومَ لَا أَنْ تَعُمُلُ وَمُبَرَادُ مِنْ قولِم فِي دَابِ فلانِ فِح شَبَكَئَى فَلا يَن وَهُوَ مَعُنَ عَبَا مِن تُنْ شَكَامِكُ للمِلْكِ وَالاَجَاءَةِ وَالعَامِ يَةِ فبعَننَكَ بعُمُومِ المَبَجَاذِ لَا بِالْجَمْعِ بَانِ الْعَقَيْقُةِ وَالْمُحَامِ لَكِنْ يَتُودُ عَلَيْهِ أَنَّهُ ذُكِورَ فِي النَّاولي أَنَّهُ إِنْ لَمُ تَكُنْ تِلْكُ الْكَالِّ مُكَنَّى لِفَلَا بِ بَلِ كَالْتُ مِلْمًا عَالْطِلَةُ عَنِ السَّكُونَةِ يَعْنَتُ الضَا إِلَّا أَنْ يِعَالَ إِنَّ السُّكَىٰ اَعَتُمْ مِنْ اَنْ يكونَ تَعْتِيقًا اَوْ تَعْنُ بِمِرَّا۔

اورقسم کا اطلاق ملک ، اجارہ اور گھر میں نیکے پیروں یا جوتے بہن کر داخل ہونے پر ہوگا اس خور ایک دوسرے سوال کا جواب ہے جس کی تعلیم ایک دوسرے سوال کا جواب ہے جس کی تعرب ہے کہ حب سی شخص سے قسم کھاتی کہ فلاس کے گھر میں قدم منہ رکھے گاتو اس قسم میں وضع قدم کا فرکر ہے تو دار فلاں میں وضع قدم کی حقیقت یہ ہے کہ تخص فدکو ربر ہنہ یا وی واضل ہوا ور مجازیہ ہے کہ جوتے بہن کر داخل ہو۔ اور اس احاف من میں محمد کھانے والا دونوں باتوں میں حافظ ہو جو اس میں دوسرااعتراض یہ بھی ہے کہ میں حافظ اس لئے بھی ہیں کہ وسرااعتراض یہ بھی ہے کہ دار اس کی ملک ہیں ہوا ور دار فلال کا مجازیہ ہے کہ دار اس کی ملک ہیں ہوا ور دار فلال کا مجازیہ ہے کہ دار اس کی ملک ہیں ہوا ور دار فلال کا مجازیہ و جائے گاتو دوسے طراق پرجمع بین الحقیقت ہو یا عا رہت کا اور ایج اور ایج بین الحقیقت والمجازلا زم آیا ۔ تو مصنعت ہے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ تقسم ملک اور اجارہ دولوں پر لاگو ہوجا ہے گی ۔ دالیہ ہی خواہ دخول نیگ یا وی مربو یا جو تے بہنکراس کے قول لا یعنع قدم نی دار فلان کہنے پرعموم مجازے اعتبار السے می خواہ دخول نیگ یا وی مربو یا جو تے بہنکراس کے قول لا یعنع قدم نی دار فلان کو پرعموم مجازے اعتبار السے می خواہ دخول نیگ یا وی مربو یا جو تے بہنکراس کے قول لا یعنع قدم نی دار فلان کے پرعموم مجازے اعتبار

صبی مان ہے۔ اپس عموم مجاز کیو جہسے حانث ہوگا نہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز کیو جہسے ۔ لیکن اس برایک عب و شامل ہیں۔ بیس عموم مجاز کیو جہسے حانث ہوگا نہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز کیو جہسے ۔ لیکن اس برایک عمران دار دہوتا ہے کہ نقادی میں مذکورہے کہ یہ گھے۔اس کا رہائشی گھرنہ ہو ملک گھر ملک کا ہو مگر سکونت جھوٹار کھی ہو۔ تعمیر مانٹ میں ماری کا انتہاں کرانٹ اس کا رہائش کا کورٹر کی ایک کا ہو مگر سکونت جھوٹار کھی ہو۔

توبهی جانث بهو جلاع کا تواس کا جواب به دیا جائے گاکہ ریا گئے۔ سر ارق بڑا ہو

و انها یقع غلالسلامی الونسان میں قاعدہ بیان کیاگیاہے کہ حقیقت دمجاز کا ایک حکمہ جمع ہونا نا جائز ہے اس پر دوسرااعتراص دارد کیاگیاہے ۔ اعتراض کی تقریر بیسے کہ اگر تمسی نے تسم کھانی کہ میں فلاں کے گھرمی داخل نہونگا ، اس کے معبدت کھا نیوالا آ دمی فلاں کے گھر ل ہوا تو جا نٹ ہو جائے گا دراگر جیسے بہن کرداخل ہوا تب بھی کھانٹ ہوجائیگا۔ اس صورت

یں جہ ہم ہیں الحقیقت و المجازلازم آتا ہے کیونکہ وضع قدم دہیرر کھنا ) اس کی حقیقت برسند ہیراس کھرمی داخل ہو سے چھے ہیں الحقیقت و المجازلازم آتا ہے کیونکہ وضع قدم دہیرر کھنا ) اس کی حقیقت برسند ہیراس کھرمی داخل ہو اور مجازیہ ہے کہ اس گھرمیں جوتے ہین کر داخل ہو اور ہم نے کہاہے کہ قسم کھانے والا دو یوں صوریق م میں شقا

وجائنيگا - خوا ه نينگے داخل بو پارس گھر میں جو بنتے بہن کر داخل بہو ۔ تو اس صورت میں بھی حقیقت و مجاز کا آمک مگه جمع برہ الازم آتا ہے ۔

ویست اا عراض اس شال پر دارفلان کا ہے۔ دارا کی نسبت فلاں کی جانب دوطریقوں پر مہوتی ہے۔
گھراس کی ملک ہو۔ سینی فلاں شخص اس گھر کا مالک ہو، جب دارفلان کہا جا تاہیے ۔ اور اگر فلاں شخص اس کھر میں کرایہ بریا عاربیت کے بطور تقیم ہو، تب بھی دارک نسبت فلاں کی جانب کی جاتی ہے جبکہ اس میں اگر دار
اس کی ملک میں ہوتو دارفلان میں دار کی نسبت فلاں کی جانب حقیقت ہے ادرا گر بطریق عاربیت یا کرا یہ داری
موتو یہ نت بہ بجازی ہے۔ اور بم نے دولوں صور توں میں فلاں کے گھر میں داخلہ کو حذث کا سب ما ناہے۔ فلاں
موسی اس گھر کا مالک ہے تب میں قسم کھا نبوالا حانت ہوجا ہے گا اور کرا یہ بر ہے تب می حانث ہوجا ہے گا تودوس ا

Ας: αφοροφορίο στο συμφοροφορίο στο συμφορίο στο συμφορίο στο συμφορίο στο συμφορίο στο συμφορίο στο συμφορίο συμφορίο στο συμφορίο στο συμφορίο στο συμφορίο στο συμφορίο στο συμφορίο στο συμφορίο συμφορίο στο συμφορίο στο συμφορίο στο συμφορίο συμφορίο στο συμφορίο συμφορίο στο συμφορίο στο συμφορίο συμφορίο στο συμφορίο στο συμφορίο συμφορίο συμφορίο συμφορίο συμφορίο συμφορίο συμφορίο συμφορίο συμφορίο

عليات بانه إنهايقم الا- مركورة اعر اص كاجوات - والله لا إضع قد مي في دار فلاب الشركي قسم مين فلاس كے كھرس إينے قدم مذر كھوں تھا۔ اس بات كى قسم بيے كذفلا سے كھرس داخل بز ہوں كا ۔ اور دخول کی دوصور میں ہیں ۔ انگے بیروں گھرے اندر داخل ہونا ۔ بتوت لین کریاکسی سواری برسوار ہو کر گھر کے اندر ب میں اول وحول حقیقت سبے ۔ اور دوستری صورت مجازاً داخلہ کی سبے ۔ احمال نے ہرِ دوصورت کے داخلہ پر حث کا حکم دیا ہے جس سے جمع بین انحقیقت دالمجا ز کااعتراض شوافع کی جانب کیا گیاہے اس اعتراض کے جواب پر این نے فرایا '' با عنبار عموم المجاز" اس قسم میں عموم مجاز کا اعتبار کیا گیاہے۔ يعىن وضيع قدم *كير شعف* ووسل*ي ديكم ماين جس مين معنى حقيق* اورمعنى مجازى دويؤ س ياسيخ جات بين يعن وخول م کے خواج دخول ننگے بیروں سے بہو جو کہ حقیقت ہے ، اور خواہ دخول فلاں کے گفر میں جوتے سینکر ماسواری پرسوارمپو کر کیا جائے جو کہ معنیٰ مجازی ہیں۔ بہرحال د وصورت دخول میں وہ حاکمت ہو جائے گا۔ دهان ا اذال مراكن لهُ نعت الإبير عكم إس وقت سے حب صم كا نيوالاكوئى نيت مذكے مهوميعن سنگے سروں واخل ہونے یا جو تے بین کر داخل ہونے کی نیت نری ہو تب عموم مجاز کا اعتبار کیا گیاسیے اور اگراس نے نیت مبھی کی سبے تو و صبح قدم نے معنے و ہ لئے جائیں گئے جس کی اس نے نیٹ کی ہوگی۔ اگر ننگے یات ب د اخل ہونے کی نیٹ كى ہے توسر بہندیا داخل ہونے میں جنٹ لازم آئیگا اوراگر جوتے بہن كر داخل ہو نیكی نیت كی ہے تو حوتے سنگر داخل ہونے میں حانث ہوگا۔ بیبدل جل کر داخل ہونے کی نیت کی تقی تو بیبدل حیل کر دا خس ہونے میں حانث ہوگا۔اسی طرح اگر سواری پرسوار ہوکر داخل ہو نیکی بنیت کی تھی ۔ تو حب سواری پرسوار ہوکر دِ اخل ہوگا تہے حانث بروگا - حاصل کلام جس قسم کی نیت بوگ اس کی نیت کا اعتبار کیاجائے گا اوراسی پر حکم مرتب بروگا -وان وصنع المقدم مغیر دخول ابی- ا وراگر اس بے داخلہ کی صورت بیرا ختیار کی فلاں کے گھر راس نے پیر وافل كروسية مكر بورا بدن اس كا كموست بابرسي مثلاً ليث كيّا اورليك كرصرف بيراس نے گھرشے اندردِ افْلَ مر دسیع توشار صد فرمایا حانث نه بهو گا اس اسے که وضع قدم کے مصلے اس ایراز کے داخلہ پر حقیقت توہے مگر حقیقت مجوره سید اس برگونی عمل در آ مد مذکیا جائے گا مذاس برکونی حکم مرتب بوگا-دوسرا قول دار فلان كاسب بين فلا لكا ككر اس كريمي دوسي بي الك مصفى اس كرحقيقي بين يه مگر اس شخص کما داق اور ملکیت میں ہو۔ دو سرے معنے اس گھرمی فلان شخص بطور عاربت کے رستاہے یکرایہ کا مکا ن سیے تیپنوں صورتوں میں وارفلال کا اطلاق ہو تاہیے بھر ملک کی صورت حقیقت سیے - ا ور' مرايه داري كا مكاين مجازي - مگرستا رح سيز فرايا مد فيحنت بعوم المجازلاً بالجع بين الحقيقة والمجاز " بيس لا الن قدمی فی دار فلاین "کی فسسه کمها نیوالا هردونسم کے گھروک میں داخل ہوگا بو حانث ہو جائے گا ۔ خواہ وہ گھر فلاں کی ملک بہو ماکرا یہ اور عارمیت کا مکان ہو۔ یہ حکم بھی بطور عموم مجاز کے ہے۔ اس بریمی حقیقت و مجازً کو جمع سہیں کیا گیا کیو بحد دارِ فلان سے مطلق دار کے معنے لئے گئے جو عام ہیں ملک اور عاربیت کے گھر کو۔

است ين مانوارشرح اردو

200

لکی سرد عکری الا مشارح اس جواب براعترا من وارد کرتے ہیں ۔ اعتراض کی تقریر بیب کرفتا وئ کی شہورترین کتا ب بنی فت اوئ قاضی خال میں الکھا ہے کہ قسم کھا نیوالا جس گھرسی و انحل ہواہے وہ گھرفلاں کا وارمسکونہ نہ ہو لیمن وہ شخص اس گھرمیں رسبتا نہ ہو ولیسے ہی پڑا ہے ۔ مگر فلاں کی ملکیت کا مکان ہوتیسن فلاں اس گھرکا الکھ ہوتوقت کھانے والا اگر اس گھرمی واخل ہوگا تو اپن قسم میں حائث ہو جائے گا جبکہ قیاس کا تفاضہ بیسے کہ اس گھر میں واخل ہونے نہونے میں واخل ہونے نہونے میں واخل ہونے نہونے سے والا کوئی نفع و نقصان ماکسی قسم کا کوئی تعارض وغیرہ سنیں ہے حالا تک کھا بیسے کہ اس گھرمی آئی میں حائث ہوجائے گا۔ ایسا کیوں ؟

الآن يقال آن السكنى اعم الزرشارح نے تاویل فر مایا اور کہا دارِفلال عالم ہے سكنی اور غیرسكنی ہے۔ خواہ دہ گراس كاسكونہ ہویا عزر مسكونہ در مرک نقاب کا صوف قدادی قاصی خال کے بقول دارد ہوگا در مرد دو سرے نقب ار مثلاً شمس الائمتہ سخسی کے نزدیک اس شم کے خالی غیر آباد مكان میں داخل ہوئے سے قدم كھانیوالا حانث منہوگا۔ كيونكر سكنى كی نشہ سنت مالک سے جدا ہے جب كہ وہ سكونت اختیار كئے ہموئے منہیں ہے ۔ اس لية كرقسم كھانے دائے نے كہا تھا دار فلان بعن دارسكونة فلان كر ہائشى گھر میں داخل منہوں گا۔

كَانِكُمْ الْكُونُ الْمَاكُونُ الْكُونُ الْكُون

## فَالمُعْتَبُرُهُوَ الْعَامِلُ وُونَ الْمُصَاعِبِ السَيْطِ بِالْاتَّفَاقِ.

ورقسم كهما نيوالا أبين اس قول "عيدة حريم" ( دا قدم فلا كُ" بين حانث بروجائ كاجب كدوة تخص لات میں آئے یا دن میں ۔ یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے ۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ جب ص نے تسم کھائی اور کہا میاغلام آ زا دہیے جس ول فلاں آ دی آ جائے ۔ اس مثال میں 'الدی مَ ' منہا میں تیت لیس کے معنیٰ میں مجازمیے ۔ اور تم نے اسے اسے اسے احاف دونوں کے درمیان جع کردیاہیے ۔ اور کیتے مہوکہ اگر فلاب آدمی رات بین آگیا یادن میں تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ تومصنع بی جواب دیاکہ نے شک وہ شخص اس مثال میں اس شخص کے رات یا دن کو آلے میں جانت ہوجائیگا۔ اس لئے کہ یوم سے مراد اس مثال میں وقت سیے اور وہ عاکسہے - مطلب یہ ہے کہ الوقیت " معسیٰ مجازی ہیں جودن ا ور رات وونوں کو شا مل ہے ۔ بیں مشر كأنيوالا عموم مجازك طورير ماست بوكاء جع بين الحقيقت والجازك طور برحانث مربوكا يروتسرا جواب يديا گیاہے کہ یونم شترک ہے نہاراورمطلق وقت کے درمیان، بس بہاں وقت کے معنیٰ مرا دلیے گئے ہیں ۔ العنتمین یہاں پر ایک ضابط کی صرورت سے جس کے ورایب بیعسوم ہو سے کرکس موقع پر منہا رکے مصلے اورکس **موقع پر** مطلق وتت کے معنیٰ مراو لئے والیس کے ۔بس عص کا قول یہ ہے کہ حب نعل ممتد ہوں اس مجگہ نہار کے معلیٰ مراوموں كے كيونكد مهارميں ممتدزمان يا ياجا أسب حس ميں كام كرسا كى كنخائت اور صلاحيت ہوتى بنے اور وہ فعل كے کے معیار موٹا سیے ، اور اگر فعل عیرممتد ہوتوں س موقع پر دقت سے مطلق وقیت مراد لیا جائے گا کیونکہ اس فعیل تحيية وقت كاجزني حصركافي موتاسيه وليكن اس ك بعد دوسرا ختلا بن ان مين أبس بين يدسيدا بهو كياسية كراسس باب میں کون سانعل معتبر بہوگا دونعل جومضا من البيروا قع ہے يا عامل مراد ہو گائة ضا بطريہ سے كر حب مضاعت البہ ا در ہ مل دولؤں ممتد ہوں جیسے امرکٹ سیدکٹ یوم پرکٹ زیڈ تو لوم سے مہار مراد ہو گا اور دولؤں غیرممتد سول جیسے عبدی حرَیُر یوم نیندم فلا ای میں تو یوم سے وقت مراد ہو گا اور اگر دونوں میں سے ایک ممتد ہو دوسرا غیرمُتد ہوتو جیسے امركثِ سِيركثِ يوم لِيْدَم فلان، يا . انتِ طابقٌ يُومَ يُركثِ زيرٌ توعا مل كا اعتبار كياً جلسنة كُا-مضافت أسيكا أعتبار ﴾ حقیقتِ ومجاز کاجمع بهونا ایک محکمه محال ا درنا جائز ہے ۔اس قاعدہ پریہ تیسرا عرّاض ہے بے صوتِ دِسئلہ

المعتبر العلیمات و بار و باری بونا ایک مبدی حق اور ناج کرتے یا من فائدہ پر یہ بیسرا عمران کے اس ہے ۔ صور مسلہ
استمبر سے استحب اس مثال میں مذکور لفظ ایوم عدی حریا ہیں ۔ اول مضغ منہار (دن) دوسرے معظ لیل (رات)
ان میں سے ایوم کے مضغ دن کے حقیقت ہے ۔ اور کیا ہے میازی ہیں ۔ اے اخاان تم نے اس حکمی حقیقت اور مجازمین امک حکمی حقیقت اور مجازمین امک حکمی حقیقت اور مجازمین امک حقیقت اور مجازمین امک حقیقت اور مجازمین امک حقیقت اور مجازمین الیوم کے لئے گئے ہیں جرجمع کرنا ہے حقیقت اور مجازمی ۔ اور مجازمی میں جرجمع کرنا ہے حقیقت اور مجازمی ۔ اور محتا الیوم کے لئے گئے ہیں جرجمع کرنا ہے حقیقت اور مجازمی ۔

فَا جَاب با نَهُ النّهَ أَيْحَنَتُ اللهُ مُرُوره بالا تيسرے اعر اص كاس عبارت ميں جواب ديا گيلت بينا بخيرشا رح فرايا من اور رات ميں سے كسى بحق وقت فلاس كے آجائے پر نظام كا آزاد ہوجانا - ان المداد بالليوم الوقت و هوعام "الخو-اس ليے كه اس مگر لفظ اليوم سے مرا و مطلق وقت ہے اور طلق وقت و وقت ان دونوں و وصفے بيں جوحقيقت و مجاز دونوں معانی كو عام بيں - منہا رم و وقت ہے اور ليل مجی وقت ہے ۔ تو وقت ان دونوں كو عام اور شامل ہے ۔ لہذا قسم كھا نيوالا عوم مجازے طور پر اس قسم ميں عائن ہوگا نه كه دهيقت و مجاز کے جمع ہوئيكی دار روائن میں اس کو عام اور شامل ہے۔ لہذا قسم كھا نيوالا عوم مجاز کے طور پر اس قسم ميں عائن ہوگا نه كه دهيقت و مجاز کے جمع ہوئيكی دار روائن کہ اگر اور میں ہوگا نه كه دو تا ہو ہوئيكی دار روائن کہ اگر اور دولوں میں دولوں دار روائن کہ اگر اور دولوں دولوں میں دولوں دولوں دولوں میں دولوں دولو

كِ مَعِنْ كَ عِلْمَ عِلَيْ اللّهِ عِلَيْ فرمايا. وذا كان الفعال ميميزيني الذير الفلا

<u>ا خاکمان الفعل ممه ت</u>کنگا الخ - حُب لفظ الیوم ایسے فعل بروا فل بوجس میں امت او پایا جا تاہے اور وہ مت رہوسکیا ہی توالیعے موقع پریوم کے معنے منہا رہے لئے جائیں گے ۔ کمونکہ نہا رہی زیا ندا سرا دمکا پایا جا تاہے ، اس کی صلاحیت رکھتا پسر کے فعل کے بلد مصل واقع سویہ

وَا قَتِكا فَ غَالِهُ مَعْتَا الْهِ الْوَرَاكُ لَفُطُ اليَوْمِ السيفعل برواخل بوجس مِين المتداد كي شان سنِين بائي جاتي اوروه فعل ممتد سنين بوسكتا تو اليه موقع بريفظ اليوم سع مطلق و قت كيمنظ الين محكيم يوسكتا تو اليه موقع بريفظ اليوم سع مطلق و قت كيمنظ الين محكيم يوسكتا تو اليسم موقع بريفظ اليوم من المتراد منهي باياجا ما

وه نعل اس ك اكب جزري وأقع بو جاسي كا -

وَلكَنهُم اختلَفُوا الا - نيكن اس باريمي اخلاف سبد - وجريه سندكريهُم كسائد دونعل ذكرك ما سندس - اوَلَ وه فعل جويوم كا مضاون اليه بو تاسبد - دويمٌ و وفعل جويوم كا عامل بو تاسبد - دونون مي سند كمس فعل كا عتبارات لا د وعدم امتداد مين كيا جاسة كا - اس باريمين ايك منا بطرسه جن كوفا ضل شارح سن بيان كياسي -

ض أبط ملار : - عال اورفعل جب دولون اليه فعل مون مي امتراد مو تودن مراد بوكا - جيه كس في المين مون وي دن مراد بوكا - جيه كس في البين موى سن كما " امركت مديكت يوم مركمت زيرً" د ترامعا لمه ترسه ما تقريس سه جس دن زير سوار موى اس مثال مين دولون افعال يعن امرباليد اور ركوب مين امترا دكي ملاحيت سهد السلة يوم سه منها دليا جائيًا . اوراكر دولون عزمت بهون جيه عدى حريوم يعدم فلان " - عربي سر اور قدوم فلان دولون فعل عزم مدين واس مورت مين مطلق وقت مراد بوكا -

DOO DOO

اوراگر دونوں میں سے ایک ممتدا دردوسر غیرمتر ہو منلاً اس شبیدک یوم بقدم فلان ٔ-اس میں اول بغل ممتد اور ان مورو و ووسرا قدوم فلان غیرمتد ہے ۔ دوسری مثال است طالق کوم پرکس زیر ۔ اول فعل ممتدا ور ان غیرمتد ہے ۔ ان دونوں صورات میں عامل کا عتبارہ ہو اور مضاف الیہ کا عتبار منہیں کیا گیا۔ بیسنی فعل عامل کر ممتد ہوتو یوم سے منہا رمراد ہو گا اور غیرمتد ہوتو فعل عامل ، اگر غیرمتد ہوتو مطلق وقت مراد ہو گا ۔ اورانت طالق یوم یقترم فلان میں امری بیری اور نوان مال مسید اور فعل ممتد سہتے ۔ المہذا یوم سے مطلق وقت مراد ہو گا ۔ اور وہ غیرمتد فعل سہتے ۔ اس لیے یوم سے مطلق وقت مراد ہو گا ۔ اورانت طالق یوم مشال جواعترا من بین عامل فعل طلاق ہے ۔ اور وہ غیرمتد فعل سہتے ۔ اس لیے یوم سے مطلق وقت مراد ہو گا ۔ اس فاعد ہ مثال جواعترا من بین بیش کی گئی ہے عبری حرث یوم لین مال میں حرست عبد عامل سپتے اور غیر ممتد ہے ۔ اس فاعد ہ مذکورہ کے بحت یوم سے مطلق وقت مراد لیا جائے گا ۔ اور وقت کا اطلاق رات ون وونوں پر ہوتا اس ہے اس لئے دہ شخص خواہ دن میں آسئے یا رات میں ہرصورت ہیں غلام آزاد ہو جائے گا ۔ حقیقت و مجازے جو ہوئے کا اعترامی کا مرد وقت کو اور وقت کی اور دیوں کے بعد عامل سے اور عربی کا اعترامی کھی دارد ہو گئی گئی ہے موروت ہیں غلام آزاد ہو جائے گا ۔ حقیقت و مجازے جو ہوئے کا اعترامی کھی دارد ہوگا ۔ خواہ دن میں آسئے یا رات ہیں ہرصورت ہیں غلام آزاد ہو جائے گا ۔ حقیقت و مجازے جو ہوئے کا اعترامی کھی دارد ہوگا ۔

وَانَمَا أُسِ نَهَا السَّنَ مُ وَالْيَمِنُ فَعَا اِذَاقَالَ لِلْهِ عَلَى حَوْمُ مَرَجَبَ جَوَابُ سُوَالِ الْحَرَتَقُورِهُ أَنَ يَعَالَمُ اللّهِ عَلَى حَوْمُ مَرَجَبَ وَوَى سِدِ المستَّذَرَوَ اليمينَ آونوى اليمينَ فقط ولَمُ يَخْطُرُ بِبَالِدِ السَّنَ مُ وَانَّكُ مِكُونُ نَنَ مَا وَيَعِيمَنَا مُعَالَمُ السَّنَ رَوَ اليمينَ مَعَالًا اللّهَ الْحَقِيقَى وَاليمينُ مَعَالًا المَعْبَازِي فَيَالَ يَلِومُ بِفِواتِ المَعْبَاذِ مَعَالَمُ الْحَقِيقَةِ وَالسَمْجَازِ مَعًا حَتَى قِيْلَ يَلِومُ بِفِواتِ المَعْبَاءُ المَعْبَاذِ مَعَالُمُ الْحَقِيقَةِ وَالسَمْجَازِ مَعًا حَتى قِيْلُ يَلِومُ بِفِواتِ المَعْبَادِ وَلَيمُ الْمُعَلِينَ لَهُ الْمَعْبَولُ السَّنَةِ لِتَعْلَمُ وَلَهُ الْمَعْبَالِ اللّهُ وَالْمَعِلَى اللّهُ وَلَكُونَ المُمَاوُلُهُ مَعْبَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَعْلَمُ وَاللّهُ وَالْمَعْلِيقِ اللّهُ وَلَكُونَ المُمَاوَلُهُ اللّهُ وَلَي السَّنَةُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعْلِيلًا لِللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<u>(Που ο ανακού φου ο ανακού ανακού ανακού ανακού ο ανακού</u>

سے کہاگیاہے کاس جگرعبارت ہیں رجب کوغیر منصر ون بنیر تنوین کے پڑھنا چاہئے تاکہ اس سال کا رجب متعید مراد ہوگا۔
اور اس کا بخرہ قضاء کی صورت بیں ظاہر ہو۔ برخلاف اس کے کہ رجب سے عربے میں کوئی بھی رجب کا مہدنہ مراد لیاجائے تو اس کا بخرہ فا حرنہ ہوگا سواسے موت کے وقت سے کہ دہ فدید اور اگرسانی وصیت کرچائے ۔
اور یہ اعتراص حصرت امام ابوصنیفی اور امام محد پر وار وہو تاہیے بخلاف امام ابولیوسٹ کے کیو نکہ ان کے فردیک اور یہ اعتراص حصرت امام ابوصنیفی وہوں کی نذر کرسے ، میں نذر ہے ۔ اور ووسری صورت رائین مون میں کی نیاس کی سنت کی اور ساتھ ہی بیمین کی فلی بھی کی سنت کی اور ساتھ ہی بیمین کی فلی بھی کردی یا بلا نفی نذر کی سنت کی اور ساتھ ہی بیمین کی فلی بھی کردی یا بلا نفی نذر کی سنت کی اور ساتھ ہی اور ساتھ ہی نفی کردی یا بلا نفی نذر کی بین کی تو اس صورت میں بالا تفاق بین مرا دہوگی اور آر کیمین کی سنیت کی اور ساتھ ہی کہ نمار مرافین سے کہ دونوں صورت اور کی میں مرا دہوگی۔ بہرحال سوال کا ورود صرف بہلی دونوں صورتوں کی بنا دیم طرفین سے کہ خرب برسانہ میں بالا تفاق بین مرا دہوگی۔ بہرحال سوال کا ورود صرف بہلی دونوں صورتوں کی بنا دیم طرفین سے کہ خرب برسانہ ہے۔

مه کے اس صورت یں جب کسی نے کہا گلہ علی صوم من جب "داللہ کیلئے میرے و مدرجب کا روزہ اسٹ کیلئے میرے و مدرجب کا روزہ اسٹ کیلئے ہیں۔ یہ عبارت و رحقیقت ایک سوال مقدر کا ہوائے اسٹ کے ایک مقدم کا ہوائے اسٹ کے معلق اور مجازی معنے مراز ہیں۔

سے بھاسکتے ۔ سب ی حقیقت و جاز کا اجتماع ناجا ترہے۔ اس قاعدہ پراخان کے اوپر یہ چوتھا اعراض ہے کا کر سے بھارے ۔ سے بھارے دیسے یہ مسلکتے ۔ سے بھارے دیسے یہ مسلکتے ۔ سے بھارے دیسے یہ کا کر سے بھارے کئی خص نے کہا کہ میرے و مہ الترکیبے کو رجب کا روزہ ہے ۔ اس کا م کے بینے والے نے نذراور بھیں و دونوں کی سب کیا اس کا نذر بھی ہوگا اوپر میں ہی ۔ اب اگراس سبت کی یا صرف بھیں کو خصص اس برقسم کا کھنا ہوتا ہی کا میں روزہ نہیں رکھاتو نذر کو جسے دونرہ کی تصار وا جب ہوگی اور بھی کو جسے اس برقسم کا کھنا ہوتا ہی ۔ اب اگراس نے رجب میں روزہ نہیں رکھاتو نذر کو جسے اس برقسم کا کھنا ہوتا ہوتا کہ خالوں مور توں میں نذراور بھین دونوں کا اعتبار کیا گیاہے جبکہ اس کا مہیں نذر اور بھین کو جسے اس برقسم کا کھنا ہوتا ہوتا کہ میں کہ معرف اس کا مہیں نذر کی مصرف جس کے معرف اس کا مہیں نذر کی مصرف بھی جاتے ہیں ۔ یہ سب نفوا کے حقیق کی محمود میں کا بھور کے بھی اس کا اس کا آگر کے بھی کو بھی کو بھی کا بھور کے بھی اس کا آگر کے بازی میں کہی کو بھی کو بھی کا بھی کا بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کا بھی کا بھی کا بھی کے بھی کو بھی کا بھی کا بھی کا بھی کو بھی کا بھی کہا تھی کا بھی کی بھی کا بھی کی بھی ہو گا کے بھی کا بھی کا بھی کی بھی کا بھی کی بھی کی بھی ہی کا بھی کا بھی کی بھی کی بھی کی بھی ہے ۔ اپنی اس کو اس کو ساتھ ساتھ ساتھ بھی کا می بھی ہے ۔ اس کے کہا کہ بھی ہی کا بھی ہی ہی کہا ہم ہو بھی کا بھی کا بھی کا بھی ہے ۔ اپنی اس کو کہا تھی ہو گا کی ہوگی ہے ۔ اس کے کہا تھی ہو گا کی ہے ۔ اپنی سے بھی کا بھی کی بھی ہی کی دونر کا بھی کی دونر کی کی میں بھی کا دونر کی کی دونر کی کی بھی کی کا دونر کی بھی کا بھی کی کی دونر کی کھی ہے ۔ اس کے کہا تھی کی کی دونر کی کی سے ۔ اس کے کہا تھی کی کہا تھی کہی کی بھی کے دونر کی کھی ہے ۔ اس کے کہا تھی کی دونر کی کی سے ۔ اس کے کہا کہ کی کی کی کے دونر کی کھی کے دونر کی کی کے دونر کی کھی کے دونر

اس کویمین کا کف ارویمی وینا پڑے گا۔

ر حب کواگر شومین سے پڑھا گیا تو کلام کا مطلب یہ ہوگا کہ سوکسی بھی غیر معین رحب میں روزہ رکھے گا اور موت محبوقت تک اس کوروزہ رکھ لینے کی ا جازت ہوگی ۔ مرتے دقت تک اگر روزہ منہیں رکھ سکا تو اس کور جوب کے

كفاره <u>سع بحينة كحشيائ</u>ي وصيت كرنا واحب بهوگا-<u>والعمرايو ( مَا عرقبي الوق</u>يمين ال<u>عرولين</u> على مغرعبها الز اوراعتراص مذكوره متعدد صورتو 0 مي<u>ن سه ص</u>رف إول دوصورت<sup>ون</sup>

پروارد ہو تاہیں اور صرف ان دونؤں کے ندم ہب پروارد ہو تاہیں ۔ بیسنی ندکورہ بالااعتراض حرف اول کی دوھورتوں پر اور صرف امام صاحب اورامام محد سے ندم ہب پر وارد ہو تاہیں۔ اما م ابو یوسف سے ندم ہراعتراص وارد۔ پر اور سربر استرام ہوں ہے۔

سنیں ہو تأسید میکیونکر مہلی صورت میں مرکلام معیسنی جب اس سے ندر اور یمین دونوں کی نیت کی توکام اعن ندر ہوگا بعیسنی کلام کے صرف حقیقی معلے مرا د ہوں سے -اورود سری صورت میں بعیسنی جب اس سے صرف یمین

کی نینت کی تو یہ کلام صرصن بیئن برقمول کیاجائیگا اور کلام کے مجازی منے مراد ہوں کے لہٰذاان کے قول کے مطابق کھیت و مار برجو کر زالاز مرت برگا

وجاره به حرما درم مه اساء و من المراح المراح المراح كيف كون نيت بني كا مرت نذركى نيت كا درمين كا في كاد شارح عليارهم في فرايا كه الكرشكاف السركام كيف كون نيت بني كا مود توسي كلام بالا تعاق نزر برگايمين نه برگا و الذرك سيت كا مين كلام بالا تعاق نزر برگايمين نه برگا و ادراس وقت اگراس ك روز در بني مگريمين كافاره داوب نه برگا و اور الراس كلام كرمية وقت اس في مين كي نيت كي اور نذر به بوك كا نيت كي تو بالا تعاق به كلام كي به برگا اور ندر به بوك كا در در در دركا در در در در كا در در در در كا در در در در كا در در در در در كا

قضاً واحب نه بيوگي ـ

المعان المعان موجب المناف المائرية النذارة واليمين جميعًا في التعويمة الأنه ذار المعين الميكن المعان الموجب ويترب المناف المناف المناف المناف المؤون على المؤون على المؤون على المؤون على المؤون على المناف المؤون على المناف الم

جَاءَ بصيغَة اللَّفظِ وَلَكنَّ هٰ لَا إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا لاَ كَالْمَيْنَ فَفَطُ وَأَمَّا إِذَا نُواهُمُ افقَلُ دَخَلَ السَّلُارُ حَتَ الاَثَادَةِ وَانْ لَهُ يَكِن عِمَا جُاالْكِي وَقيلَ إِنَّ قولَ مَا لِلْهِ بَعَىٰ وَاللّٰهِ صِيغَةُ بَمِينٍ وَوَلِهُ عَلَى صَيغَة نَلْ بِهِ فَلاَ يَجَمَّعَانِ فَ فَا فَإِولِ حَدِد

مون و یا ہے کہ اس قبورت میں ندراور میں ہوتا ہے کہ اس قبورت میں ندراور میں ہوتا ہے کہ اس قبورت میں ندراور میں ہوتا کہ مورت جمع میں الحقیقت والجازی شہر ہے بلکہ نفصیل اس کی ہے ہے کہ یہ کام سے کہ اس قبارے میں سے کہ یہ کلام اپنے صیغہ کے لحاظ سے تو ندرہے اورا ہے موجب اور مقتضا کے اعتبارے میں ہے کہ یونکی اس کلام میں لفظ علی مذکورہ جوکسی چیز کے واجب کرنے کیلئے آیا ہے اوراسی کا نام نذرہے کیونکہ نذراسی کا میں موضوع کہ ہے۔ کو واجب کرنے کو کہ اس موضوع کا میں موضوع کا میں ہے کہ اور اس کا موجب کے لحاظ سے میں ہوا کہ یہ کام اپنے صیغہ کے لحاظ میں دورہ رکھنا مباح ہے۔ یہ کام موجب کے لحاظ سے میں ہونکہ رمضا ن کے علاوہ وورسے تمام مہینوں میں روزہ رکھنا مباح ہے۔ کوئی روزہ رکھے یا ندر کھے۔ مگر کسی یا ویس دورہ رکھنے کی ندران لی تواس اوکا روزہ اس پرندر کیوجہ سے واجب کوئی روزہ رکھے۔ مگر کسی یا ویس دورہ رکھنے کی ندران لی تواس اوکا روزہ اس پرندر کیوجہ سے واجب

کوئی دوزہ رکھے یا نذر کھے۔ مگر کسی سے کسی ما ہیں روزہ درکھنے کی نذر ان لی تواس ما ہ کا روزہ اس پرنڈر کیوجہ سے واجب ہوگیاا ور روزہ ترک کرنا نا جائز د حسسرام ہوگیااو را ہا حت حرمت سے بدل کئی کہ مہارے کو م فروری یا حرام قرار دینا ہی بمیں ہے۔ حدیث ہیں وارد سے کہ حصرت ماریہ قبلے رصنی الٹرھنہانے اپنے اوپر شہر دکو حسارام قرار دیدیا تھا توحی تعالی

-

نے اس حلال اورمباح فعل کوترام کرنسکی وجہ سے اس کا نام پین رکھا۔ فرمایا لیئر تقریم منا اکسک اللہ اکھے جس کوالڈ کے تمہارے لئے مطال و مایا ہے۔ ہم اس کوترام کیوں قرار دستے ہو بچرفرمایا حق تولیے کا رشا دہے کہ ہم کفارہ ہمیں او ار کرے اپن قسم کو کمول دومعنی قسم کے خلاف عمل کرو اور قسم کا کفارہ اوار کردو۔ اس سے بھی ٹابت ہواکہ کسی حلال کوترام قرار ویڈا بھی پین ہے لہٰذا اس کلا مسے معلوم ہوا کہ ہمیں نذر سے لئے گاذم ہے اور لازم ہی کا دومرا نام موجب ہے۔ لہٰذا یہ کلام اپنے موجب اور مقتضے کے لحاف سے بہین سیے نہ کہ بطریق مجاز دیعن اس کلام سے بمین کے معنے موجب کیو ج سے مراد سے گئے نہ کہ بجازی مصنے ہمونسکی وجہ سے مراد سے کہ کہ لڑوا ٹا ہت ہوا کہ یہ کلام اسپنے صیفہ کے لحاف سے نذرات و رہین و دیوں مراد لینے سے اس اعتبار سے ان کا اجتماع لازم اپنے موجب و مقیقت و مجازے کے طور پر ان کا اجتماع لازم مہنیں انٹیکا لہٰذا جمع بین الحقیقت والجاز کیا اعتراض وارد مزہوگا۔

ہے کا کہ صفیف و کا رہے مورپران کا اجمال قارم ہیں اسٹا کہدائی احقیقت و بجار کا اختراض واردیز ہوگا۔ ولکت کا میرد علیجی آن البتداس پر ایک اعتراض وارد ہو تاہیے کریمین کو آپ سے اس کلام کیلے کا زم اور موجب قراردیا ہے لہٰذا موجب ہونیکی وجہسے اس کے تا بت ہونے کیلئے نیت کی صرور ت مہیں ہے بلکہ بغیرنیت کے اس کو تا ہے جو نا

**چاہئے مالانکہ نیت کے بغیراس کا نبوت نہیں ہو تا۔** 

المجواب : جواب كا حاصل بيس اس كلام ميں يمين حقيقت مبجور اسك درج بيں ہے اور عادة اس سے يمين كے مصفے سلب كر الله كئے ہيں جس طرح حضرت الما شافئ كے يہاں يمين لغوست كين كے مصفے سلب كر الله كئے ہيں جس طرح حضرت الما شافئ كے يہاں يمين لغوست كين كے مطفح سلب كر الله كئے ہيں اور حب عادت كى دليل سے اس بريمين كا اهلاق سنبي كيا جا يا تو يہ يمين حقيقت مبجور اكلا رحقيقت مبجور الرحمل كرنے كيا ي مبين كى احتياج ہوگى ۔ كيلي سيت كى صرورت بوتى ہوگى ۔ وقيل إن اليمين هى الموادة من الله خا الا - صاحب توضيح نے اص احتراض كا يہ جواب دياہ كه ذكور و بالاكلام الله على عدد مرم برحب سے مذر كے بحائے يمين مراد سے تعرف اس سے صرف يمين كا دار و كيا گيا ہے اور نذراس كلام ہے على على حدد مرم برحب سے مذر كے بحائے يمين مراد سے تعرف اس سے صرف يمين كا دار و كيا گيا ہے اور نذراس كلام ہے

عَلَى صوم م حب سے مذرکے بجائے بمین مراد ہے بعین اس سے صرف بمین کاارا دہ کیاگیاہے اور نذراس کلام سے مراد نہیں کی گئی ملکہ صیعہ اورلفظ علی سے نذر آگئ ہے۔ لہٰذاارا دہ میں دو یوں کا اجتماع نہیں لازم آیا مین حقیقت و مجاز کا اجماع لا زم نہیں آیا لہٰذا یہ اجتماع یا جا کر بھی مذہو گا اس لئے کہ ارادہ ً ہی حقیقت و مجاز کا اجتماع یا جا کرنہے۔

اس کے علاوہ نا جا کمز شہیں ملکہ جا ئرنہ ہے مگر یہ جواب نا قص ہے اور بورا جواب بھی منہیں ہے کیونکہ جب متکلم نے اسپنے اس کلام سے صرف کین اکی شدت کی بہر اور نذ کر کا دل میں خیال تھوں نتی ایس سے گئر کیا ہے ، بیزان بہلام سدن ان

اس کام سے صرب کین کی تبت کی ہوا ور نزر کا دل میں خیال تھی دنہ یا ہو۔ وراگرمتکا نے اسیخاس کام سے نزراور پمین دونوں کی نیت کی ہوتواس صورت میں نزر کی طرح ہمین تھی ارا دہ سے بخت جع ہوجائے کی اورجب نذرا ورجین

دويز الاده بن الشيخ تو مجرسالقة اعتراص جمع بين الحقيقة والمجازعود كرائي السيلنع جواب نالمنكل راب

شہ سالائمہ سرختی کا بھواب :- متعلم کا قول پٹر علی صوم رحبَ بعن واللہ مورصیعة میں سے اور لفظ علی ا یہ نذر کا متعین صیغہ ہے ، بس ایک لفظ سے نذر کا اور دوسرے لفظ سے بین کا ارادہ کیا گیا ہے لہٰذا حقیقت و مجاز کا ایک حکہ جع مونالازم نہ آئی کا بلکہ دولفظ ہیں اور دونوں کے الگ الگ شعنے ہیں ۔

نَهُوَ كُنُواءِالقَرَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ بِصِيغَت، عَرِيُرُ بَهُوجِبهُ تَشْبِكُ الْمَسْأُ لَبُ السَّنَا مُوصُوعةً للبلكِ وَالْمَنْ الْمَالَانِ مَوْالعَتْ مُوصُوعةً للبلكِ مَعْ الفَرَاكِ الْمَعْودِ وَالْمَاعِقِينَ وَالْمَالِينِ مَعْوالعَتْ وَالْمَالِينِ مَعْوالعَتْ وَالْمَالِينِ مَعْوالعَتْ وَالْمَالِينِ مَعْوالعَتْ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَعْومِ مِن مَا مُحْتَى عَلَيْهِ وَالْمِلْكِ مَعْ الْعَلَى الشَّرَاءِ وَالْعَصِومِ الْمَعْورِ مَعْوَى عَلَيْهِ وَالْمَالِينَ وَالْمَعْورِ مِن الْمَا وَ وَالْعَرِومِ الْمَاعُونِ وَالْمَعْورِ مِن الله وَالْمَعْورِ مِن التَعْمِ اللهُ مَن الله وَالْمَعْولِ وَالْمَعْولُ وَالْمَالِ وَعَلَى وَالْمَعْولُ وَالْمَعْولِ وَالْمَعْولُ وَالْمَعْولُ وَالْمَعْولُ وَالْمَعْولُ وَالْمَعْولُ وَالْمُعْولُ وَالْمُعْولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَعْولُ وَالْمُولِ الْمُعْولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُو

بس وہ قرب کی شرار کی شرار کی طرح ہے کیونکہ یہ شرار اپنے لفظ کے لحاظت تملک ہے اورا بنے تو جب کے قریب کے ساتھ کرے اس کا طلب اسے واضح اور قریب کے ساتھ کے اور اس کا صیغہ قریب کے ساتھ کہ اس کا صیغہ سے کہ کریا تو یہ خسر در ناصیغہ کے لفظ سے تحریروا عتاق ہوگا کیونکہ اس کا صیغہ یعنی شرار ملک کیلئے دینے کو خوا کیا گیا ہے لیکن یہ اپنے مقتفظ اور موجب کے لحاظ سے تحریروا عتاق ہوگا کیونکہ ملک مقتفظ قرار جم محرم من متن علی تحریب کے ساتھ عتی ہے۔ درسول اللہ صلے اللہ علامی ارشا وفرایا ہے میں ملاہ فرار جم محرم من عتی علی کہ گرکوئی شخص اپنے ذی رحم محرم کا الک ہوگیا تو وہ ملوکھ اس پر آزاد ہوجا کیگا ور دبس شرار اور تحریرے ورمیان کا ہرکے احترا رسے منافات ہے۔

میر حب مصنف تفریعی مسائل کے بیان سے فارغ ہو گئے تو مجاز کے علاقات کا بیان شروع کیا اور فرمایا- اوراستعادہ کا طریقہ یہ ہے کہ دوجیزوں کے درمیان انقبال ہو خواہ صوری ہویا معنوی اور علمار اصول کی اصطلاح پس استعادہ مجاز کے مراد دن ہے اور اہل بیان کے نزد کیے مجاز کی ایک قسم ہے کیونکہ ان کے نزد کیے مجاز میں اگر علاقہ تشبید کا ہوتواں کا نام استعارہ رکھا جا تا ہے جس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور اگر علاقہ تشبید کے علاوہ و در سرا علاقہ بجیس علاقوں ہیں کا نام استعارہ رکھا جا تھے جس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور اگر علاقہ تشبید کے علاوہ و در سرا علاقہ بجیس علاقوں ہیں ہو

ا سابق میں مٰرکورہ کلام جس کے بارسے میں کم اگیا سیے کہوہ اپنے صیفہ کئے اً عتبارسے نذرسے اور اپنے موجب

ا کے لحاظ سے بین ہے

سر التحالی التها الله القراب الوسے اس مسئے کی نظیر بیان کی ہے۔ حب کسی نے اپنے کسی عزیز قرب کو خریدا تو اپنے صیغہ کے اعتبارہ تملک ہے ہیں مالک ہونا کیونکہ تعظ نشرار وضع کیا گیا ہے ملک کے لئے اور ہی شاہ اسپنے موجب کے لواف اسے احتاق بعنی آزاد کرنا بھی ہے کیونکہ قانون ہے قرب کی ملک کا موجب آزاد ہوہ تاہیے جیسا کہ حدیث شخص اپنے ذکی رحم محرم کا مالک ہوجا تاہیے جیسا کہ حدیث تو ابت کیوجہ سے آزاد ہوہ تاہیے جیسا کہ حدیث سے۔ آب صلے الشرعلیہ وسلم نے فرمایا "من ملک فر کرجم محرم منه عتی علیہ" جوشخص اپنے عزیز قرب کا مالک ہوگیا تو وہ سے۔ آب صلے الشرعلیہ وسلم نے فرمایا "من ملک فر کرجم محرم منه عتی علیہ" جوشخص اپنے عزیز قرب کا مالک ہوگیا تو وہ اس کے ملک قرب کے واسط سی اس پر اس کی جانب مسوب کرایا گیا جنا کی قرب کا مالک ہونا عتی کی علت ہے۔ اس کے ملک قرب کے واسط سی آزاد می جانب مسوب کرایا گیا جنا کی شرار میں منافات ہے اس کے فرائل میں منافات ہے اس کے فرائل میں منافات ہے۔ اس کے فرائل مناسبت مہولی اور عتی منافات ہے۔ اس کے کوزائل مناسبت مہولی کی منافات ہے۔ اس کے در ان اور عتی ملک فرائل میں منافات ہے۔

ماتن کے تول کا ماحصل بہہے کرفتیتی معنے اور مجازی معنے کے ورمیان علاقہ مجازم سل کے بجیس علاتوں میں سے کسی کا عاق با یا جا آسہے یا طلقہ استعارہ کا یا یا جا ٹا ہولیسسنی تسٹ ہیرکا علاقہ ہو۔ اول کو اتصال صوری اورٹانی کو اتصال معنوی کہتے ہیں ۔ اتصال صوری کی تعنہ پرشا رہ سنے فرایا ۔ صوری سے ماشن کی حراد یہ سپے کہ معنی مجازی کی حقیقی معنیٰ کی صورت کسی نوع کی مجا ورت کی وجہ سے متصل مو مثلاً مجازی شعنے حقیقی شعنے کیلئے سبب ہو یا علیت ہو یا شرط ہو یا حال ہویا س کا عکس ہولیسنی حقیقی معنیٰ مجازی شعنے کیلئے سبب ہو یا علیت ہو یا سٹرط ہو یا حال ہو۔

آسی طرور انصال معنوی سے مراد حقیقی اور مجازی دونوں معانی کسی الیسے معنی میں مشرکی ہوں جومعنی مست بہ بہ میں زیادہ مست ہور ہوں بمقابلر ووسرے منط اور اوصاف کے ب

ا فتها م استغیارهٔ ۱۰ استعاره کی چارنسیں ہیں۔ داء استعاره بالکنایہ دیر، استعاره تصریحیہ دسی استعاره تخییبایہ۔ میریس میری تاریخ

<u>آستّعاً ۱۷ بالکسناً یہ کی تعی بعث ، رول ہی دل میں ایک چیزکو دوسری چیز کے سائے تست</u>ب دیکڑ مٹ بہ کو *ڈکرگر*ویا جائے اورا رکان تست بید میں سنے تمام کو ترک کردیا جائے ۔

استعاما مخدید یکی از دو استعاره سے کرمشبہ برکوترک کردیا جائے ا دراس کے لازم کومشتہ کے ساتھ ذکر کر دیاجاً مثلاً انشہت المسنی کا اظفام اہا موت نے اپنے پنج گاؤ دسیے۔ اس مثال میں السنب ہ کے مطفع موت کے ہیں اور ارکان کودر ندہ کے ساتھ نسٹ بیہ وی گئی سے ۔ اور مستہ برکومرون ذکر کیا گیا ہے تیسی منیہ کوجس کے مطفع موت کے ہیں اور ارکان تشبید بسینی مستبہ ، وجست بداور اوات نسٹ بیہ کو دکر منہیں کیا گیا ہے اسی وج سے اس کو استعارہ بالکنا یہ کہا گیا ہے اور لازم بیسنی مثال ذکور اظفار جمع ظفر ( ناخن ) ورندہ کے لوازم میں سے ہے۔ سکو مشبہ بینی موت کے ساتھ ٹا بت کیا گیا ہے اس لیے یہ استعارہ تخییلیہ ہوگیا۔

استعاره کی آخری تسم تصریحیہ سے اس میں مشب بہ کوذکر کیا جا گاہتے اور مشب مراولیا جا گاہے جیسے رآمیت اکسڈ ایومی ، میں نے شیرکو دیکھا تیرطار الہدے ۔ اس مثال میں اسدم شب بہ سے مگرم سند بعنی بہا در آ و می د رجل شجاع ، مراوسے اور بومی زیرطار الہدے ، اس کا قرینہ ہے ۔ جس سے معلوم بہو تاسیے تیرطا نیوالا مطبق

سيحس كوتىشبيدوى كمى سيعينى مستسبدا ودرجل شجاع مرادسي محار مرسل ، کرمن میس ملاقون کا جالاً اویرد کر کیاگیاہے س جگرہم اسکی تفصیل بیش کرتے ہیں . ملاحظ ہو۔ سے رعیناً الغیبت -اس مثال میں غیث سبب سے اور بگھاس وغیرہ م ے اصطوبیت الستیماع نیبات کا راسمان نے گھاس کو برسایا، میں بارتر ئے بیعسنی کل بولا جائے اور جز رمراد لیا جائے۔ اس کی مثال قرآن مجد كيَّ ينت ہے بيعلوتُ أحَما بعث م في أذا نهم برَما نَعْين كِسَعلق الْكِي والت كا بيان ہے كہ حب اسمان يركملي کر کئی ہے نوشدت خوف اور گھرام کی بنار پر لیانگ آئی انگلیوں کو اپنے کا نوں میں داخل کر لیتے ہیں۔ اس بت مبارکہ میں نفظ اصالع ، اصبعة کی جمع ہے معیس نی تعلیاں ِ کل بولا گیاہے اور جزیر مراد لیا گیاہے۔ دیم ، جزیربولا جلسے را دلیا جاستے بھیسے فتعوم و محاقبۃ (گرون کا آزاد کرنا > رفبہ جزء سپے مگرکل مرا دسپے معسنی صا و بے قبہ رخلا) ، پورسِے غلام کے آ زا *کرنیکا حکمت*ے ۔ «۵> مقید بولا جائے اورمطلق مراد لیا جائے جیسے مِستَفَرٌ اونرٹ کے ہونٹ کو کہتے رمیشفتی بولا جا آلسهے اور کمطلق بہونٹ مرا دلیا جا 'اسہے بیسنی مطلق بہونٹ نواہ اونے کا ہونے مہو مطلق بوم بولاجلسئ اور بوم القيامة معنى قيامت المقىدادر فحضوص ون سبعه د ٧٠ مطه ى ابل قريدتو ابل كو حذف كرديا كيالورالقراب، مِضاف اليكواس كي حكَّه ذكركر ديا كياسيرَ و٢٠٠٠س ہی جو حیبز ملکرائس وصف کے ساتھ متصف ہوگی اس کوحال ً ، مماعت میں بڑھنے وا*کے روے کو مولوی کے نام سے ب*کارہا جیکہ وہ ا مع كار يارخ كااراده كرنوالي ج ك جانوالي كو حاجى كم كريكارنا حالانكه حاجي تووه تج سے فراغت کے بعد سنے گا مگر پیرتیسی سے اس کو حاجی کہ تر دیکارا جانے لگے دہ، ما فنی اور زماندگذ -ل من اس کواس وصف سے متعرف نیا جیسے کا نو االیتنی ایکو النشبیم دیم اموالیتمی<sup>ن</sup> بالغ ہونے کے بعد انتقال کیا ہو ایسے بالغ بغیر ماپ والے شخص کوئیم کہا ك بونيك مجدستيون كالالتيون كوديد اجا للبء ِ جا ما حالانکو د ه بیج بالغ هوسنه سے بیلے توبیتیم سے جا لغ ہویے نے بعد میتیم منہیں رہیے مال ملنے کیوجہ سے و ہ مالدار ہو گئے م منظرا منى ك لحاظ سے تعین كائ كے لحاظ سے ان كويتيم كباكيا سب درا، محل بول كر حال مراد لينا جيس فليدع نادية

MAK MAK

بیں چاہئے کیروہ نا دیہ کو بلائے میسنی مجلش کو ملائے ۔ مرا دا صل مجلش ہیں بینی محلبش والوں کو مَلا سئے . تو **قال بولا گ**ساا در حال مَرادُ لِياكَياسِ · (١١) حال بولا جلَّتَ إورْ على مرادليا جائبَة . جيب وَإِمَّا الَّذِ يُنَ ابْرِجْتُ ومبوحْهُم فوي حمَّة اللهِ ببرطال جن کے چبرے سفید ہوں گئے تو وہ اللّٰہ کی رحمت میں ہوں گئے۔ اس حگدر حمت سے جنت مرادسے۔ اور جنت النّرکی جمت کا مقام اورمحل بنیے . تو وہ رجمت میں ہوں گئے بیعسنی محل رحمت بمینی جنت میں ہوں گئے ۱۷۶ کسی چیز کا آ لہ بولا جاسے آلىم إدليا جائے . يعن آلة تن بولا جائے اور آلم إدليا جائے جينے واجعل لي لسان صد ف ألا خوبين - اے الترمجه کوسی زبان عطاء کردیے -اس حکہ زبان سے ذکر مراد لیا گیا ہے۔ دسی و متضاد چیزوں میں امک کا اطلاق دوسے يرجيك بصيركا اعمى (نايينا ،كيلية استعال كيا جاسة ، اسى طرح اعمى كالفظ بصير كيلية استعال كيا جاسي رسا، زيادة جیے لیس کمٹلہ شی ہے اندکول چیز مہیں ہے اس شال میں تھ اورمثل ہم مضابی اور دھ زار ہے تواس مقام بركا من كان الدمونا مجاز مرسل كاليك علاقديد (١٥) مكره متبت كلامين عموم تحيية بولناجيس علت نفض - قیامت یں ہر مرنفس مان لیگا جواس د نیایں عمل کیاہے کام موجب سے اورنفس برو سے حس سے عوم مرادلیا کیاسے - ۱۹۱ عجاورت مین قرب اور بروس کیوج سے ایک چیز کا اطلاق دوسری چرزیر کردیا جا اسے صي المديد البيد اب بير الموارى موكيا - ميراب لفظ بولا كياا ورجارى موك والايعنى بان مراد لياكيل يد د١٠> احدالبدلين معين بدلين من الكيوكا اطلاق دومرا يركزنا - بصيع فلان أكل الدَّم اس مثال مين دم سوديت مرادست انفطاد م بولاگیا اور دبیت مراد لی گئ سے میونک دم کا بدل دبت ہے۔ ۱۸۶ معرف کا اطلاق کرنا واحد نکر ہ بر۔ جیسے اللُّعيم مِن ليمُ معرف بالام سِهِ مكرًاس حكمَ غيرتعين كميذ مراد ليأكياسهِ - د١٩) حدْفَ رمسي چيز كوحذف كردينا مجازٍ مرسل سي - جليد أنما الاعمال بالنيات - اس شال بيس تو آب كالفظ محذون سد - اصل عبارت يدب امنما نُوابِ الإعمال بالنيات - ٢٠٥) مضاف اليركومزِن كردينا جيسے عَلَمُ أَ ذَحَ الامْمَاءُ - اس مِن اساركا مضاف اليه مذف كرد باكياب اورالاسمار كاالف لام مصاف اليدك مرت ميں لاياكيا ہے ۔ اصل عبارت يوں ہے والم أم ماسمار المسهات - دام مروم بول كرلازم مرادليا جاماي جيك فرزوق كراس قول ميل سه ساطلب بعدالدارعت كم لتعربوا وتسكب عيناى الدموع لتجمد

اس شعر میں آنکھوں کا آنسو بہا نا۔ ملزوم ہے اور رہنج و ملال اس کالازم ہے۔ شاعر نے آنکھوں کے آنسو بہائے میں سے سیسوسی میں اس سے کیلوں کے آسنو بہائے میں اس سے بیلے میں اور رہنج و ملال میسنی لازم مراد لیا ہے۔ د۷۷٪ لازم بول کر ملزوم مراد لینا جیسے عور توں سے بیلوسی کو ازار با غد صلیا ہے تواس کلام سے مراد یہ لیجائیگی کو ازار با غد صلیا ہے تواس کلام سے مراد یہ لیجائیگی کہ اس نے عورت سے ۔ لازم کر اس نے عورت سے ۔ لازم براد لینا جیسے خدمن اموالیم صدقة میں خطاب خاص کی مختور سے ۔ لازم صلیا استراد کی مراد لینا جیسے خدمن اموالیم صدقة میں خطاب خاص کی مختور صلیا استراد کی اس نے نہائی کے حاکم مراد ہیں کہ وہ اپنے زبانے میں اختیا ہوسے کو اور اس کے حاکم مراد ہیں کہ وہ اپنے زبانے میں اختیا ہوسے زبانی کو مورا کرت میں بول کرخاص مراد لیا جلسے کسی شخص کو ریزا و تنہیہ دسیتے ہوسے کام اختا استعالی میں اختیا سے اس نے اس

کرنا - نوگ نطال فلال غلطیال کرتے ہیں۔ مام لفظ بولاگیا مگر مخصوص و وشخص مراد ہے جس کو تنہید کی جاری ہے۔ نرکورہ بالا چوہیں علاقات مجار کے مہیں اور پجیسوال علاقہ استعارہ کا ہے آسٹے پیجیس علاقے بیان کردیئے گئے مگریہ تعداد عورونکرکے بعد مبیان کی گئی ہے۔ اہل میان اس میں اضا فرمبی کرسکتے ہیں۔

كَمَا فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ا بنے سبب کے سائے متصل ہواکر اسبے اور صورة اس کا مجاور ہوناہے۔ ایسے ی معلول بھی اپن علت سے متصل اوراس کا مجاور ہوتا ہے۔ کا مجاور ہوتا ہے۔ کا مجاور ہوتا ہے۔ کا مجاور ہوتا ہے۔

ا درِ بان کیا جا چکاہے۔ مجاز مرسن کے جمع علاقے اتصال صوری کے ہیں اور ملاقہ تت بید کو اتصال معنوی کہا تھا۔ اس عبارت سے بلا تر تیب لعن ونشر مرتب کے اتن سے ان دو بؤں کی مثالیں تقریر مزایا - ان دوبؤں مثال اتصال صوری۔

تشريح

کے سے حالا تک ما تن سے ان میں اتصال صوری کو پہلے وکر کیا تھا اور اتصال معنوی کی اور دوسری مثال الصال صوری کہ سے حالا تک ما تن سے ان میں اتصال صوری کو پہلے وکر کیا تھا اور اتصال معنوی کو بعد میں وکر کیا تھا۔ بہر حال مثال سے سے دیو تک ر مبل تجاع اور اسد سے الشجاع اسریکے کسی بہاور آ دی کا نام شیر رکھ دینا۔ یہ اتصال معنوی کی مثال سے سے دیری اور بہا وری - اور شیر کا و مواسد میں خواص سب جلنے ہیں اسی وجہ سے بطور استعارہ بہا درآ دی کو اسد کہدیا جا ہاہے اور را بیا و وصف خاص عوام وخواص سب جلنے ہیں اسی وجہ سے بطور استعارہ بہا درآ دی کو اسد کہدیا جا ہاہے اور را جوان ہونا تو صرف شیر بہر خاص و عام میں جوان ہونا تو مرف شیر بہر خاص و عام میں اسے ۔ اسی طرح جس آ دی کا مستر کندا ہو اور بدبو آتی ہو اس کندہ دہن ہونے میں شیر ہر خاص و عام میں اس کندہ دہن ہونے میں شیر ہر خاص و عام میں مشہور شہیں سے جس طرح شجاع و متا اور دلیری میں سے بر شہور شہیں ہے۔

ووسری شال القبال صوری کی سے بعیس کی تسمیۃ المطرک اور بارش کانام آسمان رکھ دینا کیو بحد مطریعی ارش کی صورت سماء راست کی سے اور مثال میں سما دبولا گیلہ ہے مگر با دل مراد کیے گئے ہیں کیو بحد عرب سماء دبین بادل کی صورت سے متعمل ہے اور مثال میں سما دبولا گیلہ ہے مگر با دل مراد کیے گئے ہیں کیو بحد عرب کے عرب ہراو پر کی چرکوسا وسے تعبیر کیا جا تاہیے تو چوبکہ بادل موجی اور کا تعبیر میں ہوتا ہے اس لیے بادل کو بھی سماء کے در اور ہو بھی خرایا گیا ہ اور جو بحد بارش ہیشہ بادل ہی سے برستی ہے اس لیے مطرکا صورتی کیوجہ سے مجازا مطرکو انقبال سماء سے ہواڑا ورجب مطرکا انقبال بادل دبین سماء سے سے تو اس انقبال صوری کیوجہ سے مجازا مطرکو

سمار ( بادل ، کجد پاگیاسے ۔

ت مرای ان هذی بن القسمین الز اس کے بعد مصنع کے نبیان فرایاکہ اتصال صوری دمعنوی کی دونوں صورتی و سرح بین اسلے فرایا۔
جس طرح محسوسات اور محاورات میں پائی جاتی ہیں اسی طرح شرع احکام میں بھی پائی جاتی ہیں اسلے فرایا۔
دفی الشبی عیا مت الاتصال الز ۔ شرعیات میں احکام شرع سے مراد دوالفاظ ہیں جو ایسے معظ پر والمات کرتے ہوں جن پر السے نوا نکر مرتب ہوں جن کا شریعت میں احتبار کیا گیا ہے ۔ جیسے احکام شرع میں ایک القبال سبب اور علت کا ہوتا سے ۔ اس القبال کا نام القبال صوری سے بعنی دوجیزوں کے در میان اس قتم کا علاقہ اور القبال کراول جن دوسری چیز مسبب ہو۔ یا س متم کا تعلق ہو کہ شکی اول علت اور ان نام القبال موری جیز مسبب ہو۔ یا س متم کا تعلق ہو کہ شکی اول علت اور ٹائی معلول ہو ان دونوں کو القبال صوری اور حتی کہا جا تاہے اس لئے مسبب صورتی سبب سے ملا ہوا اور مقبل ہوتا ہے۔
اسی طرح ملت بھی اپنے معلول سے صورتی منقبل اور قریب ہوتی ہے ۔ الہٰنا سبب مسبب اور علت ومعلول کے اسی طرح ملت بھی اپنے معلول سے صورتی منقبل اور قریب ہوتی ہے ۔ الہٰنا سبب مسبب اور علت ومعلول کے اسی طرح ملت بھی اسپ مسبب اور علت ومعلول کے اسی طرح ملت بھی اسب مسبب اور علت ومعلول کے اسی طرح ملت بھی اسب مسبب اور علت ومعلول کے اسی طرح ملت بھی اسب مسبب اور علت و معلول کے اسی طرح ملت بھی اسب مسبب اور علت و معلول کے اسی طرح ملت بھی اسب مسبب اور علت و معلول کے اس میں میں بین میں بیا میں میں بیاد و میں اسب میں بیاد میں میں بیاد کی بیاد کی میں بیاد کی میں بیاد کی بیاد کی میں بیاد کی بیاد کی میں بیاد کی بیاد ک

درمیان القبال صوری پا یا جانامتحق ہوگیا۔ مثال کے طور برشراء علت ہے اور ملک علول اور اس سے متصل ہوتی ہے۔ کیو بحد خریداری آگا ہوئے ہی فو رُاخر مرشو الے کے لیے کلک ٹائب ہوجاتی ہے۔

دوسرى مثال ملك رقبرسب سب ملك بضع كيك اور للب بضع مسبب ب اوردويون الك دوسر اسكمقل

اور قرمیب ہو سے مہیں۔

كالاتمال في عني المشروع كيف شرع نظير المنعن العلاقة في المعنواك في المرة الشرع الشهرة والمنعنواك في المنهوع المشرع المنها المعنوى في المنه والمنه المنها ال

به ف لانوارشرح ارد د

ا در معنی مشروع میں اتصال کروہ مشہرہ ع کس طرح پر ہوا اتصاب بغوی کی مثال ہے میں علاقہ فح المعنٰ جس کی وجہ سے حکم مشروع ،مشروع اورجائز ہوا .اس حال میں کدکس کیفیت سےمشروع

اتصال بعنوی کی شال جیسے کفالہ اور حوالہ کے درمیان کا تصال اس سیلیا میں کہ دویوں قسہ صُن تحشیلئے توثیق کا کا م دسیتے ہیں اورصدقہ اور بہہ کے درمیان اتصال اس بات میں سیے کہ دونوں بلاکسی عوض تح ملک ہوتی ہے اوراس جیسی دوسری مثالیں ۔ اس کے بعد ماتن مصنع جے نے اتصالِ معنوی کی تفصیل کا بیان ترک<del>ے</del>

کردیا اوراتصال صوری کی مجمد مثالوں کو بیان کیا تاکہ اس برعلت اور سیٹ کے ورمیان کے فرق کی بنیاد قائم ہو سکے

للنزافرايا - اتصال كى ميلى شصم دوتسمون برشمل بي ميسنى وه القعال جوسبيت اورتعليل كے لحاظ سے بهوتا ہے اس كى دوتسياس مي كيو بخر سبسبيت نورع آخر سب اورتعليل دور تى بوعسة ادر چو بحد علاقه تعليل اشرون سب به قابله

علاقه سببیت کے اسٹےلئے اس کومقدم ذکر کیا جنا کی فرایا - دونوں میں سے ایک حکم کا علت سے اقصال سے حب طرح

ملکٹ کا اتصال شرار کے سائمہ ہوتا ہے اور یہ انصال طرفین سے استعارہ کو تا بت کر ٹاہیے ۔ سیس جا ٹرسے کہ علت ذکر کی

جاسئ اورحكم مرا ونياجات اوربيهى جائزت كحكم ذكركيا جاسة اورملت مرادل جاسة كيونكه حكم علمت كالبيني تروت مي محتاج سیے اور علت محتاج سے حکرے مشروع ہونے کے لحاظ سے کیونکہ علت منبی مسٹروع ہوئی مگر حکر کے لیے۔

امراستعارهٔ بین اصل به سبے که محتا ج البیه ذکر کیا جائے اور محتاج مراد لیا جائے ۔ لہٰذااستعاره دونوں جانبے میجے سبے

الضّالُ معنومی کی مثنال به جن منے کی بنار پر ایک حکم مشروع ہواہے اگر دوسر ہے۔ اسٹروظ میں بھی دومنے پائے جائیں اِن دونوں عقودِ منے روطہ میں سے ہراِیک کو دومیرے

كيلئ استعاره كيا جاسكتاب اورما زااكك كودوسرك كا حكراستعال مبى كياجاسكا بي جيس كغاله

اور حوالممن كيونك كفاله اورحوالمي سع براكي اس بارسيس شركب بي، دونون قص كي و يق كري بي -يعسنى حواله بولكركفياله ، ادركفاله بولكراستعارة اورمجازً ا مراد لينا درست َسبِ . چناپ حضراتِ فقها مسك فرما ياكفالهيل کی برارت کی شِرط کے ساتھ حوالہ کہلا ہاہیے اور حوالہ عدم برا َرت کی شرط کے ساتھ کفالہ کہلا کا بہتے کہ مطلب بیسے کہ کفالہ کی صورت میں بحکول عند بیعسنی اصیل مطالبہ سے ہری سنہیں ہوا کرتاً بلکہ مالک اور سکھول لہ کونیس طرح بکفیل سے مطالبہ

كرنيكاحق ہے اسى طرح كمفول عنہ سے مبى مطالبہ كاحق ہوتاہيے۔

اورحواله ميں اصبل معيني قرص لينے والا مريون مطالبہ سے بری ہوجا تاہيے چنا ئے حس كيليے موال كما كيا ہيے میعنی محتال لهٔ اور قرص دسینے والا قرص خوا و کا صرف یہ حق ہو تاس*بے کہ*وہ ضامن نیسنی محتال علیہ سے اسینے حق کا مطاله كريك اورمحيل سے مطالب كرنيكا حق منيں.

اسی طرح صدقہ اور مہہ و و بؤں اس میں شر کی ہیں ۔ دو بؤں میں سے ہرا کی بیفیر عوصٰ کے مالک بنا نیکا ذرایعہ بين به بهي ا درصدة بمي لبندا دونون مي اس القِمال اوراً شرك كى بناء بربه كالفط صدة كه اورصدة كما لفظا بهبر تخيلي استعارمك غوريرا ستعال كياجا سكتاب يعن حدقه بول كرسبه اورسبه بول كرصدقه مرادليا جاسكالي

جینے ایک شخص سنے صدقہ کرنیکے ارا د مسے کہا۔ میں نے یہ چر تحری کو ہی کردی تو یہ صدقہ شمار سو گااور دسینے والے کوا**ب** اس چىزىكے دالىس يىنى كاحق نەجو كااس دەبسے صدقه كا دالىپ لىنا جائز تنہىں سے .

آدراً گرفسی مالدارسیه کها میں سنے بیرچیز تمکو صدقه کردیا اور آرا دہ مہیکا تھا تو صدقہ بول کرصبہ کا ارا دہ کرادر سبے اور دی ہوئی چیرکود پسس لینے کاحق دینے والے کو حاصل ہو گااور وہ اپن دی ہوئی چیز کو والیسس لے سکتا ہی۔ <u> شعریع</u> بی الم<mark>ے تذریخی المصنف</mark> الور اس کے بعد معرات نے اتصال معنوی کی تفصیل کو ترک کردیا ، وکر منہی فرایا اور اتصالِ صوری کی معض صور ہوں کو وکر کیا ہے آگا علت اور سبب کے ورمیان فرق کو بسیان کریں ہیں فرایا ۔ ُوَالا ولِمُ علانوعین الإِرمعیٰ حتیق اورمعیٰ مجازی کے ما بین اتصال صوری شرعی جوسببیت اور علت نمیو *جسسے ہو*تا سیداس کی دونشمای اس کیونکه سبب ا در علت دو علیحده علیحده قسم بین اوران دونون میں سیے تعلیل اور علت کا علاقہ سببیت کے علاقہ سے اشرون سے اس کے علاقہ تعلیل سے بیاں کیا اور سببیت کے ملاقہ کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اِسْرِف ہونیکی وجربیسے کم علاقہ تعلیل یا علت حکمے وجود کے وقت موجود موتی سے اور علت کے موجود نہ ہونیکی صورت میر حکم معدوم ہو تاہیے مگرسیب میں یہ بات سہاں یائی جاتی کیونکرسیب کی جانب حکم و مجود و عدم د و یوں ہی میں منسوب ا سہیں ہوتا اسی شرافت کی بنا دیرتعلیل کے علاقے کو مقدم و کرکیا ہے۔

القبال صوری کی مذکورہ دولوں اقبال میں سے اول قیم یہ نے کہ حکم طلت کے سائے متصل ہوجی طرح ملک شرار کے ساتھ متصل ہوجی طرح ملک شرار کا ملک افرائی کے حکم اور افر کو کہتے ہیں جو کسی شنگ پر مرتب ہو۔ ا ورملت وه بهوتی سبے جس برحکم مرتب نبوتا ہے کیس شرار علت سبے کیونکہ شرار، س کنے و تفنع کی گم تی ہے تاکہ کہنس پر

مصنف شینے فرما یا اس قسم میں استعادہ جانبین سے درست ہیے۔ لہٰذا علت بول کرحکم ادر حکم بول کرعلت مراد پر میں سے میں استعادہ جانبین سے درست ہیے۔ لہٰذا علت بول کرحکم ادر حکم بول کرعلت مراد بے سکتے ہیں کیونکہ استعارہ میں محتاج لیا کو ذکر کرسے محتاج کومرا دلیا جا السیدا در حکم ادر علت دونوں محتاج الریمی ہیں ا در محتاج بھی ہیں لیڈا جیب دونوں ہیں سے ہرا کی محتاج ا و رححتاج الیّہ ہیں تو ا کیک کو فی*ر کر کے* دوسرے کو مرادلیا جاسکتاہیے ۔ اور جس حکمہ کا بت کر ہا جائز نہ ہواس حکمہ علت بھی برکیار ہوتی ہے جیسے کسی نے حرکو خریر تو يە شرارىكار سوگى كيونكە حكىمىيىنى ملك جرمىكن سنېرى بىيد.

خلآصَدِیه نکلاکه حکم اورعلت دوبون محمّاج ا درمحتاج الیه ہیں اسسلے ایک بوککر د وسراا ورد وسرا بولکر ا ول مرادليا جاسكتاب

حِينُ اذَا قَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُ عَبُدًا فَهُو حُرُّو لَوَى سِهِ المهلك اَكِ قَالَ إِنْ مَلكُ عَبُدًا فَهُ وَحُرُّونِي بِهِ الشَّرَاءَ يُحَسِّدُ ثُ فَيْعِمَا دَيَا سُنَّا تَفُرِيعُ الْاَسْنَعَا مُرَةِ العِسْكَةِ للحُكُم وَكَلْسِم فَاتَ الْسَرَاءَ عِلَّةً وَالعِلْكُ مَعْلُولٌ وَالاصلُ فِي الشَّلِءَ انْ لا يَسْتَرَكَا إِجْمَا عَ الكُلِّ فِي العِللَّفِ والاصْلُ فِي

المبلّدِ ان يَسْ وَ كَالاَجِمَاعَ عُرُفًا فَانِ اشْدَى نِصِعنَ عبدِ وبَا عَمَا نُنُمَ إِشَرَى النصفُ الأَخْرَ يعتِي هٰ لَا النصفُ في صُورِةِ الشراء لا في صُومِ وَ المبلكِ باعتبابِ المعنى الحقيقي لا في صُومُ السلكِ باعتبابِ المعنى الحقيقي قالِ في صُومُ الشراء لا في حَدِهِمَ الاحْرَيْصِلاً تَسْفِ الصّور المعنى الحقيقي وَ الشراء ولا يعبُ الله عَدَى المعنى الحقيق ولا يعبُ والمستعابة في عبن المبلك ولكت القاصى العبلات المباقف الفيراء ولكن القاصى لا يعبُ تُدَفِي هٰ الله الله عبر لا نتا نوى تحفيقا عليه في ما في المبلك ولا تا المنظر والمناه وال

سب اور اس سے ملک کی شین کردی تخص ان اشاق دیسے عبداً افہور میں تکے اوراس سے ملک کی نیت کرے۔ یا اس کی تصدیق کی جائے گئے اوراس سے خریشکی نیت کرے قوان دونوں صورتوں ہیں و بانئ اس کی تصدیق کی جائے گئے یہ ملت کا استعادہ حکم کے لئے ہے اور حکم کا استعادہ علت کے لئے تفریح بہت کی خرار علت سے اور ملک اس کا معلول ہے اور شرام میں اصل یہ ہے کہ کل کا بلک میں جو ہو نا شرط نہیں ہے اور ملک میں اصل یہ ہے کہ کل کا بلک میں جو ہو نا شرط نہیں ہے اور ملک اس اصل یہ ہے کہ کل کا میک ہو تو اور اس کوفرو نوت کردیا اس کے بعد لصف اخر کے دونوں کو اور تا اس کے بعد لصف اخر پس اگرو فی تعلق کے اعتبار سے آزاد نہوگا۔ کو جائے گئی کھو نیخ استعادہ کرنا صبح ہے لہٰذا غلام کا باقی نصف اس صورت میں جبکہ اس نے ملک بولیکن قاصی کی جلے گئی کھو نیخ استعادہ کرنا صبح ہے لہٰذا غلام کا باقی نصف اس صورت میں جبکہ اس نے ملک بولیکن قاصی میں آزاد در ہوگا کو بیک اس نے شراء بول کرمشاء کی ہے تصدیق یہ کریگا کیو نیک اس نے اپنی ذات میں ہو اپنی ذات میں ہو اپنی ذات کی ہے تصدیق یہ کریگا کیو نیک اس نے اپنی ذات میں ہو اپنی ذات میں ہو اپنی ذات ہو جس میں اس کی نیت کرنے ہیں تہم ہوجائے گئا علماء نے الیا میں ہی اس بر تحفیف کرنیکا الزا کی میں ہو اپنی ذات ہوں کریشراء مراد لیا تھا ، یں ہی اس بر تحفیف کرنیکا الزا کی میں میں ہو تاکہوں کہ اور اس میں میں ہو تاکہوں ہے کہ اور اس مورت ہیں بھی قضا تو اس کی تصدیق کی جاسے ۔ لیکین بدا عزاض مصن میں جو میں ہو تاکہوں ہو کہ اور اس مورت ہیں بھی قضا تو اس کی تصدیق کی جاسے ۔ لیکین بدا عزاض مصن میں جو میں جو تاکہوں ہے کہ اور اس مورت ہیں جو طاف میں ہو تاکہوں کہ اور اس مورت ہیں جو طاف ہوں کی جاسے ۔ لیکین بدا عزاض میں مورت ہیں جو اس کی تصویل ہیں دونوں ہو تاکہوں کہ اور اس مورت ہیں جو میں جو بھی ہو ہوا ۔ یہ کو اس کو مورت ہیں جو گا کہوں ہوں کو میں اس دونوں ہو تاکہوں ہو کہوں کی جاسے ۔ لیکن بدا عزاض معن مورت ہو تاکہوں ہو گا کہوں ہو کہوں ہو گا کہوں ہو کے دونوں مورت ہیں جو گا کہوں ہو کہوں ہو گا کہوں ہو کہوں کے دونوں مورت ہیں جو گا کہوں ہو گا کہوں کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو ک

کو نحره کما ہوںکن اگر نم العب کم کرشین کر دیا تواس باریمیں ملک ادر شراء رویوں برابر ہیں کہ اس میں ۱ جماع کل عبرکا شرط منہیں ہے کیو بحکہ تنفریق اوراحتماعی طور مبر ملک میں آجا نا وصعت ہے اور دصعت حاصر میں لغوا ور مبرکار ہوتا ہے الدین ناریم میں رام میکماری کی اور آپ میں

ا تصال کی اول صورت برہے کہ کھم علت کے ساتھ متصل ہو۔ جیسے ملک شراء کے ساتھ متصل ہوتی ہے اوراس میں استعارہ دولوں جانب سے درست ہے۔ اس اصول پر بطور تفریع کے فرایا۔ اگر کسی نے کہا دی دمٹ تربیت عرد فعوم کا اگر میں نے غلام کو خرید ایس وہ آیز اور ہے۔ اوراس وی ملک

عبدُ لِفُوحِ ﷺ کہ اگر میں غلام کا مالک ہواتو دہ آزا دہے مراد لیا۔اس طرح اگر اُس نے کرک ملکت عبدُ لِفِهُوحِ ﷺ کہا ؛ ور وہ کرشتی یت عبدُ لِفُوحِ مراد لیا۔ توان دو ہو ںصور ہو ں میں قائل کی تصدیق دیا نہ کیجائے گی ۔ مگرا ول صورت میں قاضی کے بہاں قضاِءً نسبہ نہ کیجائے گی اور دوسری صورت میں دیا نہ اور قضاء ً وو ہوں ہیں قبول کی جا نکرگی۔

ندگورہ بالا قاعدہ کے مطابق اگر کسی کے ان اشتریت عبد اخبو مُرسِّکہا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے یہ کہا کہون غلام خریدا اوراس کو فروخت کردیا اس کے بعد لضعت آخر کو خریدا تو یہ دومر ابضعت حصد آزاد ہو جائے گا کہونکہ غلام کے آزاد ہونیکی شرط میسنی غلام کو خریدا یا گیا۔ اگر جہ یہ خریداری دومرتبہ میں متفرق طریعی بان گئی ہے فلام کے آزاد ہو جائے گا کہا گئی ہے الم خارج بسترط یا گی کو خت اس کی ملک میں ہے وہ حصد آزاد ہو جائے گا اللہ اللہ اللہ اللہ عبد اللہ عبد کہا ہے جائے جائے ہوئے کہ دفت اس کی ملک میں ہے وہ حصد آزاد ہو جائے گا اور ہم باللہ حصد اس لیے آزاد نہیں ہو گا کہ اس دفت شرط نہیں بائی گئی۔ کیونکہ حدیث میں ہے آخضور صلے اللہ طلبہ دسلم ہے ارشاد فرایا ہے۔ لاھتی فیمالا بملک ابن آدم سمجیز کا ابن آدم میں جس چیز کا ابن آدم میں اس میں آزاد تی افاد

منہیں ہوتی۔

اور گرکینے والے نے کہا ان ملکت عب انہو صور ؟ اگرمی غلام کا مالک ہواتو و و آزا دسے اس کے لبدنسف غلام کو خرید لیا اور کی خواس کے لبدنسف غلام کو خرید لیا اور بھر اس کو فروخت کردیا اس کے لبد باتی نصف حصد کو خرید انتہا کہ سنے کہ و ہورے غلام کا مالک ہوا در میراں آزا د ہونے کہ و ہ ہورے غلام کا مالک ہوا در میراں

DOD

پوراغلاً اس کی مکسیس منہی آیا اسلے شرط منہیں بائی گئی النه اغلام آزاد نہ ہوگا شادہ علیالرج مفرائے ہیں این اشتر دیث بول کرجب اس نے ان ملکٹ کا ادادہ کیاتوقاضی اس کی تصدیق نہ کرسگا ملکہ ان اشاقیت عسمًا اللہ کی بنیا در مفلام کے نصیعت آخر کے آزاد ہونیکا نیصلہ کرسے گاکوں کہ اس صورت میں ا

کریگا بلکه ان اشاقربیت عبداً الح کی بنیاد پر غلام کے نصف آخر کے آزاد ہونیکا نیصلہ کرے گاکیوں کہ اس صورت ہیں ا متکارنے اپنے لئے تخفیف کا الادہ کیا ہیں اور نبیت اپنے مغادمیں کی ہیں اس طور پر کہ اس نبیت کی صورت میں غلام کا کوئی حصد آزاد منہیں ہوتا اور نبیت نہونیکی صورت میں نصف تانی غلام کا آزاد ہوجا آسیے لہٰذا شرار بول کر ملک مرادلینا بالکل متکار کے حق میں اور مغادمیں ہے اور اس سے غلام کا نقضان ہے آسیائے متکام تہم بالکذب ہوگیا ۔اس سائے قاضی اسکی نبیت کی تصدیق مذکر گیا۔

اس دلیل سے بہمی واضح ہوگیا کہ مشکارنے اگر ملک بولا اور شرار مراد لیا توقا حنی مشکام کی تصدیق کرے گاکیونکہ اس صورت میں مشکار سے اسپنے لیے تخفیف کا ارا وہ منہیں کیا سے بلکہ اکیب درجہ میں آٹ ربدکی نیت کی سپے کیونکہ اس متوز میں غلام کا نصف حصداً زاد ہوجا تا سپے جس میں مشکار کا نقصان سپے۔

ا درملک بول کرشرارمراد نه لینے میں غلام کآئوئی حکمه آزا دسنہیں ہوتا جس میں مٹکا کا پورا پورا فائڈ ہسپے۔خلاصہ یہ کہ حبب تکلم اپنی نیت میں متہم منہیں سپے تواس صورت میں قاضی اس کی تصدیق کر دلیگا اور ان ملکت پران اشتویتُ رین بر

قراع بوض علیہ الله مگراس برابک اعراض کباگیاہے ۔ وہ برگرشکل نے ان ملکت بول کر إن اشریت کا ادادہ کیا اس صورت بس بھی مشکل کا مفادسے کیونکہ ملک عالی ہے جو اس صورت بس بھی مشکل کا مفادسے کیونکہ ملک عالی ہے جو معدد طریقوں سے حاصل ہوسکتی ہے مشکل نیراد ، ہم ، وصیت ، میراث وغیرہ یعیب نی ان ملکتے ہے کی صورت بین کم کا غلام کا مالک ہو نااس دقت بھی جب کسی نے شکل جب اس نے غلام کو خریدا ہو ادراس وقت بھی جب کسی نے شکل جب کر دیا ہو ، یااس کیلئے وصیت کی ہو ، یااس کو وراث میں غلام طاہو ۔ اور شراء ان اسباب میں سے صف ایک سبیب کر دیا ہو ، یااس کیلئے وصورت ایک سبیب کے ساتھ محصوص ہے جس سے شکل کا فائد ہی نا اگر ہو جا آا وراس وقت خلام کا فائد ہی بیت مذکر تا تو ذرکورہ ومگر صورت اس میں خلام کا فائد ہی ہوتا اور مشکل کا فقصان ہوتا ۔ اور جب اس کو ان شراء کی نیت مذکر اگر شراء کی نیت مذکر تا ورجب اس کی نیت کی تقدیق نہ ہوتا جا اس میں مشکل کا فائد ہی فائد ہی فائد ہی نا ندہ ہوتا اور میں آزاد منہ و گا ۔ اس میں مشکل کا فائد ہی فائد ہی نا ندہ ہوتا اور خوا ہا ہو ایک مقدیق نہ ہونا چاہے منا فائد ہی فائد ہی فائد ہی نا ندہ ہوتا ہا ہو ایک نیت کی تقدیق نہ ہونا چاہے منا مالائک قضا تراس کی نیت کی تقدیق نہ ہونا چاہے منا مالائک قضا تراس کی نیت کا آب اعتبار کر نے ہیں ۔ مقام کا فائد کی فضا تراس کی نیت کی تقدیق نہ ہونا چاہے مقام کا فائد کی قضا تراس کی نیت کی تقدیق نہ ہونا چاہے مقام کا فائد کی قضا تراس کی نیت کی تقدیق نہ ہونا چاہے مقام کا فائد کی قضا تراس کی نیت کی تقدیق نہ ہونا چاہے مقام کا فائد کی قضا تراس کی نیت کی تقدیق نہ ہونا ہا ہونا کہ کی تو ہونا ہا ہونا کر سے تو منا کہ ہونا کو ان کا کہ میاب کی تعدیق کی تعدیق کی تو ہونا ہا میاب کی تعدیق کی تعدیق کے انہ کے تعدیق کی تعدیق کی تعدیق کے تعدیق کی تعدیق ک

جوآب ، شارح سے اس اعترام کے جواب میں فسر مایا یہ والادلاج على مصلف لان الكريت وف لذك كر الله و الله الكريت و ال العضاء ی شارح سے كہا ماتن پر بداعترام اسلے واردنہ ہوگا كيونك مصلف سے دونوں مى صورت س من و يا الم العمالية كرنيكا تذكره كيا ہے مگر قضاءً تصديق كئے جائيكا ذكر نہيں فرايا توجب مصلف سے قضاء كاكوئ تذكره منہيں كيا تواس پر

کوئی اعتراض مبی دارد منہوگا۔

أورعد قرابكره والى صورت بين غلام حاصرا ورموج دمنين بلكه خاشب سيراس النة اس بين اوصاحت تغرق والجماع

مر مان گفت بوت کا مطلب :- یہ ہے کہ س کے اور خدا و ند تعالے کے در میان اس کا تول معتبر موگا۔یعن مفق اس کی نیت کے مطابق نمتویٰ دے گا۔ اور قضارؓ تعدیق کا مطاب یہ ہے کہ جب قاصی کے بہاں یہ سئلہ بیش کیا جائیگا تو قاصی اسکی نیت کے موانق فیصلہ صادر کردے گا اور قضاءؓ تعدیق نہ کرنیکا مطلب یہ ہے کہ قاصی اس کی نیت کے مطابق فیصلہ نہ کرنگا۔

والمناق المسال المستب بالسّب العُرَادُ بالسّب مَالا يكون علَّهُ أَصْدُن الدَّا الْحَكُمُ وَفِي الْصَطلاح ما يكون كلم يقا الحالِ المستب العُرَادُ بالسّب وجوبٌ ولا وجودٌ ولا تعقلُ في مَعَان العلل لكن يقفلُ بين المحكور على كُون الديكا كان الديكا كان العال المن المنطق المنطقة المن

اور دوسری قسم مسبب کا سبی متصل ہوناہے اورسب مراد وہ چیزہ ہوالیسی علمت نہ موجوں کے اور دسری قسم مسبب کا سبی متصل ہوناہے اورسب مراد وہ چیزہ ہوا ہے۔ اور مسبب اس چیز کو کیتے ہیں جو حکم کی طرف خوانی ہون کے ایران کی طرف میں سبب اس چیز کو کیتے ہیں جو حکم کی طرف ہون کی معانی بھی نہ سبھے جاتے ہوں کی سبب کے اور حکم کے درمیان کوئی علمت الیسی موجود ہوجی کی طرف حکم مضافت ہوجی یا کہ ان کی مثال اس کی مثال اس کی مثال اس کے اور حکم کے درمیان کوئی علمت الیسی مقدل ہونا۔ چنا سنچ جب اس نے اپنی با ندی سے کہا میں ان جہ ا

توملک رقبہ زائل ہوجائے گی تواس کے زوال کیو اسطہ سے ملک متع بھی زائل ہوجائے گی ہیں اس کے بعد دطی طال ل مک که وه نیکاح کرسلے اسی طرح المکٹِ متعرکا ثبوت المکٹِ رقبہ کے ٹبوت سے متصل ہے ۔ مثلًا ہوں تر " توشزارسے ملک رقبہ نابت ہوجائے گی اس ملک سے شبوت کے واسط سے ملکھی

والن في العمال المسبب الى دومرى قسم يسبي كرمسبب الين سبب كم سائد متصل بود يداتمال شرى صورى كا و مرى قسم الله و مرى من سب عرم الله المراد

ب وه چزید جرمکرنگ جا بنوالا براسته موگو با سبب اس واسط کا مام ب جرحکم س کی جانب وجوب حکم اوروجو دحکم س سے کوئی نجمی نسوب نہ ہو ا ورنہ وات سے مصفے ملے مل طرا ورحکہ سے درمیان ایک ایسی علت ہوجہ کی جا نب حکم نسوب ہو۔ اس مقام ہرشا رہے نے وجوب کی قیدکا اضافہ کیاست حس سے علت خارج ہوگئ کیو بھ علت کی جانب دجوب حکم فسوب ہو ہاہیے اور دوسری تیدوجو د ک لگا ڈکسیے اس تیدکی بنا پرسٹ را خارج ہو گئ کیونکہ وجود جکم اشرط بی کی جانب خسوب ہو السیے ا ورجہاں کہ كاتعلق بي تواس كى جانب وجود حكم اور وجوب حكم من سيكوني نسوب نهن بروتا

متعة الو جس طرح كمك بضعركا زأئل بو فالمك رقب ك رأئل بون كرسا تومقعل بوا ۔ اِس قسم کی مثال میں مصنف نے فرایا ۔ ملک متعہ کا زوال ملک رقبہ کے زوال سے متصل ہوسکی مثال اتصال بیٹ شال ہے جواس طرح سے۔ ا وا قال لامت انت حوۃ یزول بہ ملیے الوقت کہ جب کس نے اپنی مُازی سے کہا تو آزاد سے تو اس تول کی بنار پر ملک رقب زائل ہو جائے گی اور وہ آزاد ہوجائیگی اور ملک رقبہ کے زوال کے قسط سے ملک متع بھی زائل ہوجائیگی اس لئے آتا الکے لئے اب اس آزاد کر دہ باندی سے وطی کرنا حلال مذہوگا۔

کہ آزاد *کرینیکے بعد* آ قااس باندی سے *بعد میں نکاح کرے* ۔اس مثال میں ان<del>ت</del> حر**ہ**' ( تو آ زادسے ) سبب ہے ا ورزوال ملک تیومسب ہے اورسبب ومسبب وونوں کے درمیان زوال ملک رقبہ علمت ہے ادروہ الیسی علمت سیے جس کے توسیط سے حکم میعسنی ملک متعہ کا زوال سیب بسی انت حرزہ کی جانب منسوب ہے۔ خلاصہ یه که زوال مکسه تعرز وال مکب رقبه کی طرف بلاوا سطرمضا ف سبے اورسبب کی جانب میسنی انت حرق کی جانب زوال ط کے ساتھ نسوب سے اورمسیب بیسی مک متع کا زوال مکک رقبہ کے زوال کے توسط سے سبب بعنی انت حمرة سے متصل ہے کیونکہ حب آ قلنے اپنی باندی کو انتِ حرتہ' کہا تومتصلاً ہی ملک رقبہ اور ملک متعہ وویؤنط کل ہوگئے ۔اسی طرح انصال مسبب بانسیب کی مثال ملک متعرکے ثبوت کا ملک رقبہ کے ثبوت کے ساتھ متصل ہونا ہے حب کی صورت بیرسیے کہ حب بسی سخص نے کسی با ندی کوخر پریٹے کے پلاے کہا اشتر سیے 'نیہ ہ الامتر' میں نے اس با مذی کو خریدلیا ا در الکے نے کہا بعث میں نے فروخت کر دیا تو اس بیع سے مشتری کیلیے ملک رقبہ ٹا بت ہو ما کیگا اور کمک

رقبہ کیوا سطرسے ملک متعربی نابت ہو جائیگا۔ ندکو رہ شاں میں عقد بچے سبب سیے - ملک ہند کا نبوت مسبب ، - ادران ڈونو کے درمیان ملک رقبہ کا نبوت ایک علت سے اور یہ ایسی علت سے حس سے توسط سے ملک متعہ کا نبوت سبب میسنی عقد بڑج کی جانب خسوب ہوگا اور سبب عینی نبوت ملک متعرسبب عقد سبج سے متصل ہوگا اور بہج تام ہوتے ہی مشتری سے باندی پر ملک متعرفا بت ہوجائے گا۔

اس جگر شوت ملک رقبست عقد بیع مرادست مگر جونک ملک متف کا نبوت عقد بیع سے ساسم اتصال نبوت ملک رقبدکے واسط سے بواکر تلب اسی سلئے شارح نے بھی نبوت ملک رقبہ تحریم کردیا سب ۔

فيصةُ استَعَامَ السَّبِ الْحَكْمِ وُونَ عَكْسِمَ إِنَّ يَعُولَ النِّ حَرَّةُ وَيُولِي بِهِ النَّا الْحَكْمِ وَوَلَا عَجُونُ اَنَ يَعُولَ النَّ عَلَا اللَّهِ عَلَى النَّا عَرَولَا عَجُونُ اَنَ يَعُولَ اَنْتِ طَالِ كَوَيُولِي بِهِ النَّا النَّهَ عَلَا النَّهُ النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

gag gag

کونیم و و ایک رسیب مرادلینا و رست ہے گرا اتصال صوری کی اس دو سری قسم میں استعارہ صرف ایک جانب سے درست ہے سبب

بول کرسیب مرادلینا درست ہے گر سبب بول کر سبب مرادلینا درست نہیں ہے ۔ الزدا اگر کسی خص سے ابنی ہوی سو

کہا انت جرق " دو از ادھ ہے ، اور انت طالق مرادلیا یعنی مجملا طلاق ہے ۔ تو درست ہے ۔ اگر کسی آزاد عورت ہے محمی و

سے کہا " بدم نفسی منک " دیس نے اپنی نفس کو تیرے اعمد فرخت کر دیا۔ اور اس سے کاح کے معنے مرادلیا تو درست ہے اس لئے کہ بیچ جس کے دراید ملک رقبہ تابت ہوتا ہے وہ سبب ہے اور نکاح جس کے دراید ملک رقبہ تابت ہوتا ہے وہ سبب ہے اور نکاح جس کے دراید ملک بنت تابت ہوتا ہے وہ سبب ہے اور انت جرق مرادلینا میں درست ہوتا ہے وہ سبب ہے اور انت جرق مرادلینا تو ہو جائز خبیں ہے۔ اس لئے کہ انت طالق کا درایت جرق مرادلینا تو ہو جائز خبیں ہے۔ اس لئے کہ است کو انت طالق کی درای مدید بردال ہے وہ سبب اور انت جرق جو کہ زوال ملک رقبہ بردال ہے وہ سبب اور انت جرق جو کہ زوال ملک رقبہ بردال ہے وہ سبب اور انت جرق جو کہ زوال ملک رقبہ بردال ہے وہ سبب اور انت جرق جو کہ زوال ملک رقبہ بردال ہے وہ سبب اور انت جرق مرادلین اور انت جرق مرادلیں اور انت جرق مرادلیں یہ درست نہیں ۔ اس سے درست نہیں ، اس سے انت طالق کو بریں اور انت جرق مرادلیں یہ درست نہیں ، اس سے است میں اور انت جرق مرادلیں یہ درست نہیں ، اس سے است میں ، اس سے درست نہیں ، اس سے درست نہیں ، اس سے درست نہیں ، درست کی کی درست کی کی درست کی کی درست کی کونوں کی کونوں کی کی دو کر کی کی درست کی کی کونوں کی کی کی دو کر کی کی درست کی کی کونوں کی کی کی کونوں کی

تیریسی شال : کسی نے ابی باندی سے کہا" نکحتک " ( س نے تھ سے نکا کی کرلیا ) اوربعتک و بیں نے تجکو فروت کردیا ) مراد لیا ، تو بہ بھی درست مہیں کیونکہ نکاح کمک بصند کے نبوت پر دلالت کرتاہے مسبب ہے اور بیع جو شہوت ملک رقبہ پر دلالت کرتاہیں۔ اس حکہ سبب ہے ۔ اورمسبب بول کر سبب مراد لینا درست شہیں ہے اس لیے نکاح بول کر بیچ مراد لینا بھی درست مہیں ہے ۔

برجال ثابت ہوگیاکسبب بنی بچ جو بوت ملک رقبہ پردلات کرتاہے مسبب بعث کا ملک متو کے بنوت کے بغیر تحق ہوسکا ہے۔ الہذا تا بت ہواکسبب مسبب کا محتاج منہیں تو مسبب محتاج الدیمیں بنویں اس بیا ہوتا اور جب سبب معابی جائز انہا ہی جائز انہیں ہوتا ہو اردب سبب محتاج الدیمیں تو مسبب محتاج الدیمیں تو مسبب بول کر مسبب مواد لیا الدیمیں تو مسبب بول کر مسبب براد لینا و مسبب بول کر مسبب بول کو کہ کا مام نہیں دستے بلکہ اس کو مسبب نشہ آور چوز کہ جو بول کو کہ کا مام نہیں دستے بلکہ اس کو مسبب نشہ آور چوز کہ جو بول کو کہ کا مام نہیں دستے بلکہ اس کو مسبب محتاج مواد لیا جا سکتا ہو اسکتا ہے مسبب محتاج الد بول کر مسبب محتاج مواد لیا جا سکتا ہے اسکتا ہے مسبب محتاج الد بول کر مسبب محتاج مواد لیا جا سکتا ہے اسکتا ہے اسکتا ہے مسبب محتاج الد بول کر مسبب محتاج مواد لیا جا سکتا ہے اسبب محتاج مواد لیا جا سکتا ہے اسکتا ہے مسبب محتاج الد بول کر مسبب محتاج مواد لیا جا سکتا ہے اسکتا ہے اسکتا ہوتا کو مسبب محتاج مواد لیا جا سکتا ہوتا کو مسکل کر مسبب محتاج مواد لیا جا سکتا ہوتا کو مسکل کر مسبب محتاج مواد لیا جا سکتا ہوتا کو مسکل کر مسبب محتاج مواد لیا جا سکتا ہوتا کو مسکل کر مسبب محتاج مواد لیا جا سکتا ہوتا کو مسلم کو مسل

اورا مام شافعی شنے فرمایا ہے کہ عتاق کا استعارہ طلاق کیلئے اور اس کا عکس میسنی طلاق کیلئے اور اس کا عکس میسنی طلاق کیلئے اور اس کا عکس میسنے اور لزم کرنے میں میں ہے ہوا کہ میں ہے ہوا کہ میں ہے۔ اور عتاق پر مبنی ہے لہٰذا اعتاق معنوی کو اضل میں ۔ اور میم کہتے ہیں کہ طلاق رفع قید کیلئے وضع کی می ہے۔ اور عتاق

توت کو نابت کرنیک کے موضوع ہوا ہے اس کئے دونوں ایک دوسرے کے بالک مشا بہنہیں ہوسکتے ۔ لیکن ایک عراض اصل فا عدہ پر وار دہوقاہے اور وہ یہ ہے کہ عماق ملک مقد کے زوال کا سبب ہے جو ملک میں کے تحت ما صل ہوئ سمی ندکراس متعہ کے زوال کے لئے جو نکاح سے تحت حاصل ہو تی ہے ۔ ایسے ہی بیج ملک متعہ کے شوت کا سبب ہر جو دراصل ملک میں کی جہت سے حاصل ہوئی ہے ندکہ اس متعہ کیلئے جو نکاح میں یا تی جاتی ہے ۔

کمک متعہ کے زوال کے لیے وضع کیا گیا ہیں۔ اس میں عثّاق کو طلات کیلئے ستعار کیا جا سکتا تبعنی عناق بول کر طلاق کے معنی مراد سلئے جاسکتے ہیں پرگڑ طلاق سے الفاظ بول کرعناق سے معنی مراد نہیں لئے جاسکتے ہیں اس ہیں حصرت ام شاخع کا اختلامی سبے ان کے نزدیک جانبین سے استعارہ درست سبے میسیٰ عثاق بول کر طلاق ادر طلاق بول کرعثاق کے مصلے مراد

۱ مناف سب ان سے مروبیت ۴ بین سے استعارہ در سب سب یعنی مناق بون رمفاق اور مقان بون فرمنا کا صفحہ ہے۔ لئے جاسکتے ہیں۔

ا ما م شافعی کی دلیل ۱۰ ان دونوں کے درمیان اتصال معنوی پا با جا ہے کیونکہ دونوں کے اندراسقاط کے معنے بات جاتے ہیں۔ لین لفظ ممّاق کے فراید ملک رقبہ اور طلاق کے ذراید ملک بعند کا استفاط پا یا جا ہے جہرال دونوں ، بی کے اندراسقا طرکے معنے پائے جاتے ہیں اور دونوں ہی کے اندرسرایت اورلز وم کے معنے پائے جاتے ہیں۔ سرایت کی اندرسرایت اورلز وم کے معنے پائے جاتے ہیں۔ سرایت کی اندرسرایت کرجا ہے تا بت ہوجا آ ہے۔ جیسے کس نے ہوی معنی یہ بین کہ جب حکم شک معنی میں است میں ایس کے جرو کو طلاق دی ہے مگر یہ سے کہا دجہ ایس حالی دی ہے مگر یہ میں میں میں میں کے جرو کو طلاق دی ہے مگر یہ طلاق بیوی ہے جو گی اور پوری ہیوی بیسی کن پر طلاق واقع ہوئی۔

ر بیران میں بات میں میں میں میں میں ہوئیں۔ اس میں میں ہوں ہے۔ دوسری مثال کسی نے اپنے غلام سے کہا وجہ کے حدیثات کرتیرا چرو آزاد سے اس مثال میں آزادی کو جرو کے اس مثال میں آزادی کو جرو کے اس مثال میں آزادی کو جرو کے است کا دور کردیں۔ اور میں دور م

ہے نابت کیا گیاہیے مگر سی آزادی فلام کے چرہ سے پورے بدن معین کل پرسرایٹ کر جائے گی اور نتیجہ پورا فلا) آزاد موجہ ہے گا

ن و **مسکے منعنے** :- لاگو ہونا ، ضنح اورانقطاع کوقبول ن*ذکرن*ا ۔میسنی عثاق اورطلاق جب داقع ہوجائے ہیں تو*پیر* پیر میرانئرمیں ہوئے بلکہ لازم ہوجائے ہیں۔

تغلیق ماکنند ط ، اسی طرح طاق اور قاق شرط پرمعنق کئے جاسکتے ہیں بیسنی دونوں تعلیق بالشرط کا احتمال رکھتے ہیں البین دونوں تعلیق بالشرط کا احتمال رکھتے ہیں لہٰذ احدوم ہواکہ طلاق اور حتاق و ونوں ہیں انصال معنوی با یاجا تاہید میسندی ازالَا ملک، سرآبت اور افراد موجد دہتے تواس از دم اور تعلیق بالشرط کا دونوں احتمال دیکتے ہیں ۔ اور جب انصال معنوی طلاق و عتاق کے درمیان موجد دہتے تواس انصال کی وجہ سے ان میں سے ہرا کہ کے دومرے کے لئے استعارہ کیا جاسکتا ہیں۔ مثانی استد اور جل شجاع بیل تقال معنوی بایا جا آسہے اس لئے رجل شجاع بول کر اسداور اسد بول کر رخل شجاع مراد سے سکتے ہیں۔

يؤرّالا يؤاربه جلد دوم الالوارسيح اردوا ،۔ الما شافعیؓ کے استدلال کا جواب احباتؓ کی جانب سے دیا جا آہیے کہ طلاق اور عِمَاق کے درمیان باہم اتصا ضع الگ الگ معانی <u>کیلئ</u>ے ہوئی ہے۔ چنا پنے طلاق نبکا ح کی قبہ بإسند مان تقين كدوه بأبير نهين نكل سكتي، بلا اجا طرح لفظ عَنّاتِي كا حال بير ـ كما زادى غلام يرسيع ملوكبت كى تمام يابنديوں كوختم كرديتى بيد چنا بخدعات كى بلے کی گئی سیے اور غلام کے آندر حوصکی طور مرکز وری اور صبعت علیٰ کہ وہ اپنی مرحنی سیسے اپنی رميده فروخت مهيس كرسكتا ـ ا ورجب اس كو اً زا د كر د ما گيرا ا ورا س كوفاق ں اور کمزوریاں غلام ہرسے دور ہو گئیں لہٰذا ثابت ہواکہ عمّاق کے ذریعہ بوختم كرسنه أورعناق كي قوت كوثابت تہے گئے اورعنا *ن کو طلاق کیلئے استعا*رہ ك فرما مركز اصل قاعده برامك اعترامن يخ كياجا سكتاب ورمثال مر الدير د لالت كرتاس و اس كو بول كر انتِ طائقُ كے عصفُ مرا دلينا ورست۔ ہے کیو کہ عما ق نیب نی انت حرہ محملاً سبہ ہے ملک تعرب روال کے - اسی طرح و وسری مثال بعت ے" ثبوت مکک رقب لے منعنے مرا دلینا ۔ کل حا ترسیے اس لئے کہ لیسٹ کف کے ثبور<u>ت کے لئ</u>ے اوراس پرلفط نکاح د ب اعتراض وِارد ہوتاہیے ۔ وہ لفظ غتا تی تو اس ملک بصعبريب كونكاره سكا ہے اور حوملکہ منعه نيكأحى كے زوال كاسبب منہيں ہے تولفظ عتاق بين انہ وا ورجب عمّا ق كالفظ مكر س لغظست انت طالق کے معنے مراد لیناکیونکرد رسیت ہوسکتاہیے۔ اسی طرح اس ملک متعہ کو ٹاست ئىتىر جونكاح كے طورىيەھا صلىموسىج اس *كے* ثبوت كاسىب نېي<del>ن ب</del>ې ب بمین سے حاصل ہواوروہ ملکہ

DO.

ا در جب سیے بیعنی لبت ملک تعدی شون کا سبب نہاں ، اسی طرح جو ملک تعدبطور نکاح کے ابت ہوتو سے مناح کے مابت ہوتو سے مناح کے مطاع کے ابت ہوتو سے مناح کے مطابع کی مورد کے مطابع کا میں ؟ رہے ہوں ؟

جواب : اس اغتراص کا جواب به دیاگیائی کم جو بازسب بود نے کی بناو پر بوطروری منبی که معنے حقیقی عنی بخازی می بناو پر بوطروری منبی که معنے حقیقی عنی بخازی می بست بودا بھی کا فی بو تاہیں جس طرح فیث بخازی کا سبب بودا بھی کا فی بو تاہیں جس طرح فیث بنس نبات کا سبب ہے اور نبات بارش سے حاصل یا دو مرے طریقہ پر سینچائی وفیرہ کرنے سے حاصل ہو - تو فیث بول کرجنس نبات مراد سے مسلے ہیں اس طرح اس جگر بھی عماق کا لفظ یعنی انت حرق بھی مطلقا زوال ملک متعد کا سبب ہے ملک متعد خواہ ملک بین سے حاصل ہو نواہ مکا م موربر ماصل ہو کی ہو۔

دوسری مثال مبیع کی بیع - اسی طرح میع مطلق ملک متعدمے نبوت کا سبب ہے - آب ملک متعد خواہ نکاح کے دایعہ حاصل ہوتی حاصل ہوتی حاصل ہوتی حاصل ہوتی حاصل ہوتی سبب ہوتکا تا اس ملک متعد کے زوال کا بھی سبب ہوتکا حرک دریعہ ملکہ متعد کے تبوت کا سبب ہوتک کا استعارہ ملاق کے میٹے کھیلئے بھی جائز ہوگا نیز اسی طرح جب میعے مطلقاً ملک متعد کے تبوت کا سبب ہوتی جو تکا حرکے طور پر ملک متعد تا بت ہو۔ تو بیع کا استعارہ نکا م کیلئے بھی کی جو تکا حرکے طور پر ملک متعد تا بت ہو۔ تو بیع کا استعارہ نکا م کیلئے بھی کیا جا سبکتا ہے۔

شُمَّ بَدَى الفل عَن بَيْنِ المَكِانَ وَالْمَكَانَ شَكَ عَالَ الْمُكَانِيُنَ الْكَانَ الْمَكَانَ الْمُكَانِيَ الْمُكَانِيَ الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكُونِي الْمُكُونِي الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكَانِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكُونِي الْمُكْبِي الْمُكِلِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكِلِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكِلِي الْمُكْبِي الْمُكِلِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكْبِي الْمُكِلِي الْمُكْبِي الْمُع

مرجی کے بیان کوشروع کررہے ہیں گا۔ کس جگر حقیقت کو ترک کردیا جا اسے اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں جازکو چوڑ دیا جا تاہے پس فسریا یک جب حقیقت متعذر ہو یا ہجور ہوتو جازکہ طرف رجوع کیا جا اسے - متعذر سے مراد وہ فتی ہے کہ اس کس بہنچا مشقت کے بغیر ممکن نہ ہوا ور مہجورہ سے مراد وہ شے سید کہ وہاں کک بہنچنا ممکن ہولیکن کو کوں نے اسکو

ترک کردیا ہو بیسے کسی سے قسم کھائی کہ ہیں اس نخلہ سے نہ کھاؤں گا رہیں وہ اس بھی رہے درخت سے نہ کھائے گا ،

یہ حقیقت متخدرہ کی مثال ہے کیونکرٹی نفسہ بھی رہے درخت کا کھا نا د شوار سے بسیار اس جگہ جازمراد لیا جلائے گا ،
ا ورجہ اس کا محیل سے بس اگر وہ درخت جس کی اس نے قسم کھا نی سے مجال ار نہ ہوتو اس کی وہ قیمت مراد ہوگی ہو فروخت کرنے سے حاصل ہوگی ۔ اوراگرکس سے تعلق کیا اورعین نخلہ دکھی رہ کو کھا لیا توقعہ میں جانے نہ ہوگا کیونکہ حقیقت متغذرہ سے مناور ساتھ کھی گائے ہی ہوگا کیونکہ محیوب علیہ درخت کا نہ ہوگا کیونکہ محبوب کے درخت کا نہ ہوگا کہ ہوگی کہ درخت کا نہ کہا تھا کہ ہوگی ہو کہ کہ خوا در ہوگا کہ ہوگا کہ ہوگی ہو کہ بھی ہوئی ہے ۔ کہ خوا درخت کا مطلب اور تھا ہو کہ منہ کے دفعل جب منوع ہوگا اور چوجنے ماکول اور کھائی جانوالی نہ ہوتو وہ قسم کے سب سے منوع منہ ہوگی ہو گائے منہ ہوتو وہ قسم کے سب سے منوع منہ ہوگی ہوگی گائے منہ کے سب سے منوع سہ ہے۔ کہ کہ مسلم کے سب سے منوع سے ۔

مرسے اجارے جد علاقوں کے بیان سے فراغت کے بعد ماتن نے یہ شروع کیا ہے کہ س بقام پر حقیقت کو مرائل کا درکس مقام پر حقیقت کو مرائل کا درکس مقام پر مجاز کو ترکھے کیا جا تا ہیں۔

فقال واذا في المعقيقة متعرف مل الحربة الخربية الخربية جب الفط كرمتيتي مصلى متعدر

ہوں اِم چورہوں توان دولاں مهوراتوں ہیں حقیقت کو ترکث کردیا جا آلہ ہے اور مجاز مرقب کیا جاتا ہے۔ - موجود میں جو قوم میں دولان مهوراتوں ہیں حقیقت کو ترکث کردیا جاتا ہے۔

محقیقت منتخدرہ :- لفظ کے مصنے جس برعمل کرنا دشوار ہو اور آسانی سے آپ برعمل کرنا ممکن نہ ہو۔ حقیقت مہری رہ :- لفظ کے وہ مصنے جس برعمل کرنا ممکن تو ہو مگر توگوں نے ان مسئے پرعمل کرنا توک کردیا ہو اول فی شال اگر کئی شخص نے کہا کہ اللہ ایک علی من ھان ہالفظ ہے دائٹر کی قسم میں اس کجورے درخت سے نہیں کھا ڈی گا۔اس مثال میں بعیب درخت یعن نواکا کھا نامت فدرسے اس لئے حقیقت کو کھوڑ کر مجازی مصنے مراد لئے جائیں کے ۔اگر درخت مجل والا سبے تو اس کے مجل کا کھا نامرا دہوگا اور اگر درخت مجازاد شہیں سے تو اس کے فروحت کرنے کے بعد جو بہت حاصل ہوگی وہ قیمت مجازی معنے مہوں محل اور قسم کھا نوالا اگر مجل کھا ہے گا تو جانٹ ہوگا جب کہ

ورفت بمل دارمو وريداس كي قيمت سي استفاده كريكاتب تومانت مواا

اب آرتکاه در کیا تسم کھانے والے نے اور بعینہ در زنت کا کچے حصد کی کھالیا مثلاً درخت کی جہال سیتے آرکولی میں سے کچ حصد کھا لیا تو وہ عائن نہ ہوگا کیو کھالیسا کرنا متعذر سے اور متعذر سے ساتھ حکم متعلق نہیں ہوا کرتا۔
ولایقال ان المعلوم علیہ لا۔ اعتراض کا عاصل یہ ہے کہ اس حکہ محلوم ایسی جس کی شم کما ہی تو کی میں سے دوہ مجورکے درخت کا نہ کھا ناکوئ متعذر نہیں ہے اور جب محلوم ملی میں کما نی گئی ہے دوہ متعذر نہیں ہے تو درخت کو انکول میں کے مجل ، یا مجل نہون کی معدوم مورت یں اس کے مجل ، یا مجل نہون کی صورت یں اس کی تعیار میں اور درخت مورت یں اس کی تعیار میں اور درخت مورت یں اس کی تعیار میں اور درخت ہوں کی تعیار میں اور درخت ہون کی اور درخت ہون کی کہا صورت ہیں اس کی قبیت مراد لینے کی کیا صورت ہیں۔

جوات، - قامده ميه كرون في جب قىم برد ائل بواسي توره ننى بنى كرمين بين اور اسية كونعل منى سع

اَ وُلاَيَهُمْ قَلَا مَنَا فِي وَابِي فَلا بِي مِثَالَ لِلْمَهُ بُوَرَةٍ لِا نَ وَضَعَ الْقَلَ مِ فِي اللهَ اب كَا وَالْمَا اللهُ وَلَ اللهُ وَلَ الْعَرَفِ وَلُوَضِعَ القِلْ مَ لِلهُ وَلِهُ اللهُ وَلَ الْعَرْفِ وَلُوَضِعَ القِلْ مَ لِلهُ وَلِهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مر مرائد من المسلم المرد الم المن المن المرد الم المرد المرد المرد المرد المرد الم المرد المر

شرن لانوارشرح اردو جنامخە توكىيل بالخصومىة مطلق جواب كىطرىن لۈمان جائىيگى- يەند*كور*ە قاعدە كى يېپلى مثال سەمھ شخص کودکیل سناماکدوہ قاصنی سے ساسنے مرحی سے مخاصہ ہے کر بھاتویہ توکسیل مطلق جواب کیطرے معمول کی جائنگی کیؤیج خصومت توفقه انکارکا نام ہے - مرعی حق پر ہویا باطل پر اِوریہ مشرکا حرام ہے جکونکہ النز تعلیے نے فرایا ہے وَلَا مَّنَا زَعْوًا - آبس بن لِراني من كرو- بس صروري بي كه توكيل كومطلق جُواب برجمول كيا جاسية - خواه جواب ردكايمو يا اقرار كما خارًا اطلاق فاص على العبة إلى قاعده سنه بس الروكيل نے اسٹے فور كل كے خلاف اقرار كرايا تو اما منا كے نزدیک جائزے اس میں امام زِدرِح ادرا) شافعی کا اختلاف حقیقت مجوره کی مثال :- اتن نے کرا دانلوالا اَحْدَ قَدُارِی فِرِ خَارِ اللّٰرِ اللّٰرِی قَدِم مِن فلاں کے تعرب اپنے قدم نہیں رکموں کا ) تو یہ تمر مطلق دخول برخول ہوگی۔ اس کلام کی حقیقت سے کہ . محرے اندر بہنجارے - البسائر الممکن می ہے اور يسئر كئيم بين لرندا جب يحقيقي مني لغط محرمترو كمهميسني وجوروس تواس كلامر ئے گاا وروضع قدم کے محاری معنے مطلق دخول کے ہیں۔ بالفا طاد سرَّع فاس کے ہے ے ہیں خواہ ننگے یا دُں ، ہوتا پہنکر اورسوار ہوکر ہرقسم کو شاہل سے۔ اورجب کا مہتے مطلق دخوک کے مصلے مراد ہیں توقسم کھا نیوالامطلق دخول سے حانثِ ہوگا زخوا واس گھرمی سوا رہروکرد اخل ہو اہو یاننگے پیروں با بوستے پہنکر سرطرح سے دفول سے حانث ہوجائے گا -اورجیساکاویرو کرکیاگیا اس کاآم کی حقیقت پرعمل کرستے ہوسے کوئی شخص مکا ن کے اندرسر ڈیھاک ركمدي خود لوداجهم مكانست بابرر مك توحيقت يرعمل توجوگيا كمراس طرح صرف بيرد ككفيت مه مانث مذبهو كا-اس وجست كداس كالم كمع حقيق بجورس اورجي وعف كسائة كوفئ فكم معلى منبس بواكرا -والمكابور شي عُلَسِهَا لمَهُ بُون عَادِيًّا الرق مهجور شرعًا اورمبحور عادةً كهم مين اتحادب بي تول اورمهجورة ك قول ك **لا بواسه** جوحقیقت شرغام بجورا و رمتروک بواس کا حکم دین سے جو عاد ة مبحور کا حکم سے اور جس طرح حقیقت مبجورہ عادة کی صورت میں مجازی جانب رجوع کیا ہے میسنی حقیقت کوجھوڈ کر مجاز پرعمل کیا جا آسے اسی طرح حقیقت ہجورہ شرعًا ك صورت بس حقیقت كويجوز كرمجازي يمنغ كى جانب رجوع كيا جا آسي ، اص**ول پردوتنفریعی مسار**کل به اول مستلها به اکیشخص نے دوسرت خص پرمیلغ لیک ہزار دمیر بيليغ وكسل بالخصوميت كياكروه امن يحسك يتلما انكارى كونكا تواس متزيين ميل الخفيت معلقہ ہوں ٹروں رکھالفاؤ کرخصومت تو کرشنے اور دعویٰ کو آسلیم نہ کرنے اور دعویٰ کے انکار کو سکتے ہیں۔ خواہ مرعی متی پر بہر یا غلط بات كاس نے دعویٰ كيا ہو تو توكيل الخصومت كى حقيقت بيسب مرعا عليه كاوكيل مرى كى بات كا انكار ہي كر آرہے ۔ مالا كربلاد جراط نامح بات كانكاركر ما شرعًا حسدام ب كيونكه قرآن كريم في ولامتنا ذعو أكا امرفر إياب كربام نزاع مت كرد اورشرمًا جوچيز حسدام بون سب ده شرعًا مهورومتروك بهونى سبى اورجب شرعًا حصومت مجود سيرتومجازى مان رجوع كيا جلي كا وراس جدم الملق جواب ب اوروكيل بالخصومت كوشرةً اس كى اجازت سوكى كه وه

(XXX)

جس بات کوئل جانے اس پر کلا م کرے خواہ رقم اقرار کرنے مانسکار کرسے

وَاذَا حَلَفَ الْكُلُّمُ هُلُ الصَّبِي لَمُ يَعَيِّدُ الْمَالِمَ الْمَالَةُ عَطَفَ عَلَى قُولِهِ ينتهو فَ وَلَعُرَعُ مَا إِلَا عَلَى السَّلامُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ الْمَالَةُ وَلَمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تر و است کا دورب کوئی شخص تھی گھائے کہ وہ اس بچے سے بات منہیں کر کیگا تو یہ تم بچین ہی کے زیا نہ کے ساتھ کے سے است منہیں کر کیگا تو یہ تم بچین ہی کے زیا نہ کے ساتھ کی دور ہوں کا دوسرا تفریعی مسئلہ ہے۔

کیونکہ بچ سے بات کا ترک کردنیا نثر قا مچورہ سے حضور صلی الشر علیہ وسلم نے فرایا ہیں منٹ کم کیئر تھ صغیر ناو کم کی قر کبیر نا و ایج ہے والوں پر رحم نہ کیا اور مہارسے بھی اور مہارے علماء کی دوجوں کا احترام نہ کیا اور مہارے علماء کی عظمت نہ کیا تو وہ ہم میں سے منہیں ہے کہ است کی کہ دہ تحص اس خطمت نہ کیا م نہ کیا م نہ کے است کو جائے گا جہاں پر یہ دات سے کلام نہ کرے گا است ہوجائے گا جہاں پر یہ دات ہو است کو جائے گا جہاں پر یہ اور تو قبر کا ترک لازم آ ناہے جب مک وہ صبی ہواور تو قبر کا ترک لازم آ ناہے دیا تا مہے ہواور تو قبر کا ترک لازم آ ناہے جب مک وہ صبی ہواور تو قبر کا ترک لازم آ ناہے دیا تھا دیا کہ دورہ میں ہواور تو قبر کا ترک لازم آ ناہے جب مک وہ صبی ہواور تو قبر کا ترک لازم آ ناہے دیا تھا کہ دورہ میں ہواور تو قبر کا ترک لازم آ ناہے جب میں دورہ میں ہواور تو قبر کا ترک لازم آ ناہے جب میں ہواور تو قبر کا ترک لازم آ ناہے جب میں دورہ میں ہواور تو قبر کا ترک لازم آ ناہے جب میں دورہ میں ہواور تو قبر کا ترک لازم آ ناہے جب کا میں دورہ میں ہواور تو قبر کا ترک لازم آ ناہے جب کا میں کہ کہ دورہ کا ترک کو کیا ترک لازم آ ناہے جب میں ہواور تو قبر کا ترک کیا ترک کیا ترک کا ترک کا ترک کا ترک کا ترک کا ترک کا ترک کیا ترک کیا ترک کا ترک کا ترک کا ترک کیا ترک کیا ترک کیا ترک کا ترک کا ترک کا ترک کیا ترک کا ترک کیا ترک کیا ترک کیا ترک کا ترک کیا ترک کا ترک کا ترک کیا ترک کیا ترک کا ترک کیا ترک کیا ترک کیا ترک کا ترک کا ترک کیا ترک کا ترک کیا ترک کیا ترک کیا ترک کا ترک کیا تر

**ا مکھے اعثر احس :**۔ دوسری تغریع برشار حسنا ایک عتراص نقل کیا ہے۔ ذکورہ بالامثال میں آیئے حقیقت چھوڑ دیا ہے اور مجاز کو اختیار کیا ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ صبی سے کا امر کا مرب کے خلاف سے - حدیث میں ترک کلام صبى بإيمانعت واردمون بهي كيونكه استع ترحم اورشفقت على الصبى كالترك كرنا لازم أرتاب ادريه أجا تربيه اوربيره ا کیٹ گنا ہے۔ لیکن اگرصبی سے مرادصبی کی وات ہی جلئے اورقسم کواس کی پوری زندگی کیک وسعت ویدی جلئے ۔ جو الی بطرها پا سرز ماسے میں بات کرنے کوقعم کے خلاف قرار دیا جائے توٹین گینا ہ پرعل لازم آ تاسبے کیونکرلا اکلم بزاالصبی میل شارہ صبی کی جانب ہوگاتو بچست ترکیب کمام ہوگا اورجب بچرجوان ہو جلسے گا تو مدرکا مخاطب ہوگا اورمسٹ لرائدجوات مہوگا

كا عَبَّارَكِيا جَلَّكُ كَاكِونَكُوه و و و المعقود بهونا المركلام كوصّقت بحول كيا جلك كا الربع شرعًا بجوري كون بو واذ اكانت الحقيقة مُّ مُستعملة والمرجَأ مُ متعاً مَ فَا فَهِى اولى عِنْكَ الحِصَيْفَةُ خلافًا لَهُمَ العِينَ مَا ذَكُونَا سَابِقًا كَانَ فِل لِحقيقة المهجوم لا وَإِنْ لَمُ تِنكُ مَهجورَ لا بلك انتُ مستعلة في عائماً والمعجوم الله ط العادة ولاركان المرجان المرجان أمتعام فا عالم الاستعمال من المحقيقة او عالم الفط في الحقيقة واللي عِنْك الحصيفة عوعن مُمكا المركة من فقط المال في موايت عوم المركز في ما المركز المنافذ المراكبة

ا ورجب حقیقت متعلی و دمجاز متعارف بوتواس صورت بن اما) ها حب نزدیک حقیقت اولی سیم استان مین در کیا تعاده جقیقت مجوره کے بارے میں تقاا در اگر مضح حقیقی مجور ند ہوں عادة مستعل بوں لیکن مضائی میازی متعارف ہوں بین حقیقت کے مقابلہ بن

000 000

غالب الاستعال ہوں یا لفظ سے بیجھنے میں غالب ہوت اواس وقت حقیقت اولی ہے ای ابو حنیفہ کے نزد کی اور صاحبین کے نزد کی اور صاحبین کے نزد کی مطابق اور دوسری روایت میں عوم مجاز اولی ہے۔

ا و حب حقیقت ستعل ہواور مجازی معنی متعارف ہوں تو امام ابوضیفیرے نزدیکے اولی یہ ہے کہ مقت اولی یہ ہے کہ حقیقت می کہ حقیقت اولی ہے اورصاحبین کے نزدیک فقط مجازاولی ہے۔اس لیے کہ اصل توحقیقت ہی اسے اورصاحبین کے اصل توحقیقت ہی ا سے اوراصل برعمل کرنا ممکن مجی ہے۔لہٰذا اصل کے موجو د ہوتے ہوئے مجاز برعمل اور خلیفہ پر

عمل نہ کیا جائے گا۔ اورا مام محمداورا مام ابو لیوسف رحمها النہرکے نزدیک ایک روایت میں مجازِ متعارف پرعمل کرااولیٰ سے اور دوسری روایت ایک یہ ہے کہ عوم مجاز رغیل کر ماہم تراوراولیٰ ہے۔

می زمتعاً رف کی تعریف ، اس تعریف میں محلف اتوال ہیں علماء بلخ کی رائے میسے کہ متعارف کے معنی معمول بہاہتے اور مجاز بھی معنی معمول بہاہتے اور مجاز بھی معنی معمول بہاہتے اور مجاز بھی محرک بہائے مطلب یہ بواکہ حقیقت بھی معمول بہا اور صنعال ہے ۔ محرک مجاز بہنست حقیقت کے زیادہ معمول بہا اور صنعال ہے ۔

عراق كے مشارم نے كہاہي كه متعارف سے تبا در اور تفاحم بين لفظ بول كر ذہن جن معنے كيطرف سبقت كرے اور وہ معنى بيلے ذہن ميں آجائيں۔ يبنى لفظ بول كر مجازى معنى كى جانب دہن جلدى متو جہو تاہے اس كو متعارف كہتے ميں۔ چنا بخد شارح نے غالب استعال اور غالب فى الغہم كہا كر انھيں دونؤں مذاہب كى جانب اشارہ كياہے۔

كَمَا إِذَا حَلَفَ لَآيا كُنُ الْمِنَ هَلْ لَا الْمِنُطَةِ أَدُ لَا يَتُنُهُ بُ مِنَ هَلَ لَالْفُهُ آدِ وَإِنَّ حَقَيْقَةَ الاَدَّلِ اَنْ الْمَجَاعَ وَهُوَ الْحَبَلُ مِنْ هَلَ لَا الْفُهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

مروس سينس كالكانا قابل مورت بين كوئ شخص محائے كدوه اس كيموں سينس كھائيگا بااس فرات (دريا) سے اس مورت بين كوئى شخص محائے كدوه اس كيموں سينس كھائيگا بااس فرات (دريا) سے لئے كد وہ ابال كر بمون كر اور چباكر كھايا جا بالبيد ليكن اس بين مجاز خرز درو بل ہيد عادت بين غالب استعمال معنى مجازى روق كے بين سم كھا نيوالا الم صاحب كنزو كھا اسوقت مانت ہوگا مين منطر جب كھائيگا ۔ اور صاحبين كے نزد يكھ جب روق كھائيگا تب حائت ہوگا يا بھروق اور كيموں وائد كھائيگا تب حائت ہوگا يا بھروق اور كيموں دولوں كھائيگا تب حائت ہوگا يا بھروق اور كيموں دانت ہوگا اندرون حصد مراد ہو۔ اس عوم مجازى بنام پر مناسب ہے كہ ستو كھائے سے ہى دولوں كھائيگا ۔ اس عوم مجازى بنام پر مناسب ہے كہ ستو كھائے سے ہى دولوں كھائے ليك بين جبكہ ستوعون ہيں دوسرى جنس ہے تواس كا عتبار تہیں ہے۔

تَقْتُقُتُ مِسْتِيعِمِلُهِ وَمَا تَنْ فِي إِلَا بَكِي نِ قَسَمِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هِلْ لا المنظمَةُ و رالتُكُنِي قسم من السَّكِيون سيمنهين كعا وُنكُا > يا قسم كا أنَّ وَاللَّهِ لَا اشْرَابُ مِرْزُ هَالَا الفَّهَاتِ" نے گورہ ہردومثاک میں اہم صاحب کے نز دیک حقیقت برعمل کیا جائیگا اس باریے میں صاحبینؓ کے دوقول ہیں۔ مجازیرهل کیا جانگا۔ دومری دوایت انکی بہ سے کہ عموم محاز برعمل کیا جائے گا۔ ي تقصيل برس اجال كى قدرب تفصيل العظم في النين في دانله الأ أكل من هذا كالعنظم ؟ بيست كقسمكعا نيواسليدني متعين كيهوب مذكعانيكي قسركحا ئاست جبكة منطرببين كعايا جا للسيديين اس الغظ بقي معنى يرغل تبعي يا يا جا آلب اس لير كيهو ب معنون كريمهي ابال كرا درجب كيا بهو تلب تواتس كو جبائة مبي أب -ببرحال بمینوں طرح سے عین کیموں ماکول ہے ۔ حطرکے محاری منے کیموں سے بنی ہوئی اشیار ہیں مِثلاً اس کے آسے ک رونی صلوه وغیره به محرکندم کی رونل غالب استعال ۱ دربتهبادرالی الفهم نمین بس کیونکه عام طور پر نوک گیهوں کی روٹی کھلتے ہیں بعینہ گیہوں کے دانے کوچبلنے کا عمل کم ہے اور حب کہاجلتے کہ ہم روزانہ گیہوں کھاتے ہیں تواس سے ذہن میں ک کی بن ہوئی رونی بی کا تصور ہوتا ہیں اس لیے مجازی شعنے غالب الی العنبم بھی ہیں ۔اس لیے منطرسے بن ہوئی رونی مجاز متعارون بهوااور چونکدا مام صاحب کے نزویک حقیقت پرعمل ممکن سیے اورحقیقی مصر مستعمالی لبُدا حقیقت اولیٰ ہوگی ۔ سے قسم کھانیوالے نے اگر کمیوں کے دانے کھالے تو وہ اپن قسم میں حانیثِ ہوجائیگا۔ اور صاحبین کے نزدیکہ ی رو ٹی کھانے سے جانث ہوگائیہوں کے دانے کھاسفسنے جانٹ نہ ہوگا کمو نکران کے نز دیک مجاز متعارف ہم لرنا او بی سیے ۔ صاحبین کی د دمئری *دوایت کے مطابق بعینہ گھیوں معنی د* اسنے کے کھا نےسے بھی حاشف ہوجا مینگا۔ ا درگههوں کی روزم کھانے سے بھی جانت ہو جا ٹیگا عمدم جازكے ہیں كہ السے معنے مراد لئے حاتيں كەحقىقت ان مننے كا جزير وعَلِي هٰذا يَنْبِغِي الرِ- اس اصول كي بنا ربر مناسب سي كه ندكوره قسم كمانے والا كيبوں كے ستو كھانے سيمي حانث يوجائے یه درحقیقت ایک محذوب اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراص کی تقریر ' یہے کہ صاحبین کے نز دیک حیہ جاز متعارب پڑمل رنا ادلی ہے توان کے قول کے مطابق تبہوں کے ستو کھیائے سے بھی ذکورہ قسم میں حانث موجا نا جا ہے ۔اس لیے کستو معى تبيون سے تباريو الب جيكه صاحبن كے نزدكي كيبور كاستو كالناف ده حانث نبين بوگا. چواپ، و صاحبین کی جانب سے جواب یہ دیا جا آسپے کرعرف میں ستوادر گندم اور گنیدم کا آٹا تا تینوں الگ الگ شمار کئے جاتے ہیں ا در مینوں کی بوح الگ سیداسی سلے اِن کے مزد کیے گیبوں کا ستو اور گیبوں کا آٹا تفاصل کے ساستہ فروخت کرنا درست سے اور جب صبن الگ الگ ہے توگیروں کے عموم مجازے معظے معنی گیہوں کا اندرونی مقتبہ جس سے آٹا مراد سے ستو کوشا مل نہیں لہٰ ناعموم مجازعظ مراد ملینے کے با دمجود ستو کے کھالے سے قسم کھا نوالا اپن مذکورہ تمرمي مانت مربوكا كيونكة تسمستوكوشا مل سهيل ب

ما نی بینے سے حامث ہوگا اور صاحبین قسکے نز دیک برتن سے باجلوسے یا دونوں سے اور منہ لگا کرسینے سے حارث ہوجائے م المداکراس نے اس نہرسے ہی لیا ہو فرات سے سکالی کئی ہے تو حاست مذہور کا کیو تکراس میں فرات کا نام منقطع ہوگیا۔ درت کے کدیوں کہتا من ما والعزاب د فرات کے مان سے زیبوں گا ، تو منبر کا یا بی بیٹے ہے جانث ہوتاً لفات - برسب اس وقت بب كداس نے كوئى نيت منہيں كى متى لكين اگر نديت كر لى ہے توسيت كے مطابق حكم ہوگا ۔

بسرى متال كى حقيقت زورسى مثال يعنى واللهولا أشر بمن إلى الغزات

ل بیروزنگا ) کے حقیقی معنی میں کہ میں اس درماسے عیں کی حانب اس نے شاره کیا ہے یا ن سے مَندُکا کر نہیں میون گاجی طرح دریا میں مند لگا کہ جا توریان پیتے ہیں۔ یہ معنے

سِند بوريات مندكاكر برا وراست بان ينية بن. دوسرى مثال معوضم كها ني من سيميسن والله الداشي بمون هذا الغراحة (ميراس

دريك فرات سے بان نريو نگا) كے حقيق معنى يرم يك قسم كها نيو الے نے قسم ير كهائى سے كدوہ فرات سے مُدلكا كر پان د بيا گا - من ھوز (رففردت ميں حرف بِن واخل ہے جوابتدا و كے لئے آ باسے. اس كا نقاضا د يہ ہے كہ يا ني پينے كي ابتاء در بائے فرات سے ہو۔ یہ جب ہی ممکن ہے کہ بان در مائے فرات میں منہ لگا کر برا و راست پیا جائے جاؤا در برتن کو

ه ه نه مناً یا جائے اور دریاسے منه لگا کر برا و راست بینا سَستعل مرق جبی ہے جبیساکہ دیمیا تی اور جنگلی لوگ

اس سے مجازی معنی یہ ہیں کہ فرات سے جلو مجر کریا فرات سے برتن کے دریعہ یانی پیا جلنے اوراس کی قسر مالف ہے اورم مجازی مصفے پنالب اکاستعمال اور غاکب الی الغہم مہی ہیں ۔ غالب الاستعمال تو اس بنار پر کہ جہ کم اجا آسیے فلاں علاقے کے لوگ دریائے فرات سے پانی پیتے ہیں تو آس سے مرمن یہ مفہوم ہو الب کہ وہ لوگ دریائے فرات کا پانی پیتے ہیں جو دریائے فرات کی جانب نسوب ہو محزیہ نہیں سمعا جا ما کہ نوگ دریا ہیں اٹکا کریا چو

بفركريا فنسينية أشراسك بواسطرتبرتن يابواسطار حيلو درباكايان يبنا متعارف سيء

یونکراام صاحب کے نزدیک حقیقت مجاز متعارف کے مقابلے میں اول سے اسے اگروہ تھی دریائے فراست میں مندکگا کربرا و راست یا ن پینے گا تب اپنی قسم میں حا نٹ ہوگا۔ بالواسط برتن اورجادسے یا ن پینے گارت حا نٹ نہوگا ا درصاحبین کے نزدیک ایک روایت کے مطابق چونکہ مجاز برعمل کر ناا ولی ہے لہٰذا حیوے یا برتن میں سیکریا نی پیو مجا توابي قسم مي مانت بهوجلت كاورور يليد بنوح تكلف مجرمه لكاكرسية كانوما منت نه بهوكا. اورصا حبين كي نزديك ار دایت کے مطابق میسنی موم مجاز بر عمل کرنے کے نتیجہ میں دونوں صورتوں میں مانت ہو ملے ایکا خواہ

رح کی تحقیق : بعول شادر ملیدادم اگراس شخص نے اس منبرسے پان بیا جودریائے فوات سے کالی گئ بوتوده حانث نبین بوم کو کو فرات کا نام مهرسے جدا بوگیا۔ اب وہ مبر کا یا ن سے در یک ایا ن مبین ہے للمندا اس يانى كے بينے سے حالف حائث مربوكا - ا وراگر قسم كيا نيوالے نے كہا من ماءِ الفران ، و فرات كے يان سے د یے گاتو اس نہرے بان کے بینے سے بالا تفاق حانث ہوجا اگر کیو تھ اس فتم سے اس کی مراد بیہ ہے کہ وہ یانی ہو اس سبنسوب سے وہ یان مہیں ہے گا۔ تو یان چونکہ اگرچ مہرس موجود سے مگرور بلنے فرات کا یان ہے لنزا قسم کھانیوالا اس یان کے بینے سے مانٹ ہوجائے گا۔

ہد ہے۔ ہوں ہے۔ اس میں ہوں ہے۔ ہ شارح نے فرمایا یہ تفصیلی اختلات اس صورت ہیں ہے جب اس کی کوئی نیت اس قسم کے کمانے کے وقت ندمی ہولیکن اگرفت مکاتے وقیت اس نے نیت بھی کی تھی تو اس کی نیت کے مطابق عمل کیا جائیگا اور بھر فدکورہ بالاسارے ،

اختلافات مي ننهول ميكي ـ

وُحلْنا بِنَاءٌ عَلِيْكُ مِلِ أَخُرُوهُوَ أَنَّ الْحَلِيفَةَ سَفِي التَكَلِيَجِينُوَةَ وَعِنْكَا هُمَا فَحَالِحَكِم مَعِنِي أَنَّ الْحَلَاثَ الْسَمَنُ حُوْمَ مِينَ الْي حَنيفة دَحِمَّ اللَّهُ وَصَاحِبَتْ مَّا كُمَّةً عِلَّاصِلِ إِخْرَمِخُتِلف فيما بينهم وَلِمَجَّ أنَّ الهَجَائِ خلفٌ للعقيقةِ عن لأسفِ التكلير عن هما في الحكم وهذا يقتضى بسطًا وهُوَ أنَّ المجأز خلف العقيقة بالإتفاق وَلا بالدفي الخلف السيتهوَّى وجوادُ الاصلِ وَلَهُ يَوْحَدُ لِعام، حِزْفَ هندا بالأتفاق الضاكلنهم اختلفوك أفح جهتم الخلفيتي فعندة المكجاع خم خلف عن الجعيقة سفي التكلم أى قول ما هذا إبني مُعُادًا بدالحُرِّ عَيَّمَ خلفٌ عَن هذا إبني مُوَادًّا ب البنوَّة وَتَشِيرُ كُمْ صعةُ التكلم بالمحقيقة مِنْ حَيثُ العسوبيّة حتى يُجُعل مبَحَانُهُا عَنْهُ وَقيل فِي تعريع أَنَّ هٰذَا إبني مواذًا بِهِ الْحُرَّاتِيمَ خلعتَ عَنْ قولَ مَا لَهُ الْحُرُّةُ وَالادِّلُ أَوُلَى لَاسْمَا يِسْفَى الْاحْسَلُ وَ الخُلِعُ عَلِّ حَالِهِ مَا مَلَكَ يَهِ بعُلاب المثاني فَإِن مَن يَعبُ لُ لاصُل ياصل اخْزُو بالجلة فعنله لابكة لِصِعَة المُكَامَ مِنْ إِستَعَامَتِهِ الْأَصْلِ مِنْ حَيثُ العربية وَأَن لَع يستَقِم المُعَلَى المعتقى

فيكما مُراكالهُ عَن الْهَ كَالْكُوكَ عَنْ كُمُ الْهَكَامُ مُلِكَ عَن الْحَقِيقة في الحكم اَى حُكُم هذا ابنى مكرادًا به البُنُوّة وينغي الحقيقة في الحكم الحكم المحتفيق ولمنتقل مكرادًا به البُنُوّة وينغي اَن يَستقيم الحكم الحقيق ولمنتقل مكرادًا به البُنُوّة في نبغي اَن يَستقيم الحكم الحقيقة والمنتقل بعاليق التكام الحقيقة والمحتفظ عن المنتقل المنتقلة المنتقلة المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقلة المنتقل المنت

اوريبا احتلاف امك دومرى اصل برمبنى سبيراوروه بدسيه كدامام صاحت كم نزديك محار كاخليف بهونا تلفطين ببواكر بله اورُصاحبنَ شُكِ نزديك حكرمن بعيب في مُركوره بالا اختلاب أمام ايوصيّفة ا ورصاحبین کے درمیان ایک دوسرے قاعدہ کلیہ بر مبنی ہے جوان دونواں حضرات کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ تکلی میں ہے اورصاحبین کے نزدیک حکم میں خلیفہ ہے۔ پر سر بسب وه يه سپي كربالاتفاق مجار حقيقت كاخليفه سب ا ورخليفه بين يه بات صروري سير كه اس بي منبل كا وجود متصور موا وروه كسى عارض كيوج سے بنايا ناجا ما موسيمي بالا تفاق بيد البته يسينوں حضرات حليف وسكى جبت میں مختلف میں بس ام صاحب کے نردمکے مجاز حقیقت کو خلیف سے تلفظ میں مطلب میں سی کمولی کا است غلام ی حالت میں گنرال بن بھم ناکراس سے غلام کی حربیت مراوم و کہنا ہے قائم مقام اور جلیفہ ہے اس طندالبن کا جیسے وشرط بهسير كمع ببيت سكر لحافيست حقيقت كانكم صحيح بهو ناكراس كالمجاز بزايا جاسيكي اس سكك بي تغزز مع قول بیم بھی کہے مربیت مراد نسیکر نیزا بن کہنا قائم مقالم سبے اس کے قول " اندا حری<sup>م م</sup> کا سکن ان دووجی لوں ب صورنت میں اصل اور خلیفہ دوبؤں اپنی حالت بر قائم رستے ہیں بخلاف ان ب میں امکٹ اصل دو مسری اصل سے بدل جاتی ہیے۔ حاصل کلام بیہے کہ امام الوصیفہ ہے نزویک مجاز ملے اصل کا درست ہونا باعتبار عربیت کے صروری ہے۔ معنی اگردرست نہ ہوں تو (حقیقت کو چیورکری معنی مجازی کیطرف رجوع کریں گے۔ اورصا جیس کے نزویک مجاز حقیقت کے حکم میں خلیفہ اور قائم تقا ا سبع بيسني أنذا بن " مريت مراد ليكر قائم مقال يوكا اندا بن كا جبداس سيم بنوّت مراد لي يي يو. لبندا مناست. كم حقیقت كا حكم درست مومكركسي عارض كيوم سے عمل مذكيا جاسكے حتى كم مجازكمطرف رجوع كيا جائيگا اورجب ا مام **رصاح** بمطے نز دیک قائم مقامی تکم میں ہے لبازا تکلم بالحقیقہ اولی کے کیو بحد لفظ مصفے حقیقی کیوجہ سے وضع محصَّ عَيْنِ اوروه عادةٌ مستَعلى عبي عاديَّهُ منجورتهي منهي بين توكون سي صرورت مجاز كميطرب جانے كي داعی ہے اورصاحبین کے نز دیک حبکہ قاتم مقامی حقیقت کے حکم میں ہے اور مجار کے حکم کو حقیقت کے حکم پرجع

<u> Αποσορούσο σο σομάρο σο σομά</u>

جبکه صورتِ حاں برسے کہ غلام کانسب آ قاکے علاوہ کسی دو سرے سے عروف ڈشہور سے مگرغلاً کی عمر ۳۵ برس کی ہے ۔ ا ورغلام کی عمرون دس بُرس کی ہے

اس کلام سے آبتی کے معظم بیلے کے مرادلینا حقیقت ہے اور بیلے کے اندر جو آزاد ہونیکا دھون ہے یہ معظم ادلینا عبارہ ہو اس کلام سے ابتی کے حقیق معظم کا عبارہ ہو ۔ اور جو نکہ غلام کا نسب دوسرے آدمی سے ہونا سب جاستے ہیں اس لئے اس کلام سے ابتی کے حقیق معظم کا مرادلینا ممکن نب البنہ حقیقت کے بجلئے ہی مرادلینا ممکن نب البنہ حقیقت کے بجلئے ہی کے بجائی معظم کا مرادلینا ممکن نب البنہ حقیقت کے بجلئے ہی کے بجائے ہی اور وہ سے حریت میسی غلام کا آزاد ہونا بطور مجاز سے طفر البنی سے مرادلینے جاتیں۔

اما کی اعتبارہ کی راسے نے ۔ اس ہارے ہیں صفرت امام صاحب کا تول یہ ہے کہ مجاز عرب کے واف کے دیک حقیقت کے افکارہ میں میں کو بیا ہو نکہ صور دری ہے لہذا ترکید بغظی میسی نوی ترکیب کے لحاظ سے درست ہوگر کسی عارض کی بنا درہ اسے مراد نہ لیا جانا جو نکھ اور وہ قائل و با لغ کے کلام کو لنو ہوئے سے بچارے کیلئے اس حقیقت کے کسی عارض کی بنا درہ اسے مراد نہ لیا جا سکتا ہو تو حاتل ہو ہو تا ہوں کے بازی معظے مرادلیں گے۔

درادلین کی جانب رجوں کریں گے اوراس ہرعمل کریں گے بیسی مجازی معظے مرادلیں گے۔

ادر آرعربی تا عدہ کے فالمسے کلام درست نہ ہوتو کلام کو نقو فرار دیدیں گے جب کلام نفو ہوگیا تو مجازی جا نب رجوع کرنے ادراس پر علی کرنیکا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہٰذا مجازی جانب رجوع ندکیا، جلائے گا اس لئے کہ امام صاحب ہے کی شرط نہیں پائی گئی ۔ نشرط یہ سبح کہ حب کلام عربیت کے لحاظ سے صبحے ہویوسٹی سکم بالد ہیت درست ہوتب مجازی حضے کی جانب رجوع کیا جائے گا در میہاں وہ شرط منہیں پائی جا رہی ہے۔

صاصب کلام به سبح که نبزاین میں نبزاسم شارہ مبترار سب اورائی مضاف مضاف الیہ سے سکراس کی جرہے۔
ادر جملہ اسمیہ خربیہ بے لہٰ زاعربیت کے لحاظے کلام صبح سبے اور کلم بالعربیت کی شرط بانی گئ لہٰ زاجب حقیقت متن در سبے کیوننگ وہ غلام جس کو اس نے ابنی دمیا بیٹیا) کہلہ بے اس کاسب دوسے آدی سے معروف اور معلوم سے تو تقیقت متن در ہوئی لہٰ ذا امام صاحب کی دلیل کے مطابق طوز لائن کے معنا کا کیونکہ بیٹیا باب بر بہینے آزاد ہو تاہے سے غلام ابنی کے دیل بر ابن کی خصوصیت کے لیگا میسنی آزاد ہوجائے گا کیونکہ بیٹیا باب بر بہینے آزاد ہو تاہم شارح ملا جیون کے فرایا: ودلاں اقوال بیں سے اول قول زیادہ قابل اعبارے کیونکہ اس صورت میں اصل اور ماس کا مائب و دلان اقوال بیں سے آزاد ہوتا ہے۔
ماری مائٹ و دلان ابنی صالت بر باقی رستے ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی درم نہیں آئی ہے کیونکہ اصل حقیقت ماری کی تبدیلی درم نہیں آئی ہے کیونکہ اصل حقیقت مراد کی گئی ہو۔ اور دوسرے آول میں ایسا منہیں سے کیونکہ اس تول میں اصل اور فرج ایس کی ذرائ میسے کیونکہ اصل میں تعلیم دولان اپنی صالت کی تبدیلی ہوئی ہو۔ اور دوسرے آول میں ایسا منہیں سے کیونکہ اس موسری اصل اور فرج ایس تول میں ایسان میں تعلیم دولان اپنی اس کی خراج میس کی دولان کی اصل میں تعلیم میں تعلیم دولان کی میں ایسان میں تعلیم میں تعلیم

000 000

دی گئیسے توجاز برہی عمل کرنا افضل ہوگا ، اب یہ سوال کہ مجازے حکم کو حقیقت کے حکم بر فوقیت عاصل کیوں ہے ، تو اول جواب یہ دیا کیا ہے جاز کا ستعال بمقابلۂ حقیقت زائدہ ہے ۔ دوسرے شعنے می زی ایسے جعنے ہیں جس میں حقیقی می گ سبمی بائے جاتے ہیں بعیسی مجازی معنے حقیقی معنی کو عالی ہیں اور شامل ہیں اسسے صرورت کی بنا ، ہرمی زرجمل کیا ا گیا اور حقیقت کو ترک کردیا گیا ہے ۔

ت خلاصهٔ جواب صاحبین کایه نکلاکه مجاز جو نکه متعارف بین الناس سیداس میزعمل زیااس پرنهترید و درست جواب کا حاصل به سیح که مجازی معنی عموم مجاز زیرت تمل ہیں جس کے افررحقیفت بھی داخل سیے ۔

وَيَظِهُوالْ لِافَ فَى قُولِهِ لَعَبُهِ وَهُوَ اَكْبُرُ سِنَّا مِنْ اَلْهُوْ اَكُونُ اَكُونُهُ اَلَهُ الْمَالِ الْمَالْمِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمِ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِي الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

اور بہ اختلات مولی کے اس قول انہا ابن (بیدا بٹیا ہے) میں جو اسپنے اس خلا سے اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا ہو اس نے کہا ہو اس سے عمر میں بڑا ہے۔ بعین امام صاحبؓ اورصاحبیؓ کے درمیان اختلات کا غرہ کسی شخص کے اس قول میں طاہر سوجا آلہے جو وہ اپنے غلام کیلئے کہاہے کہ اُنہ اور حال بیسے کہ غلام عمر فی کا خرا ہے۔ بعد کہ اس میں بن کے نزدیک کیونکہ امام صاحب کے نزدیک سے بڑا ہے کہ بن کا مراس کی میں بن اور حربے اور حکم کو تابت کرنے کیا ہے۔ خلام ابنی عبارت میں درست ہے اس حیث ہے۔ اس میں بن ار اور خربے اور حکم کو تابت کرنے کیا ہے۔ خلام ابنی عبارت میں درست سے اس حیث ہے۔ اس میں بن ار اور خربے اور حکم کو تابت کرنے کیا ہے۔

آفق موسی ایسان کیا در ساحین ادر اف) ابوصیفی کے درمیان اس اختلات کو میان کیا گیاہ کہ جاز حقیقت کا ظیفہ سے ۔ اکست خلیفہ سے ۔ ایک نے حکم میں خلیفہ مانی ، دوسرے سے تکامیں خلیفہ اور ناکب سے ۔ احد سے خلیفہ سے ۔ ایک نے حکم میں خلیفہ مانی ، دوسرے سے تکامی خلیم سے ۔ مثلات کی ایک مثال بطور نتیجہ وکری گئی ہے ۔ مثلات یا خاسبے غلام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا صفار لائبی " رید میا مثلات کی اور حال ہے ہے کہ مشاری الیہ فلام عرکے لواط سے آفاج سے اور حال ہے ہے کہ مشاری الیہ فلام عرکے لواط سے آفاج سے نو فرایا کہ غلام میں برس کے ہیں توحفت امام صاحبے سے نو فرایا کہ غلام میں مساحبے بی بیا مرب نواز میں میں میں اور عربی قاعدہ کے لیا ظام کا تکلم ان کا مرب سے لئہ ذااس کا م کی حقیقت کا تکام صحبے ہے اس لیے حکم کو نابت کرنے کیلئے درست سے اور اس کا م کا تکلم درست سے لہٰذااس کا م کی حقیقت کا تکام صحبے ہے اس لیے حکم کو نابت کرنے کیلئے درست سے اور اس کا تکام کا تکام درست سے لہٰذا اس کا م کی حقیقت کا تکام صحبے ہے اس لیے حکم کو نابت کرنے کیلئے درست سے البٰذا اس کا م کی حقیقت کا تکام صحبے ہے اس لیے حکم کو نابت کرنے کیلئے درست سے البٰذا اس کار م کی حقیقت کا تکام صحبے ہے اس لیے حکم کو نابت کرنے کیلئے درست سے البٰذا اس کار م کی حقیقت کا تکام صحبے ہے اس لیے حکم کو نابت کرنے کیلئے درست سے البٰذا اس کار م کی حقیقت کا تکام صحبے ہے اس کیا کو نابت کرنے کیلئے درست سے البٰذا اس کار م کی حقیقت کا تکام سے دیا کہ کار کیا ہے کار کیا کیا کہ کار کیا کیا کہ کار کیا کہ کار کیا کیا کیا کہ کار کیا کیا کہ کار کیا کہ کیا کہ کو نابت کرنے کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کار کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

رئو ہیں اور مصف میں ہونی کا مطلب ، بقول شارح ماجیون نے فرایا تھا میں ہونی کے منے عرف میں منہ منہ منہ کا مالی کی میں منہ کا مالی کے بیان کی میں میں میں منہ کی میں ایک بندا سے اور دونوں ملکر علم اسمیہ سندر میں ایک بندا سے اور دونوں ملکر علم اسمیہ سے مرف اس تدر صبح شہیں ہے کوئی عربیت کے تواعد سے درست ہے مگر دہ کلام منو ہے دہاں مجاز برعمل شہیں کیا جا سکتا مثلاً کسی نے اپنے غلام سے یہ بات کمی کہ میں نے تجد کو اسپنے بریدا ہونے سے بہا ہا کہ میں ازاد کردیا ، یا یہ کہا کہ میں نے تجد کو تری بریدا تو اسم کا طا اوالی اور بقول صفرت الم صاحب کے یہ اس کا طا اوالی ا

سے جلد دوم 📗 🐯

سے اس کا) پرکوئی حکم مرتب نہ ہوگا وراس اومی کا پرکا زبان پرلا نابعی سیم کرنا جی منہیں ہے حکہ آپ دی اس کے کا اس مجھ کو تیری پرائش سے بیلے آزاد کر دیا بخوی ترکب کے لحاطے میں برائش سے بیلے آزاد کر دیا بخوی ترکب کے لحاظے یہ کلام بالکل ورست ہے۔ اس کے باوجود حضرت اہم صاحبے کا اس کلام کو نفو فرمانا جس سے صاحب کا مرسبے مقصد اہم صاحبے کا اس کا مرسبے بالکہ ما منہیں ہے بلکہ حب معاون کا مرسبے بلکہ عبارت درست اور کوی تواعد کے مطابق ہو اسی طرح دومری شرط یہ بھی ہے کہ وہ کلام عقداً متنع اور محال مذہبو بلکہ مکن ہو۔ اس دی جب اس کلام میں مجازی جانب رجوع کرنمی شرط پوری نہیں ہوئ تو یہ کلام لنوہ کیا اور مالل میں بازی جانب رجوع کرنمی شرط پوری نہیں ہوئ تو یہ کلام لنوہ کیا اور مالل میں جانب رجوع کرنمی شرط پوری نہیں ہوئ تو یہ کلام لنوہ کیا اور باطل ہیں۔ اس کلام کونٹو ہوئی کی دوست بجازی جانب رجوع کرنمی شرط پوری نہیں ہوئی تو یہ کلام لنوہ کیا اور باطل ہیں۔ اس کلام کونٹو ہوئی کی دوست بجازی جو کہ کا مرب گے۔

اس کے برخلاف کلام ھانہ اابنی کسی اپنے سے برائے عام کو کہنا تواس میں چونکہ نخوی ترکیب دست سے اور عربیت سے اور عرب اسکا ترجہ بھی درست ہے البیائے ہم البیائے

الناجب به کلام عربیت اور ترکیب محوی اور توی ترجم برسد لحاظ سے صحیب تواس میں حقیقت کا نائب اور خلیفہ بننے کی شان پائی جائی ہے البتہ خارج کے اعتبار سے حقیقی معنی کا مراد لینا متبع اور محال ہے اس لاء اس کلام کو بسکارا ور لخو ہو سے ہے جائے ہے اور تحول کرلیا گیا ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ یہ غلام جب سے آقا کی ملکیت میں آزاد ہونا جب ہی سے آزاد تھا اس لئے کہ بیٹا اپنے باب پر ہمیشہ آزاد ہوتا ہے اور اس کلام میں حربت اور آزاد ہونا مجازاس لئے ہے کہ بیٹا ہونا ہونے کے لئے آزاد ہونا لازم ہے اور سہاں ملزوم بعب یہ بیٹا ہونا ہونے کے لئے آزاد ہونا لازم ہے اور سہاں ملزوم بعب بیٹا ہونا بول کر لازم بعبی آزاد ہونا مراد لیا گیا ہونے کے لئے آزاد ہونا اور لازم معنی مراد لیا گیا ہے اور سال کام کام بازاس طور پر ہے کہ آتا جب سے اس مراد لیا گیا ہے اور سے اجاز ہوگا اور اس کلام کام بازاس طور پر ہے کہ آتا جب سے اس مراد لیا گیا ہے اور سے باب پر مراد لیا گیا ہونے کہ بیٹا ہمیشہ اپنے باپ پر مذاب کا مالک بنا تھا اسی فرالے سے یہ غلام آزاد سم معل جائے گا اس لئے کہ طے شدہ بات ہے کہ بیٹا ہمیشہ اپنے باپ پر مدان دور ہوئے اور اس کا مراد کی سے اور مراد کی سے اور مراد کے سے باب بر میں مراد کی سے اور مراد کی سے اور مراد کی سے اور مراد کی سے باب بر مراد کی سے اور مراد کیا کی سے اور مراد کی سے مراد کی سے اور مرد کی سے اور مرد کی سے اور مراد کی سے اور مرد کی سے اور مرد کی سے اور مرد

کیلهان آلاد اسی طرح اگرون اپن عمرت زائد عمرک فلاسے کہاہیے یہ میرا بیاہیہ " تو بقول شارح علیالرجمداس کام کو حقیقت کے بجائے بجائے جوادراس کا ترجہ درست ہو۔ دائ کلام کو حقیقت کے بجائے جائے بچول کرنے کیلئے دوباتیں صروری ہیں۔ دائ کلام کی عبارت صحیح ہوا دراس کا ترجہ درست ہو۔ دائ عقل محال نہ ہو۔ اس سلے اگر آقانے کہا مجہ سے عملی جوارت گرچہ صحیح ہے مگر ترجہ دمطلب با عتبار عقل درست ہو سنے بجلے لغوا وربیکار ہوگا اس لئے کہاس کلام کی عبارت گرچہ صحیح ہے مگر ترجہ دمطلب با عتبار عقل کے محال سے کیونکہ بڑی عمر کا کوئی شخص کم عمر کا بیٹا ہو۔ اس مجاز کے خلیفہ بننے کی شرط نہیں بائی گئی اس لئے اس کمام کو مجاز پر محول کرنا صبح میں ہوگا دراس کلام کو نوب مصنے قرار دیا جائے۔

ملاصة كالم يه تكاكم الم آآبى كول سے المام صاحب كونزدكي غلام آزاد شمار بوگا مكري كوفرا ماين

ے نزدیک مجازحکمکے اندر حقیقت کا نا نئب ہو تاہے اور مجاز کے صیح ہونیکے لئے جینیت کا مکن ہونا شرط ہے اسکے ان دونوں حضرات کے نزدیک یہ کلام لغو ہوگیا اسکے کہ یہ محال ہے کہ دس سال کے مولیٰ سے مبیں ہرس کا غلام پیام

لايقال فينبغي أت يكوك قولما لهايُّ أسَهُ لمُعوَّ المعكن م إمكاب الْحَقيقَة، لِأَنَّا لانْسَيْمُ أَنْتُم مُعَاسُ بلحقية عدب حرب التثبيرا أفى مَا يَن مَا يَن مَا الأسَادِ وَإِمَّا قُولُ مَا رأيتُ إَسَانًا يَرْفِي فَاتَ مَا وَإِن كان عِمَانُ أَلَكُنَّ المُعْصُودُ بِٱلْحِعْيَقِيمَ حَبِرُ الرادُيمَ لَاكُوبُ أَسُدُ إِحَىٰ يلزُمُ الْمُحَالُ قَصُدُا وَقيلَ يمكن كون كالسدن ابالمسيخ وكموكبعيث كأ

اوریا عراض نکیا جلئے کہیں مناسب کی کہ اس کا قول زیرٌ اسرُ کنوسیہ کیوبی حقیقت ممکن نہیں ہے كيونيكهماس كوعاز تسطيم منبس كرسة بلكده حقيقت سب ا در روت تشبيه كوحذ ب كرديا كيابي مين

زيدُ كالاسبرِ تعا-اورببرِ حال اس كاقيل راكبت اسدًا يرى لابه قول اگرچ مجازسيدليكن حقيقت بول كرمقصود دُديت متى ندكراس كااسد برد أمثلًا إمتعا تأكد تصدًا محال لازم آسئة - اوربعض نے يہ جواب دياہے كەزىيكا اسدم ونا سكن ہے

من کے بدلتکن زیرکا منے ہوکرمشیرین جا ما معل سے بعید ہے اور شریعیت محد بہیں منے منے ہے۔ \*\*\* ہمیر اصلحب من سے قول برا عمر اص :- اعراض بہد ہے کہ ان کے قول پر زیرٌ سدّہ معیٰ [ ا در نوسهٔ اس الن كه مجاز كي فعوت كي لئ ان كنزد يك نفي حقيقي كامكن بونا شرعب حب زيدا سديعيت ني زيد شيرسے - تيسني زير کا شيرا ورحيوان مفترس ميونا ممکن منہيں۔ ۽ يُومجا زي

جانب رحون كرما صحيح سنهيل اوربيكلام لغوسيه

جوان ب دشاره ملیار تمسف ان کی مانب سے اس مقدرسوال کا جواب اپنی عبارت میں تخریر فرمایا سے کریم کو ہنیں که زیدٌ اسدُ عادی مثال سے ملکہ یکام حقیقت ہے اور کان تشبیکا اس میں محدوف ہے بیسنی زیدٌ كالاسد د زيرشركيط رح بهد درسي اوريكام جب حقيقت سيه تومجا ذكوليكرا عرّاض كرما مجى درست ننهي سيع ."

رائیٹ اِسڈا یرمی ‹ پس سے شیرکوتیرطاستے ہوئے دیچھا کو یہ جملہ البتہ مجازّے اوراسریوسے رحل شجار عمراد ہے جس پر لفظ بُرِی قریبہ ہے اس کیے کہ تیر مَیّا ماشیرے مامکن ہے۔ یہ کام مرد کا ہے اور اِس حَکَّر رحل شی رحمہ لہُذِا برش کے قربینہ سے معدادم ہواکہ را بٹ اسٹرا بری میں مجازمرا دہیے اور مجازے صحیح ہونی شرط بیسٹی حقیقی مولی کا ممکن ہونا اس کیں موجود ہے ۔ اس لئے کہ را بیت اسڈ ایرمی کے قائل کا مقصدیہ بتلا ناہیے کہ اس سے اس کو دیکھاہیے ۔جس کودیکھا وہ شیرہے۔ یہ خرد بینا مقصود نہیں ہیے ۔اسی سلے مجازی جانب دیجوع کرنا ہمی درست ہے ا در دائیت اسدًا بری کولنو مَدْ قرار دیا جَلسنے گا۔

ووتسراجواب بد بعض كاس مثال بي رحل شجاع كر بجائة اسدكو حقيق معنى مي مرادلدنا مكن قرار

دیاہے اس حربقہ برکہ بہا استوں کی طرح اس شخص کو السُّرتعا کا مسیح کرسے شیر کی شکل میں منتقل فرما درےا درجہ جنبق معنے اس طور برخمکن ہوگئے تو اس سے مجاز کی جانب رحوع کرنا درست ہوگیا مگر اس قیم کا توں است اسدم میں ناممکن ہے کیونکہ انخفورصلے الشرعلیہ وسلم کا ارشا درہے ' رُفع عن متی الخدے و لمسیح' رزین میں دھنسا دینا اور صورت مسیح کردینا میری امت سے دونوں عذاب المھالئے گئے ہیں ۔

وقَلْ تَعَنَّا ثُمَّ الْحَقِيقَةُ وَالْمَهُ كَاثُمُ مَعًا إِذِهِ كَانَ الْحَكِم مستنعًا يَعِن قَلُ يتَعَنَّ مُ المَعْن الحنيق وَالْمَعُنى المَحَازِي مَعَا إِذَ الْكَاكُو الْعَكُيْنِ مستنعًا فيلغُو الكلام حِينَدِيد بالضور ، فِي كَمالَ فَ قِلِهِ الأَمرا أَتِه هَانَه بِنْتِي وَهِم مَعَمُ وَفَيُّ النّسَبِ وَتُولُكُ لَمَتْلُم أَوْ أَكُ يُؤْسِنًا مِن مُ حَيُّ لا تقع المعرضة للكائل الكافات واكانته والمان الامراع ومعروفة النسب استخال أن تكون بنت وَانُ كَانَتُ أَصُغَمُ سِنَّا مِنْ مُ وَكَاذِ وَأَكَانِتُ الْبُرُ سِنًّا مِنْ مُ فَأَنَّهُ إِسْعَالَ أَنْ تَكُونَ بنت إبدًا فتعَلَقُ المَعْن الحقيقي ظاهِرُ وَأَمَّا تَعَنُّ مُ المَعْنَ المَعَانَ المَحَانَ وَالمَاكَ المَاكِمُ الم ككاتَ مِرْزُقِولِهِ ٱنْتِ طَالِقٌ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الطلاقَ يَقْتَضِى سَابِقِيَّةً صِعَّةِ النكاج وَ البنتِ يَّةُ تقتضِى أَنْ تَكُونَ هُعَرِّمِيَّةً أَكِنَا فَلَا يَقَعُ بِينَهُ وَبِينَهُإَ نَكَاحٌ وَلَاَ طَلاقٌ فَأَذَا لَهُ مَيْنُ هِجَازًا اعْد كلاتفع الحرمة أبذ الص القول أبدًا فيلغوا لكلام إلا أنَّهم قَالَو الزدَا أَصَرَّ عَلى ذ لك ليفر في القاضى بينهُ مَا لَا لَاتَ المحرميَّةِ تِثْبُتُ بِهِٰ ذَا اللَّفَظِ بِلَ لَاكَ الْحُرُّامَةُ تِتْبُتُ بِهُ ذَا اللَّفظ بل لَا يُنكَ بالاحوادِ صَائَ ظَالمًا يَمِنَعُ حَقَّهَا فِرَائِحًا مِعْ فِيجِبُ التَفْرِيقُ كِيمًا فِي الْجِينُةِ وَالْعِتَّةِ فَقُولَ او أَكَابُرُ سِتًّا مِنْنُهُ عطعتُ عَلَى تُولِهِ مَعْمِ كُوفَتُهُ النسبِ وَقُولَ لَمْ وَتُولِيكُ لِمِسْلَمَ حَالٌ مِنْ قُولِهِ مَعِماً وِ فَسَمّا الْنَسَبِ يَغِينِهِ لا مُهَّاأَتُ مَكُونَ مِعُمُّ وفَيَّة السب حِيْنَ كُوبُهَا مُولُودًةٌ لْمِتُلِم أَوْ أَنْ سَكُونَ أَكْ أَرُسُنًّا مِنْ مُ حِينً تنعَلَمُ مَا الْحقيقِيَّةُ فَلَوْفَقُكَ الشَّرُ طَانِ مِعًا بِأَنْ كَا نَتُ عِبْ وَلَدَ السِّب وَلَمُ تَكُنُ أَكُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمُ وَأَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَطَفُ اللَّهُ اللَّا اللّ وعلى تولَى وَتُولَكُ كُلِمِتُلَهِ فَتَوَهِيمُ مُنَاقَظً وَقيلَ الْعَكَمُ فِي عِهُولِ السّبِ كَذَ إِلَى حِينَ لا تَعَرُمُ لان الهجوظ عَنِ الاقرارِ بَالنسب صحيحٌ قبل تصديق المُقَر لما إياءً ولا يُمَكِّن العمَلُ بموجَبِ هٰذَااللفظِ قبلَ تأكُّبُ بِ بالقبولِ -

اور کہمی حقیقت اور مجاز دونوں ایک سائھ متعذر مہوجاتے ہیں جبکہ حکم متنع اور محال ہو۔ مطلب سائھ متعذر ہموجاتے ہیں جبکہ حکم متنع اور علی سائھ متعذر ہموجاتے ہیں جبکہ حکم متنع اور محال ہمویس مجانے ہیں جبکہ حکم متنع اور محال ہمویس مجان ہوں کو گڑنہ ہنتی " محال ہمویس مجان ہوں کو گڑنہ ہنتی "

(بیمیری بی<u>ش ہیے) ک</u>چے . حالانکہ وہ عورت مشہورنسب دالی ہے اور س ( قائس بیجیسے مردسے اس جی ہو۔ یا غورت مردسے عمر میں بڑی ہوجی کہ اس کے تول سے حرمت کہمی دا قع نہ ہوگی کیو کیکہ حبب عورت کانسب معروف دمشہور ہوتو س کا س مرد کی بیٹی ہو نا محاب ہے اگرچہ بیوی عمر میں شوھرسے جو ٹی ہی کیوں نہ ہو اور ایسے ہی حد شوہرسے عمرس بلی ہوتو محال ہیے کہ یہ عورت اس کی نمبی ہوئیں ہوسکے بس شیئے حقیقی کا متعذر ہو نا فا ھرسے اور بہرحال شیئے ں اُسے بے کر اگر قول مذکور ( ہٰذا منتی ) مجاز ہوتو \* انت طالق سے مجاز ہوگا لیکن یہ باطل ہے۔ کے صحیح ہونیکا تقاصر کرتی ہے۔ اور بنتیت ربیٹی ہونا ی سکا ج کے دائمی حرام ہونے کا ر بحب *بن*ره بنتی اینت هالق <u>سیه محازی نه سواتواس قول سیح مت کیمی دا قع پنر بهو گی. مرکلام لغو</u> ترار دیا جائے گا لیکن فقبا رہے کہاہے کہ اگر شوہراس پرا*صار کرے تو* قاضی دوبوں کے درمیان تفریق می*ر اگر دیگا* اس وجه سے منبیں کہ حرمت اس نفظہ سے نابت ہوئی سے بلکہ اُصرار کرنسکی وجہ سے شو مبرظا لم من گیااس منے حق میں سے بس مفریق واجب سے جیسے محبوب (حبر) کا عضو ساسل کمٹ گیا ہو) اور عنین ( نامرد) مين - ليس ماتن كا قول او اكبرستًا منه "معروفة النسب بيرعطف ب اور اس كا قول " و تولد لمثله منه "معروفة النسب سے حال واقع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کا معروفۃ النسب ہو با ضروری ہے جبکہ اس جیسی عورت شوھرسے پیرال بهربیوی عمر میں شو سرسے بڑی ہو تاکہ حقیقت متعذر ہوجائے بس اگر دو کو آ بائمة مذبائ تُنتئن مِشْهَا عُورت مجبُولة النسب بهوا درعرمين بطرى تمهي مذبهو يؤسبو ي كانسب شوم بركے ساتھ لا- بس وه حجر كما كياسية كمره منف كاقول او اكبرسنامية بما عطف إس تفدرت سيستبل درست بيد أوراس

ماتن میسنی صاحب سنآرنے کہا کبھی کہمی حقیقت و مجاز دوبوں سیک وقت محال ہوتے ہیں تو دوبوں معانی پرعمل کرنامتوند رسو جا ماہے اور کلام ایسے وقت میں لغو قرار دیدیا جا ماہے کیوننگ کلام کی دخع افا دؤ معانی کیلئے ہے جب وہ کوئی معنیٰ ہی نہ دیسے گیا تولغو ہو جائے گا۔

<u> AKKACAKACAKACAKACAKAKAKAKAKAKACAKACIGAKACAKAKAKAKAKAKAKA</u>KA

عامهل کلام بیسے کہ حقیقت و بجاز جب دو نوں کے حکم متعذر ہوں تو چ نکہ ان پرعمل کریا و شوار ہوگا اس لئے کلام لغو قرار دیدیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی ہوی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا" اپڑہ بنتی " رہیم پری نظر کی ہے ) جب کہ اس عورت کا نسب شو ہر کے علا دہ دوسے سے مشہور ہیں اگر جبہ بروی عمر میں اتنی تھو فی ہوکہ اس جیسے مروست اس جیسی عورت بہا اس کسے ہے مثلاً مردی عمر ۱۹ برس اور عورت کی عمر ۱۹ برس اور عورت کی عمر ۱۹ برس ادر عوات دوستی صورت بریا دہ ہوسکتی ہو مثلاً مردی عمر ۲۰ برس ادر عوات کی عمر ۲۵ برس ادر عوات کی عمر ۲۵ برس ادر عوات کی عمر ۲۵ برس کا کا سے عورت حرام نہ ہوگی۔

🎞 نوزالانوار جددوم روا بسر المساح المستريخ المنتق المستريخ المستري بهورسية بمعرعورت عمسر من اس سع برى مى سبد للنداس كام كے حقیق من برعل كرياد شوار بوگا. اور جان ك برو بنى ك مص بازى كالعلق ب تواس قول كر جازى معظ مين علاه بسنى ليسنى هذه طالع اس لئے کہ بنر و بنتی مستنزم ہے انت طالق کو کیو س کر اند و بنتی اور کی ہونیکی وجسے حرمت پروال ہے اور اندہ طالق ہی مبى حرمت نكاح تابت ہوتی ہے۔ فرق حرف بیسے كه نبت بہیشہ تحییا کا پرحسرام ہے اورمطلقہ بعد طلاق کے م بون سب. برزا چدن ۲ بسنتی بست گرکین والا حرمیت ثا بت کرنا چلسے توحرمیت طلاق ثا برت کرسکدا بیریسی اس کی کما در زا چدن ۲ بسنتی بست گرسکین والا حرمیت ثا بت کرنا چلسے توحرمیت طلاق ثا برت کرسکدا بیریسی اس کی کما بيرسب كدوه منكوح كوطلاق دبيجراسين اوپرجسسرام كريسك للبذا حذو بنتى كواكر مجاز برجحول كيا جلسط كالو است طاآق ك معنى يرعمول كياجائيكا ممكر شركل بدسيه كه اس حكر مجاز بهي متعدرسيد واسوجست كدمدي بوما اورطلاق واليهوا دويوں الكے سائم جمع تبيں ہوسكے كيونى وقوع طلاق كاتفاضه كريسكے بيكا رصيح بهو، ا وربيتى بيونى كا تقاصه يہ سے کنکاح مہشہ کیلئے حرامہ البدا دونوں کے درمیان منافات یا بی گئی۔ اور قاعدہ سے کہ جن دوجیزوں ورميان منا فات بود ان كو درميان مجاز جائز اور نه إستعاره في تمني الشيالية الذه بنتي اور طفرُ و طالق كے درمیان مجاز جارى مربوكا - اور الزه نبتى كېگر مجازًا لنه ه طالق مرادلينا جائز ما موكا اور كلام كولغو قسرار فقهام كى راستے ١١س بارسِين فقيارى راستي يہ رہے كەلىزه بنتى كاستجنے دالا اگراسپنے اس تول پراصراركرے توقاطنی دونوں کے دِرمیان جرائ کرادیگا محیونی اصرار کرنیکی وجہ سے ضوھرنے ظلم کیا اس لئے کروپ وہ بیوی کو بنى كين يرمصر سوگا تو حقوق زوجيت إدا ما كريسك كا ورنتيجة بيوى مطلقه من كرره جائيكى كيو بحدايك بقرف سے تئوپراس سے جائے نہیں کر آا دوسری جانب پر عورت اپنا دوسرانکا ج بھی نہیں کرمہ اس لنة اس كومطلق منين كمِرا جاسكنا إس لئة يه عورت كالمعلق بيوتي \_ لومعلق دسكفنه والاشوهرظا لمهسب اورعورت مغلومهسين اودمظلومهست ظلمكودود كمرأ ومت كي قاصى كافريف سيد أسك رفع ظلم وستمك ما مرتاضي دولول من تفريق كرادسكا. مشرعًا رفع ظلم كي الكي مثال إحصما في الجب والمعنة جيسة معلوع الذكر أورعنين مين رفع ظلم ك قاضی تفریق کواکر بیانی اسی طرح نبزه منتی پر اصرار کر نبوای شو بر کا حال سیے که وه میان بیوی میں تغرب مقطوع الذكرا ورعنین كے احكام میں فرق ، ۔ وہ شوہر ص كا عضوتنا سل برطب كتا ہوا ہوا وركسة فيم كے استفادہ كے قابل ہى نہ ہو كيونكہ وہ موجود ہى تنہيں ۔ عورت اگراس سے جدائى كى درخواست قامنى كو

مِشْلاً کسی نے صلوٰۃ ۱ ورج کی نذرمانی تواس سے صلوٰۃ محضوصہ قرارت ، قیا کی ، رکورع ، سجود وعیرہ ۔ اور نج سے شعائر معلوم کا اواكرنا لازم بروگاراس وجهست كدلفت مين ععلاة سكة بعني حرف ديما يحرين جيست باري تعالی كاارشا دسبير " ياايتماالذين أمنوا صَلُوا عليه وسلمُواتسلِمُا - ا ورحدسِتْ مِن واردسبِ كم ا ذاكان صائمًا فليعل - دويون حكَّه صلوَّة كم مصفَّ و عاسمُ بين اس رکے بعدشریست نے صلاۃ کوارکان مخصوصہ کے ہمو عرصی نج نما زکی جا سے تعل کرنیا اورصلوٰۃ کے شیخے و عامکے ترک کردسیتے سكَّة ـ اب جب لفظ صلوَّة بولا جا ما سي تو اس سے اركان مخصوصيعيسنى مجازى مطفع ہى مرادسلتے جلستے ہيں ۔ اس ليع إكرسي ن ندران که بنترملیٔ ان اُعَیِل تواس پریما و برخه خدا و اجب بوگا- جب ندر بوری بوگی و عاکی تو نذر بوری مذ بوگی-اسی طسیرہ ج کے معنے لنستامیں ارادہ کرنا ہ قصد کرنا ہیں۔ اس کے بعد شریعیت نے ارکا ب مخصوصہ اُ ورمخصوص عباقہ كيطرون اس لفظاكونقل كرلبيا جواركإن محة مكرمه اورمخضوص مقابات ميبادا كيئة جلستة بين اب حبب لفظ حج بولاجا ماييت توهر مسلمان کافیہن انتعیں معنی مجازی کی جانب منتقل ہوتا ہے لغوی شعنے کی جانب دیہن منتقل سہیں ہوتا۔ لبزدااگر مسے کے ندرمان كه يشرعليّ ان أنجَ و خدايسك سنة مجديريّ واجتست > تواس سن اصطلاح ج بي مراد لياجلت كا ، لغوي معنے تقد كريث كم مرادمنيں سانے جامیں سكتے ۔ وفى حكيمهماسا ووالالفاظ المنقولة الخوفان الرحدة فراياس طرح صلوة اورج كاحكر آي سايس حكرتمام ان الفاظ كاسبيحن كے بیعنے لفت میں دوسرے اور شرعا دوسرے ہیں۔ یا عرب عام یا عرب خاص میں ان کے معالی ہی وسي معنى مراد ك واكتر كا ورحقيقت لغويه كوترك كردياجا نتيكا -سيمرشأرح علىالرحمسني ماضي كاخوالدوسية بهويء فرمايا - سابق مين والترلاأضع قدى في دار فلاب مين بي عرب عام كى دلالت كيوج سے وضع قدم كے حقیقی معنیٰ ننگے ہیروں واخل ہونے كو ترك كركے مطلق وخول كے معنے لئے گئے ہیں۔ اور وضع قدم كرميط مطلق وخول كم مجازى معنى مين

اور فی نفسہ لفظ کی والات کیوجہ سے دحقیق معنیٰ ترک کردیئے جاتے ہیں ) مطلب یہ ہے کہ لفظ کے است میں معلقہ میں اختیار سے حقیقی معنیٰ ترک کر دیئے جاتے ہیں ندکہ اطلاق لفظ کیوجہ سے مثلاً ایک لفظ ایسے مضائے کیلئے وضع کیا گیاہے جس میں توت وشدت پائی جاتی ہے بس و مصلے خارج ہوجا تیں گے جن میں اس سے نقص پایا جاتا ہو یا صنعت پایا جاتا ہو پس جس لفظ میں مصلے زیادہ ہوں گے وہ مجی خاج

ہوجائیگا ایسے نفظ کوشکگ کہاجا آپ اوراس کی تعبیرصا حب توضی نے اس طرح پر کی ہے کلہوں بعض افراد زائدیا ناقص ۔

الموج کی اللہ کے اور اس کی تعبیر صاحب اس نفظ کے حقیقی معنی کو ترکہ کردیا جا تاہیں ۔ فی نفسہ کا مطلب یہ اس معرف موج کے اختراف کا میں مادہ جس سے اس نفط کوشتن اس معرف کوشت کے اعمال مادہ جس سے اس نفط کوشتن اس کی سات ہو اس کے اور پر نفظ کو تھے ۔ اس کے ادہ میں شدت و توت و اخل ہے ہیں جب نفظ میں یہ توت مذہائی جاتی ہویا نا تعس پائی جاتی ہو اس پر یہ لفظ والات منہیں کر دیگا ۔ چہل کے کوشت پر لیم کا میر مذکریا جائے گا کو مجھل کے کوشت پر لیم کے صفح صفحت کے سکا تھے۔

یا ناقص بائے جائے ہیں۔ ایسے نفظ کو ان کی اصطلاح پین مشکک مجی کہا جا تاہے۔ مشککتے : منطق کی اصطلاح میں وہ کلی ہے جو اپنے افراد پر شدت وضعف ، اول آخر ، اولی وادن وعیزہ کے فرق کے سائم دلالت کرے یا صاوق آئے ہے۔

فَالاوِّلُ كَمَا إِذَا حَلْفَ لَا يَاصُلُ لِمُعَمَّا فَلَا يَتَنَاوِلُ لَحَمَّ الشَّمَاكِ وَقُوْلَ مَا كُلُ مَمَلُوكِ لِحَرُّ لَا يَتَمَكُ وَلَا الشَّمَكِ وَقُوْلَ الشَّمَكِ وَقُولَ الشَّمَكِ وَقُولُ الشَّمَكِ وَلَا يَسَكُونَ السَّمَكِ وَالسَّلَةُ وَلَا يَعِيثُ فِي وَلَا يَسَكُونَ السَّمَاءَ وَلَا يعيشُ فِي وَلَا يَسَكُ وَ السَّمَكُ وَاللَّهُ مَوى لَا يَسَكُنُ المَمَاءَ وَلَا يعيشُ فِي فَلَا يَسْنَا وَلُ هٰذَا المحلفُ لَحْمَ السَمِلُ وَ إِنْ كَانَ اللَّهُ مَوى لَا يَسَكُنُ المَمَاءَ وَلَا يعيشُ فِي فَلَا يَسْنَا وَلُ هٰذَا المحلفُ لَحْمَ السَمِلُ وَ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللَّهُ وَلَا يَسْفَاكُ مَا اللَّهُ وَلَا يَسْفَاكُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَسْفَاكُ مَا اللَّهُ وَلَا يَسْفَاكُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَسْفَاكُ وَلَا يَسْفَاكُ وَلَا يَسْفَى فَاللَّهُ وَلَا يَسْفَاكُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَسْفَاكُ وَلَا يَسْفَاكُ وَلَا يَسْفَاكُ وَلَا يَسْفَاكُ وَلَا يَسْفَاكُ وَلَا يَسْفَاكُ وَلَا يَسْفَالُولُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا يَعْمَالُولُ وَلَا يَسْفَاكُ وَلَا يَسْفَا وَلَا يَعْمَالُولُ وَلَا يَسْفَا وَلَا يَسْفَالُولُ وَلَا يَسْفَا وَلَا يَسْفَالُولُ وَلَا يَسْفَا وَلَا يَسْفَالُولُ وَلَا يَسْفَالُولُ وَلَا يَسْفَالُولُ وَلَا يَسْفَالُولُ وَلَا يَسْفَا وَلَى المُمَلُولُ وَلَا يَسْفَا وَلَا يَسْفُولُ وَلَا الْمُعَلِّلُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا الْمُعَلِّلُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا مَالِكُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا يَعْفُولُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا يَعْفُولُ وَلَا يَسْفُولُ وَلَا يَعْفُولُ وَالْمُعُلِقُ وَلَا يَعْفُلُولُ وَلَا يَعْفُولُ وَالْمُعُلِقُ وَلِي الْمُعَلِقُ وَلِي الْمُعُلِقُ وَلِي الْمُعَلِّلُولُ وَالْمُعُلِقُ وَلِي الْمُل

ریکتے ہوئے۔ دوسری دلیل بیسپے کرعرف بیں مجھلی کے فرونوت کرنیوائے اللی سنیں کہتے اور کمی ملوک لی ترک ہیں لفظ ملوک مکاتب کوشائل سنیں سے کیونکہ مکاتب بٹرا اور رقبۃ دونوں اعتبارے پویے طور پر ملکیت بیں داخل میں سے البنداکل ملوکھ کے تحت مربرا ورام ولدشائل ہوجا بیس کے اور مکاتب شائل مذہور کا کیونکہ مکاتب رقبہ کے لحالاً سے ملوکھ سے مگر بیسکے لحاظ سے وہ آزاد سے لہلا وہ ملوکیت میں اتھ سے۔

ا فَالادَلَ الْهِ لَفَظُى فَى مَفْسَهِ ولاَكُتَى وَصُورَ عَبِينِ اللَّهِ لَفَظَ الْسِيمَ مَفَكَ اصل وضع مِي بنايا گيا هوجس مِين توت كه معنظ پاسط جاسته بس. ووتسيمي قسم لفظ كى فى نفسه ولالت كه معنظ بي كر نفظ اصل وضع مين ليسيمن كيك وضع كياكيا هوجس مين في نفسه ضعف بو يا مجر نقصان اور

کی ہو۔اول کی مثال ہیں شارہ سے لو ذکر کیاہے۔ بعب ہی ایک خص نے قدیم کھائی کہ میں گوشت ( کو ) منہیں کھاؤں اور کی ہٹال ہیں شارہ سے لو ذکر کیاہے۔ بعب ہی ایک خص نے قدیم کھائے وقت کوئی نیت نہ ہو۔ اگر قیم کھانے وقت کوئی نیت نہ ہو۔ اگر قیم کھانے وقت اس نے جھلی کے گوشت کو نیت نہ ہو۔ اگر قیم کھانے وقت اس نے جھلی کے گوشت کی نیت ہم کہائے گا۔ کھانے وقت اور جھلی دولوں کے کھانے ہموائے گا۔ اور اگر اس نے کوئی نیت کی تق صرت کو شت کے کھانے ہر حانت نہ ہوگا۔ جھلی اس کی قسم سے خارج ہموگی۔ اگر ملے کھانے گاتو جانٹ نر در کا ا

دوتشری مثال ۱۰۰ آگیجی آدمی نے تعم کھائی کہ میرے جتنے ملوک میں تودہ آزاد ہیں ملوک تحت مکاتب شامل نہ ہوگا۔
کیونکو مکاتب کے اندر مالک کی ملیت تا کہ نہیں ہوتی۔ بدل کتابت اداکر کے دہ غلام آزاد ہوجا آلہ ہے۔ اسی طرح مگا۔
کوخرید دفروخت البن دین کے دی حقوق حاصل ہوئے ہیں جو ایک آزاد کو حاصل ہیں۔ جب ملوک (غلام اکوئی تھوقا کا حق شہیں ہوگا۔
کاحق شہیں ہے توقع سادم ہواکہ مکاتب میں ملکیت ناقص تھی اسی ہے وہ کل ملوک ہے تحت داخل نہ ہوگا۔
اس باری ہیں اما کا ملک کا اختاات، ۔ فرکورہ قسم میسنے کھول کا کوئی تعم کھانے پر اگر اس نے جھل کا گوشت
کھالیا تو وہ تعانت ہو جائے برگا جیساکہ قرآن کریم میں اس کا تذکر موجود نہے جس میں مجھلی کو لم طرقیاسے تعمیر کیا گیا ہے۔
معدم مود الحرک کا اطلاق تعمیار کرگرشت رہمی ہوتا۔ ہر

معوم بروم مرمه مان به ما وصف بربی موات به موسود و نحن نقو ل الزمگرم نه بین احنان کی جانب سے شارح علام نے جواب دیا۔ نفظ کے ماخذِ اشتقاق کومیش نظر دیکتے ہوئے کم کا اطلاق مجمل پرمنین ہوتا کیو بحد کم میں شدرت سے دہ خون سے بیدا ہوتا ہے جبکہ مجبلی خون سے پیدا نئیس ہوتی اور مجمل میں زمی اور ضعف ما ما جا تاہیں۔

و وسری وجه بیتمی ہے کہ بائغ کم اور باتغ سمک دوالگ انگ افراد ہوتے ہیں۔ بائغ سمک کوبائغ کم نہیں کہا این مائغ کی کوما بغ سمک ی کما جا آ۔ ہیں۔

ب ۱۶۰۰ با مام یوبون مست بی ماه به با مسید در مسیده می موجود از در الی صورت میں مکاتب می ملوکت ہے اس کو اعتب ایس ارائیکال کا عاصل بیسیے کہ محل ملوکیے کی فہوجر پڑوالی صورت میں مکاتب میں ملوکت ہے اس کو مجبوب خارج کر دیا گیا۔

بواب ، لا بنت ول المكاتب الوشارة فرايا الك اقل ملوايد في الوك تحت مكاتب واخل

XX

بى نه تعانواس كوخارج كرنيكاسوال بى بيدا نبس بوناكيونكه وه مملوك كامل تعابى نبير كيونكه اس كابائنه آزادتها، اس كى گرون آزاد كتى بعيسنى وه نوريد و فروخت كرسكة اتقا مالك اس كوفروخت مذكرسكة اتحاله نزاده يعنى مكاتب مِن وجهة زاد بهو تاسيه اس كي كل مملوك كرسحة وه واخل نه بوگا-

ہاں اُس قول کے نتحت مرتبر اورام ولَد داخل رہیں گے۔ اور کل ملوکٹ لی فہو تحریث کے کہنے سے آقا پر سردونوں آزاد ہوجا تیں گے کیونکہ ملوکیت ام ولدا در مربریں آقائی زندگی میں کامل ہوتی ہے۔

مشرعی إصطلاح ،۔ مرتبر آس غلام کو کھتے ہیں جس ہے اس کے تانے یہ کہدیا ہو کہ میرے مرفے کے بعد تو آزاد ہے۔ مربر کا حکم شرعی یہ ہے کہ یہ مولی کی زندگی میں غلام رہتا ہیں مگر مولی کے مرجائے کے بعد آزاد ہو جا تاہیں۔ آقاکے مرب کے بعد اس غلام کا کوئی مارٹ نہیں ہوتا۔ نیز مربر کو اس کا آقا اپنی زندگی میں آزاد کرنا چاہیے تو آزاد کرسکتا ہے اور فروخت کرناچاہے تو اس کو فروخت نہیں کرسکتا اسے کے کموت بہر جائز نہیں ۔ کے بعد مربر کا آزاد ہوجا نامجی تیقینی ہے۔ اس لئے مرتبر کی بیچ جائز نہیں ۔

ام ولد؛ ووباندی بیوس کے بطن سے اس کے مالک آتا کے نطفہ سے کوئی اولاد مذکریا مؤنث پیدا ہوئی ہو۔ ام ولد کا مشرع می جاس کو آقا اپن زندگی میں آزاد کرسکت ہے۔ آقا کے مرجانے سے بعد یہ باندی اس کے لاکے کی ماں ہے اور کو کا آزاد سے اس لئے ماں اس کی ملیت میں آتے ہی زاد ہوجا بی ہے۔

ں، صب اور تو کا اراد وسے اس کے موالی سے ہیں۔ میں مسام اس کے موالی ہے کندیا ہوکہ اتنی رقم اداکود و تو تم ازاد ہو۔ مسکا تنب :- و وغلام کمپلا ناہیے جس سے اس کے موالی نے کندیا ہوکہ اتنی رقم اداکود و تو تم ازاد ہو۔

مرکانٹ کا نشرعی حکم و یہ اجازت پاجانے بعد بدل کتا بت اداکرنے کیا ہمکاتب مفرکرسکہ لیے، خرید وفرخت کرسکتا ہے ، لین دین کرسکتا ہے ، فلام خرید سکتا ہے ۔ مگر جب کک بدل کتابت کی معمولی رقم اس کے وہ واجث الا دام رسبے گی یہ فلام ہی رہے گا اگر ادن کہلا کیگا ۔ اگر بدل کتابت کے اداکرنے سے مکا تب معذوری طاحر کردے ۔ تو اس کو فروخت بھی کیاجا سکتا ہے اور اس پر وراشت بھی جاری ہوسکتی ہے۔

سے انگور بھجور، انا روعیرہ خارج ہوجائیں گے کیونکہ ان میں قوت ہوتی ہے اور پر بطور غذاکے کھائے جلتے ہیں۔

ما تن كا قول وامآالطم الرائح: مطرار سيسني كره كن كو يجية بين. ما تن كي بدعبارت در حقيقت الميك مقدر سوال كا جوابيم.

ما صل بحث یه نکلاکه فی نفسه بغط کی دلالت کیوجرسے لفظ کے حقیقی معنی کو ترک<sup>ی</sup> کرنے کی یہ دوسری مثال ہے۔

10

سوال بیربیا ہوتاہے کے طارسارق کے حکم میں واضل نہ ہوا درجو سزا سارق کی ہے وہ طراد پرعائد ندکی جائے مینی چورکی طرح کرے کو المینا ۔ اورطراد کے معنیٰ ہیں المی فوظ کا خاموشی سے چرالینا ۔ اورطراد کے معنیٰ ہیں طرح کرے کے معلی کے معارف کو معارف کا مار میں معنیٰ برا مدر کا اس المین کے معارف کا خاص کا فرق ہوگیا حالانکہ طرارا ورسارق دولوں کا حکم ایک ہے معارف میں معنیٰ بہا میں مرتبہ چوری کرنے ہر داستے ہا معرف کا فرا جا ا

سوال ندکوریا عراص ندکور کا جواب مید دیاگیا ہے کہ طراد میں اگرچہ سارق کے مقابلہ میں منے زائد ہائے جاتے ہوئے ہیں مگریہ زیاد تی ما کمال سرقہ کے منظ ہیں تبدیلی پر جا شہیں کرتی البتہ مکمل اور تکیل کر نبوالی تو بن سکی ہے مثلاً اسطرح پر حب خاموس کی سے محفوظ مال کے لئے لیسنے سے قبطع یہ واحب ہے توسیداری کی حالت میں کسی معنی یا جرم کا اضافہ سے بعد جوا اولی قبطی یہ داجب ہونا چاسیئے لہذا حب طرار میں معنی کی زیادتی سارت کے مقابلہ میں کسی معنی یا جرم کا اضافہ منہ سرکری ہیں۔

المبلاً جب السارق والسارقة فا قطعو ا برمهاك تحت چورك بات كاف جاسكة بي تو دلالة النص ك ذريع طرارس سرقه كا حكم جارى كيا جائيگا كيونك سرقه من جرم كم درجه كاسي تومين نص اس بات برمي دلالت كرتى سير كه طرار حس مي مرقر

کے مُعلب میں معنی زائد اور جرم بڑا پایاجا تاہے مدرجۂ اول ہائے کا ما ما جا سہتے۔

كونة تورك كا مناس برقسم كور واحد كاكفاره واحب بوكا . صاحبين كا اختلاف ، اس مستلمي صراب صاحبين كا خلاف سع - جنائي شارح في الكما ب كصاحبينًا کے نزدیک فاکہ نہ کھانے کی قسم کھا یوالے شخص نے اگر انگور وغیرہ کھالیا تو ای قسم میں حانث ہو جائیگا کیونکہ کھی ، انگور اورانا رغمہ ہتے میں حانث ہو جائے گا کہ دیکھا نیکی قسم سے ان کا کھا نیوالا اپنی قسم میں حانث ہو جائے گا۔

اورانا رغمہ ہتے میں ہے کہ انفوں نے الم صاحب اور صاحبین کے مذکورہ اختلات کو زمان و مکان کے اختلا پر عمول کیا ہے۔ بیر عمول کیا اسے بیارہ نے جائے ہائے ہوئے ہائے۔ برعمول کیا ہے۔ بور مان و موجہ کے زمانے میں ان کو تفکہ کے بطور کھایا جاتا تھا۔ یا بھر یہ کھان علاقوں کیلئے ویا کیا ہے جاں انکور فاکہ ہے۔ بطور فلا اے کھایا جاتا ہے۔ اور مان ہوئی ہوئی ہے۔ اور مان ہوئی ابلور فاکہ ہے۔ بطور فلا اے کھا یا جاتا ہے۔ کہاں ہوئی ہے۔ ایک ہوں وہاں ان کا شمار فواکہ میں کیا جائے گا۔

ا در کبھی سیات کلام کی دلالت کیوجہ سے بینی ایسے کلائ کے لائیئے سبب جوالیے تعظی قریبینے کے ساتھ ہے جواس کلائ سے چلا ہوا سیر خواہ وہ قریبنہ کلام سے پہلے ہویا بعد میں جیسے کوئی شخص کیے کلوٹ اِئمراً ہی اِن کرنٹ وُلِلاً یہ بہت کہ ملاق میں مدور در زائد میں تا اُ

المستنظم المستخطات المستحدة المراق المستحدة المستحدة المستحد المستحد المستحد المستحدة المستح

جہاں لفظ کے حقیقی میں کو ترک کر دیا جا آئے ان میں سے یہ تیسا مقام ہے۔ جہاں لفظ کی حقیقت کورک میں میں میں میں ا مسلم کرکے مجازی شخ پر عمل کیاجا آئے وہ بے دلالتِ سیاقِ کلام کے سیاق وسیاق موقع محل کی سیات وسیاق موقع محل کی میں میں مقیقت کو ترک کردیا جا آئے ہے۔

سیاق کلام در ایساکلام جس کے ساتھ قریبے لفظوں میں فرگور ہوخوا و پہلے در کیا گیا ہو یا کلام کے بعد میں اس قریبة

کو ذکرکیاگیا ہوا دروہ قربینہ اس پر دلالت کرتا ہو کہ اس کا م کے حقیق معنیٰ متکلم نے مراد نہیں ایج ہیں ۔ مَنْتَ آلَ ، کُلِّیْ امراُ تی اِن کسنت رحلاً (میری ہوی کوطلاق دبیہ کا گرتوم دسیدے میں اصل کلام توطرتی امراُ تی ہے اوراِن کسنت رجلاً اس کیلئے قربینہ لایا گیاہیے جس نے طلق امراُ تی سے حکم کو بدل دیاہیے ۔ طلق امراُ تی میں تو صرف بیرحکم مذکور سیے کو میری ہوی کو طلاق دبیہ ہے مگر اِن کسنت رجلاً جو شرط کا جملہ بعد میں متصلاً مذکور سید اس میں محاطب کو تنہید و تتہدید میرک ئے کہ اگر توٹے ایساکا م کیا تو انجام برایناسوچ لینا۔

ا در کلام کو تنبیه اور متهدید بر محمول کرلیا گیا۔

دَوْتَنْهِي مِثْأَلَ . ۚ بِارِي تِعَالَىٰ كَاقُولَ ہِنْ فَهُنْ شَاءٌ فَلِيؤُمِنْ وَمَنْ شَاءٌ فَلَيُكُفِّرُ إِنَّا اُعُتَدْ مَالِلنَّا لِمِينَ مَارًا " دىس جو شخص چلہ نبس وہ ایمان کے آسے اور جو چلہ تونس وہ کفر کرے یا کا م کے اس حصّہ میں مخاطبین کو اجازت سجد میں آتی ہے ادر نیک اُن کو باری بقالیٰ کی طرف سے دونؤں باتو ل کا ختیار کہنے ۔ اگر مبندہ ایمان قبول کرے پاکٹو کو اختیار کرہے باری تعالے باراض منہوں کے مگراس کے بعد کلام اِنااعتُ نالطالمِینُ ارا دِہم نے طالمین دکا فرین کیلئے حہم تیار کر مکتیج بنارہا ہے کہ باری تعالیٰ بندہ کے کعزیر راضی نہیں ہیں ملکہ نا راض ہیں۔ اور کفرکے اختیار کرنے واکوں کیڈ باری تعلی کی آگ تِیارکرد کمی ہے۔ اس فریند کیوجہ سے اختیار کے معنے متردک ہوگئے اورایمان کا قبول کرنا باری تعالیٰ کی رضِیا مندی ہوگی اورکفزکے اختیار کرنے سے باری تعالے ناراِض ہوں کے اور کا فرین کوجہنم میں دا خل کریں گے ۔ اب فسیکفر کوا جازت کے بجائے تنبیہ اور تو بیخ پر محمول کیا جائے گا۔

وَمِهُ لَا لَتِ مَعْنَ يُرْحِجُ إِلِى الْمِيتَكُمْ وَقَصِمًا ﴿ فَيُحْمُلُ عَلِي الْاَحْضِ عَمَا مَا وَإِنْ كِ اللَّفَظَ وَالْآعَلِي الْعُمَوْمِ بعقيقتِ كَمَا فِي بِينِ الغورِ، وَهُوَمِسْتَنُّ مِنُ فام بِ الْقِيلُ ثُرُ إِذُا عُلَتُ وَاشْتِكَ لَتُ فيم سُمِّيرَتُ بِم إلى التُرَالَيْ لالْبُتُ فِيهَا وُلاَ مَنْ يُكِ بِإِعدْبَا بِهِ فَوَمِ إِنِ الْغَضَبِ كَمَا إِذَا أَمَادُ تُ إِمْرَأُ فَيَ الْخُرُونَ مَعَ فَقَالَ لَهُنَا الزَوصَ ُ رَانُ خَرَجْتِ فَأَمْتِ طَالَقَ وَمَكَثَّتُ سَائِعَةٌ صَى ْ سَكَرَ عِضَبُمَا منع خَرَجَتُ لاتَطْلَقُ فَإِنَّ حَقَيْعَتَا لَمُذَا الكلامِ أَنْ تَعَلَّقَ سِفِي كُلِّي مَا خَرَجَتَ وَلَكِنَّ مَعْنَى الغضب الكّذِى حَدَاثَ سِفِ المستكم وَقَتَ خُوُوجِهَا يُلُا لِسُكَا إِنَّ الهُوَادَ وَيَعِلْهَ الْخُوَحَةُ المِعَيَّدَةُ فَيُحْمَلُ الكلامُ عَلَيعَنَا عِيَامٌ أبهٰذ العربيتُ بِوَ مستُلْدُ وَكُلُ الرَّجِلِ الأَحدِي تعَالَ تَعَكَّ مَعِى فَعَالَ إِنْ تعَكَّ بِتُ فَعتبُ بِي كُ حُرُّتُ فَاكَ حَقِيقَتُمُ أَنُ بِعِرْقُ عَدِلُهُ لَا أَيْمَا تَغَكُمُ يُ سَوَا ءُكِانَ مَعَ الداعي أَوُوحِ لَا في سِيتِم وَلَكِنَّ مَعْنِ التّغدِ كِبْمَ الَّذِى حِنَهُ ثَتُ حِالمَتكُم جَ يُلُ إِنَّ عَلِى أَنَّ الْهُزَادَ هُوَ الْعَ الكي حال كون مع الدارى في محك علي م فقط المعقد لو تعدل ي بعد ذ المت في بيت الايحنث وَلا بِعِينَ عَمُهُ مِنْ أَوْءٍ

ماتن نے اس کی مثال بمین فورسے دی سے۔ فور کے مصنے جاری اور عجاہتے وہ فاصرہ سے حق ہوں ہو صفیف ہیں۔ ماتن نے اس کی مثال بمین فورسے دی سے۔ فور کے مصنے جاری اور عجاہت کے ہیں۔ بیعنی بلا ماخیر کسی کام کا ہونا۔ فور آ۔ فارت التنور بولتے ہیں۔ سپھر حو عصد کے اندر بھی ایک قسم کا جوش پایا جا تکہے اس نے فاڈ کو حالت عینا وعضب کے ساتھ موسوم کردیا گیا جس میں کسی قسم کی اخیر نہ ہو۔ بحا لت غینا وعضب جوقسم کھائی جاتی ہے اس کو بھی بمین فور کہاجا تا ہے کیونک اس کا اطلاق عضب کی حالت ہر ہمو تاہیے۔ مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر مشوہرا ور بوی میں دورداد

نوانی بون که دونون ایک دوسرے پربہت زیادہ فضبناکٹ ہوگئے۔ ٹھیک اس حالت پر بیوی اُس گھرسے نکل کرہا ہر جلنے لگی تواس حالت ہیں شوہرنے ہوی سے کہا اِن خرجتِ فا نتِ طالِی کا گرو گھرسے با ہزیکی توتوطلاق والی ہے )۔ مورت یہ سنتے ہی نوز ارک کئی باہر منہیں نکلی ۔اس کے بعد جب شوھرکا فیفاد فضب معنڈ اہوکیا اور فعقہ جا ہا رہا توجوت گھرسے با ہزیکل کرم کی توالیسی مورت ہیں اس عورت پرطلاق واقع نہ ہوگی ۔

اِس مجگران خرجت فائت طائق کے حقیقی معلی فام ہیں جس کا تقاصہ یہ ہے کہ دورت پرطلاق واقع ہونواہ وہ بحالت فعد ونا دافعتی نکلے یا فعد مختل ا ہوجائے کے بعد و وسرے اور تیسرے روز گفرسے باہر نکلے مگر فیفا دفف ہے سے مصفے جو فرکو رہ صورت ہیں شو ھرکے اندر پریدا ہوئے اورجس کی بناد پراس نے عورت کویہ جلہ کہا تھا وہ خاص حالت سپے اس بات پرولالت کرتے ہیں کہ شوہری مادیمی خاص متعین خروج مقامطلق خروج وارمراد منہ سخی مینی شوہر مطلقاً گفرسے باہر نسکلف سے ہوی کو منع منہ س کرا چاہتا الکے صوت اسی حالت میں اوراس وقت اس کور دکنے کھیلئے اس سے نہ جلہ کہا تھا ہی حقیقت کو ترک اس سے برجلہ کہا تھا ہی حقیقت کو ترک کردیا گیا اور حقیقت قاصرہ میں اس مالت اوراسی وقت کا فروج مرا دسے جب حورت عفد کی حالت میں گھرسے بابر نسکل مولی کا مار وی کوری کئی ۔

میں گھرسے بابر نسکل کرمیات کا ادار و کردی کئی ۔

صاحب نورالآنوارسفاس سعد کمی جلتی ایک مثال اور تخریر فران کسید . مثال ایک شخص نے دور بے شخص سے کہا تھا ا گفتہ می کرا کو صبح کا کھا نا بیرے ساتھ کھا کی تواس نے جا بیس کیا "ان تفریک فیدی شری کھا کے اسا تھ کھا کوں تو میرا فلام آزاد سیدی اس کلام کے حقیقی مصنے ہیں ۔ یہ شخص تنہا کھا آزاد ہو جا ناچا سے کو مصنے حقیق کے احتبار کھاستے ، گھرمی کھاستے یا باہر کھلتے ہر حال میں تفدی ہو کھا اور اس کا خلام آزاد ہو جا ناچا سے کو و مشخص کے احتبار سے اس کلام میں عموم پایا جا گہرے ۔ اس کو حقیقت کا ملہمی کہتے ہیں یہ گرتف تری کے جوستے اس وقت شکام حال دیچ کر پیدا ہورتے وہ یہ بیس کہ اس نے واقعی کی دھوت سے جواب ہیں یہ جرتف ہو گا اور ہونی کی تعلق مثل کو دیکھتے ہوئے مخصوص مالت برمو تو و شاہری کہ اور وہ سے دائی کی دھوت میں کھا نا کھانے پر فلام کی آزاد کی کی تعلق ۔ ہی محفوص حالت اس مالت برموتو و شاہری کی اور وہ سے دائی کی دھوت میں کھا نا کھانے پر فلام کی آزاد کی کی تعلق ۔ ہی محفوص حالت اس کلام کی حقیقت قاصرہ ہوئی کی اس کو خاص کے ساتھ اسوقت اس کھانے میں شرکت اور کھا نا کھا یا تا اس کا فلام تا صروبی سے اس کا کہ ایک میں دو صرب ہوگا۔ کی ان مام حالات میں اس کا غلام آزاد نہوگا۔

وَبِلَ لَاكْتِ مَرَّكِلُ الكَلام وَعَلَ م صَلاحيَتِ المَعْن المعقيق الزوم الكَن بِ فيمَن هُوَمَعْصُومٌ عَسْءُ فَلَا ثُبَّ أَنْ يَحْمَلُ عَلِ المُعَالِ كُعَوْلَةً إِنَمَا الْآَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ فَانَ مَعَنَا \* المعقيق ان لا وَجَلَا

DO.

ا در الم كالكى د لاليت كم ستبيع ا وراس كے حقیقی معنی كی صلاحیت مذر كھنے كى وجدسے كوكك كذر الازم أناب ان اوكوں كے كمام ميں جومعموم ہيں اندن اعتروري سے كداس كوم از برجول كيا ا كافرِوان انماالا عمال بالنيات " وعمل كا دارِه مرارنيت برسيرى كيونكراس حديث سي منعظ له يهير كم ملأ ياستة جائين لئين به عيني كا ذب بي كولكه مبهت بين كام بهارست مبغير شيت سكمبي واقع بوية بیں۔ کہذا بی صریت نبوی مجازی شیئے برعول ہوگی مین حدیث کما مطلب بدہواکہ نؤ آب احمال یا حکم احمال نبیت برحو توجیت ہیے۔ بس جرمیباں نواب کالفظ مقدور ہوتو یہ اس بایت کومنہیں بتا تاکہ احمال کا جا تزیمونا منیت پرموتو مٹ شیے اوراگر حگرمقدود بهونوًاس کی وقسیس ہیں دا، ونسیاوی حکم جیسے عمل کا صحت ونسا د۔ د۲۰ اخروی حکم۔ یوُاب عمل ادد عمل . . نکین بها رسے اورشوا نع کے نزو کیے اخروی حکم مراوسی البذا ونیوی حکم سی مرادلینا جا انزمنہی سبے بہرحال امام شافعی سے نزدگی تواسو مدسے کے عموم مجاز لا زم آ السیاد وریدان کے نزد کی ما نز نہیں ہے اورمبرمال جمارے نزدكي توميم مسترك لازم السي جومهارا يهال اطل كي يكونكونفط مست ترك العي سيد اكب بي من مرادسك ماسكة بي اكث وقت مي الك الأده سه دومعلى مرادمني المع ماسكة ربس مديث اس بات يردلالت منها درتی کرنعل کا جواز نیت پرموقومت سیر لئیڈا وصنومیں نیت قرص ندہوگی جیساکہ امام شآ فقط سے خرما یکسیے -ا درہبرمال روسرى نمام مبادات محفد مي الآان مي معصود جونك الراب بهو اسب اور حب نيت سيم بغيرمبادت الواب سے خالی مِوكَى تَوجِه إِذْ عَبادت بَعِي فوت مِوجِلسن *عُرِيقِه بريز ك*ر اس طريق بركرنف دلالت *كرتي سيوج* از عمل مجه وت مِيرًى ا على كلام ك دلالت ا ورحقيق معن كي صلاحيت مد ريكي بن مريد نفط بسي حقيقي معني كو ترك كرد يا جأياً كلام سي تركب صيفت كايبا بخوال مقام سي - بعنى معبى بمي مل كلام كى ولا لت كيوج سي كلا كانتيت کو **زکش** کردیا جا ماسیے۔

محل کلاً اندوه مقام جس میں کلام داقع ہوا ہوا درجس کے ساتھ کلام متعلق ہوتا ہے۔ محل کلام کی دلالت: دوہ موقع محل اس کلام کی حقیقت کا متعل نہیں ہے اور نداس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیونکے حقیق معنے مراد لیننے کی صورت میں ایسی پاک مہشت کا دین جناب رسول اکرم صلے نشر علیہ دیم کا کا ذب ہو نالازم آتا ہے۔ جو ذات کذہ ہے مری اور معصوم ہے اسے کے الیے کلام کو کذب برجمول کیا جائے گا اور اس کا م کے معنی حقیقی کو ترکھ کردیا

بور کے مدت بین سوسی میں مسلم میں ہوئے۔ سیست کا الذم بندائے۔ مثال حدیث یاک ہے گی میں ویر کھے رہے۔ جائے گا ۔ اکر جناب رسول اکرم صلے الشرعلیہ وسلم کا کا ذہ بہو نالازم مذائے۔ مثال حدیث یاک ہے گرفیادھ عمال بالنیا < اعمال کا دار دمدار سنت پرسپے)عمل خواہ دل کے ادادہ کا نام ہو با وہ عمل جو بدن اعضاء کے دربعہ انجام دیا جا کہ ب بیر، آنکھ، کان ا درسروغیرہ تمام کے تمام اعمال سنت برموقوت ہیں گو نمیت کے بغیر کوئی عمل سنیں یا یا جا یا۔ حالانکہ یہ

معلوم ہوتی سبے کیوئی حدیث کا مفہوم ہے سبے کہ کوئی عمل بے ارا دہ نہیں پایا جا آا ورو افع میں کتنے اعمال السے ہیں جہا نیت وارادہ ہی پایا منہیں جا آ اسے لئے اگر صادق مصدوق جناب رسول اکرم صلے اللہ علیہ دسلم کی حدیث کو حقیقت

برغمول كيا جالب وكذب لازم أماسي المسك محدثين في اس روايت كو مجاز برجمول كياب ا ورصيت كامطلب

یہ بیان کیاسے کسیاں لفظ دھے کمالی سے پہلے نوّاب کالفظ محذو من ہے میسنی مراد حدیث یہ ہے کہ نوّا ہُ الاعمال بالنیاب ِ دعمل کا نوّاب نیت پرموقوت ہے ۔ دوسرے لوگوںنے لفظ حکم کومقدر ما باہیے۔ اِور صدیث کا مطلب پرمان

بانتیات کر عمل کا نواب نتیت بر موفوت سرینے دو سرسے نونوں نے نقط حکم نوممقد رہا ماہیے۔ اور خدست کا مطلب یہ بیان کیاہیے کہ حکم مراد عمال ہالنیات کر عمل کا حکم نیت بریمو قومن سری جیسی نیت ویسا ہی اس کا حکم ہو گا۔

بہتی صورت میں مدین باکھے کا مطلب نیہ ہوگا کہ اعمال کا تو آب نیت پر موقوت ہے اور عمل بر نواب اس وقت حاصل ہوگا کہ اعمال کا تو آب نیت پر موقوت ہے اور وجود عمل بر نواب اس وقت حاصل ہوگا جب سیت پائی جائی کی اور اگر عمل ہوا ور نیت نہائی جائے تو تو آب نہ ملیگا مگر است لازم نہیں آنا کہ وہ عمل جائز نہ ہویا یہ کہ دنیا میں پایا ہی نہ جاتا ہو کمیونکہ ترتب نواب علی العمل اور چیزے اور وجود عمل اور چیز سے کیونکہ ایسا ممکن سے کہ نیت کے نہائے جائی کی وجہ سے عمل کر نیوالے شخص کو تو آب نہ طے مگر عمل جائز ہوا در موجود ہولیکن اگر لفظ نو آب میزون مان لیا جائے تو حدیث پاک کا مطلب بھی درست ہوجا نریکا اور آنحضور کا کا ذہب ہونا نہی لا زم نہ آب کے گا۔

 سے دنیادی حکم بھی مراد لیا جائیگاتو حکم عا کی ہوجائیگا دنیا و آخرت کو اور بیعنی عام اس کی مجازی منتے ہیں اور اس عوم مجاؤیگا مراد لینالازم آسے گاجبہ خودا کام شافعی عموم مجاز کوجائز نہیں کانتے لہٰذان کے نزدیک آخرت کاحکم می مراد لیاجائے گا۔ احادث کے کنزدیک دنیا دی حکم اسلے مراد لینا جائز نہیں کہ احروی حکم کے سابتھ دنیوی حکم بھی اگر مراد ہے لیاجائے تو عموم مث ترک ہوجائیگا جبکہ احماف کے بیہاں عموم مشتر کھے نا جائز ہے۔ لہٰذا ثابت ہواکہ احماف کے نزدگی مہی اس حکم احروی حکم مراد ہے۔ دنیا وی حکم مراد نہیں ہے البتہ دلائل واسباب شوافع واحناف کے باہم ایک دو حرکم

شوا فع برایک اعتراض به صاحب نورالا نوارسنے شو انع کی تا دیل مذکورہ پرامک اشکال نقل فرایا ہے کہ جب عمل کا تؤاب نیت پر موتو من سیر تو وضو میں نیت فرض نہ ہو نا چاہیئے حالانکہ امام سٹانعی وضو میں نیت کو فرض

مانتے ہیں۔

اعترام بیسپے کہ اگرکسی نے وضو کرلیاا ورا دائیگی صلاۃ کی نیت نہ کی تو دضوتو پایا کیاالبتہ آخرت کا تواب اس پر حاصل نہوگا کسکین یہ لازم منہیں آتا کہ وہ وضو جو بغیر نمیت کے انجام دیا گیا ہو جائز نہ ہویاصیح نہ ہو ملکہ ممکن ہے وضوحائز اور درست ہو گڑاس بر تواب حاصل نہ ہوتو تا بت ہوا کہ دضو کے لیے نیت فرض ندری ۔

جوات ، اگر عبادت مطلقه یا عبادت محقه مثلاً نماز ، روزه و غیره اگرانتو بغیر نیست کی انجام دیا جاست وه جائز بهیں بہوتیں اس سے معلوم بہوتا ہے ان عباد توں کی صحت بی ادران کا او اب بھی یہ دونوں نیت برموقوف بیں اوروز بی کے منطق یہ مراد الن جائیں گے کہ عمل کی صحت نیت پرموقوف بال ایوا اس نے کہ اگر عمل کا او اب نیست برموقوف بال ایوا جا کہ نونیت کے نہ باک و است بہونا ۔ خلاصتہ یہ کہ نیست کے نہ باک جائے ہے اس معلی نے بال اس میں معالی کے نواب کو نوت بہونا چاہئے نہ کہ ان کا درست بہونا ۔ خلاصتہ یہ کہ نیست کے اگر جب نواب حاصل نہوم کے عبادت کی فرضیت و مدسے ساقط ہوجا نا چاہئے۔ اور واقع میں ایسا سنہیں ہے۔ بینی نیست کے اگر جب نواب حاصل نہوم کے عبادت کی فرضیت و مدسے ساقط ہوجا نا چاہئے۔ اور واقع میں ایسا سنہیں ہے۔ بینی نیست کے انہوں کی فرضیت و مدسے ساقط ہوجا نا چاہئے۔ اور واقع میں ایسا سنہیں ہے۔ بینی نیست کے انہوں کی فرضیت و مدسے ساقط ہوجا نا چاہئے۔ اور واقع میں ایسا سنہیں ہے۔ بینی نیست کے انہوں کی فرضیت و مدسے ساقط ہو جا نا چاہئے۔ اور واقع میں ایسا سنہوں کی فرضیت و مدسے ساقط ہوجا نا چاہئے۔ اور واقع میں ایسا ساقط ہو جا نا چاہئے۔

مفرغبادت معيم منهن بوق ا دروه فرنفينه درم من داجب ادرِ ما في زيسة أب ـ

ایسانئیں ہے کہ اُن کے جائز ہو شیکے نوات پر حدیث دلالت کرئی ہے کیوں کہ ادبر حدیث کی تا دیل گذر جگی ہے کا نواب اور حکم اعمال سنیت پر موقوعت ہیں، صحب عمل سنیت پر موقوعت منہیں ہے۔

وَتُوكُ لُكُمَا عَلَالْسَيْكُامَ مُ فِعَ عَنَ أَمَّرِى الْخَطَاءُ وَالنّسِيانَ كَانَ ظَامِرَا لَهُ يَكُ لُّ عَلَى الْخَطَاءُ وَالنّسِيانَ كَانَ حَلَى الْمُ الْخُرَةِ وَالْحَيْدَ الْمُعَلَى الْمُ الْمُوكُوعُ وَلَا يَوْجُولُ مَكُلّا الْمُ صَلّا خِرَةٍ الْحَيْدِ الْمُعَلّى الْمُعَلّى الْمُعَلّى الْمُعَلّى الْمُعَلّى الْمُعَلَّمِ اللّهُ الْمُعَلَّمُ اللّهُ الل

ب سب المسلم من دلالت كى بهنا ربر كلام كى حقیقت كونرك كئے جانے كى شال نان ، فرا یا رسول اكرم عط الله ولير وسلم نے " رفع عن امتى الخطار والنسيان " دميرى امت سع خطار اورنسيان دونوں معاون كردسين كئے ہيں ) ميسنى بوكام خطار يا نسيانا بندے سع صا در بوجا اس به اس بركوئى

اخردی عذاب مرتب نه بهوهما . محمد

خیطاً ء ، - میں آ دی کوابنا نعل یا دہو تاسید مگر اِس کا م*ے کرنیک*ا ارا دہ سہیں ہوا کریا ۔

نستيان ارتادي كونعل يادنين بوما اس نعل كوانجام دسيخ كااراده صروريا ياما اسيد

مثال تخطاء :- الكيآ دى روزه سير مقا وضوكرت كا-اتفاق سي كلى كيفَ وقت بدارا ده كلى كا باق على سيري الركاء الفاق سي الركاء الفاق المركاء المركاء

مراي و المن المستان الم الكي خص روزه سيست دوم ركوم كوك كي حسب عا دت اس في كا الكاليا - جب كما كرفاد خ بوكيا تواس كويارة كياكه بين روزه سي تقاء تو فعل كواس في اداوة كياب مكر روزه اس كويا دمني ربا تقااسي كونسيان مع و الله الله

كباجآ ماسير.

مریث رفع من امتی الخطار والنسیان کے معنی حقیقی متروک ہیں۔اس وجہ سے که صربیت کے معنی حقیقی توبیہیں کہ آپ صلے ال کہ آپ صلے الشرعلیہ وسلم کی امت پرخطار اورنسٹ بان موجود منہیں ملکہ میری امت سے انکوا شھادیا کیا سے بینی آپی امت

سوآل ، جس فرح نسیان کی صورت میں دوزہ فاسر شہیں ہوتا اسی طرح خطار کھا۔لینے سے بھی روزہ فاسد نہوتا جائے ہ جو ایب ، نسیان کا مذر توی ہے، اس پر بندے کو بجرم شہیں فراز دیا جاتا اور خطا پر بندہ کا ارادہ شال ہوتا سیے اس طرح اگر یہ احتیاط کرتا تو وضو کرتے دقت علق سے نبیج پائی آئر ٹا۔ اس فرق کیو جسے خطا کونے بیان پرقیاس شہیں کیا جاسکا جامیل یہ نکلاکہ مکورہ بالا روایت ہیں امت محدید ہے خطا د نسیان کے دفع کئے جانیکا محل دارا فرت ہے ۔

امام شافی می آسی قدم کا قیاس فرمایا انفون نے نسیان پر خطاکو قیاس کرے دونوں کا حکمتی آس کردیا ہے۔ یہ خلطہ به مطلب بر ہے کہ اس صریف کی روشنی میں امام شافع کا بر کہنا ورست ہوگا کہ اگر کسی نے نمازی حالت میں خطا زبات کرلی یاکوئی چیز خطائر کھا بی لیا توروز و فاسرید ہوگا۔

به بار از از معنون می دوده و با بخور مقامات بهان کر دسین کی که جهان سے کلا می حقیقی معنی کوترک اول به

كَالْتُونِيمُ المُعْبَاتُ إِلَى الاَعْيَانِ كَعَالَمَ كَالِهُ مُولِكُمْ وَالْحَمْرِ عَقَيقَةٌ حِنْهُ نَاحَلا فَالْبَعْضَ جَمُلَةٌ مُبِتَداءً وَمَنَهُ الْمُعْبَاتُ وَالْمُعْبَاتُ وَالْمُعْبَاتُ الْمُعْبَاتُ الْمُعْبَاتُ الْمُعْبَاتُ الْمُعْبَاتُ الْمُعْبِ وَالْمُعْبَاتُ الْمُعْبَاتُ الْمُعْبَاتُ الْمُعْبَاتُ الْمُعْبَاتُ الْمُعْبَاتُ الْمُعْبَاتُ الْمُعْبَاتُهُ وَشُوبَ الْمُعْبَرُ فَتَكُونَ الْمُعْيَةُ مَا وَهُ مُرِّا الْمُعْبَالِكُمْ وَشُوبَ الْمُعْبَرُ فَتَكُونَ الْمُعْبَاتُهُ مُولَعَيِّا الْمُعْبَالُهُ وَالْمُعْبَالُهُ وَالْمُعْبَالُهُ وَمُعْبَالُهُ وَالْمُعْبَالُومِ وَلَا تَالْمُعْلَى عَلَيْكُمْ وَشُوبَ الْمُعْبَلِ وَلَا الْمُعْبَالُومِ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُعْبَالُومِ وَاللّهُ وَمُعْبَالِكُمْ وَاللّهُ وَمُعْبَالُهُ وَمُعْبَالُهُ وَاللّهُ وَمُعْبَالُهُ وَمُعْبَالُهُ وَمُعْبَالُومِ وَاللّهُ وَمُعْبَلِكُمْ وَاللّهُ وَمُعْبَالُومِ وَاللّهُ وَمُعْبَالُومُ وَاللّهُ وَمُعْبَالُومُ وَاللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْبَالِكُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ ولَى الْمُعْلَى مِنْ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ ولِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ وقال اللّهُ واللّهُ واللّهُ الللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ وال

يُلَاقِى المَحَلَّ فَيَخُوجُ الْمَحَلُ مِن اَنْ يَكُونَ مُبَاحًا وَجَامُ العَانُ مَهنُوعًا وَالعَبُهُ مَهُنُوعًا عنهُ وهٰذا الرَّبِ المَحَلِّ فَيَ الْمَحَلِّ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُ اللَّعْمُ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمُعْدُ اللَّهُ الْمُعَدِّلُ اللَّهُ الل

وه حرمت جس کی نسبت عین کیطرت ہوتی ہے مثلاً محارم اور خمر کی تحریم وہ ہمارے نزد کی حقیقت ہم ا در لبعض علما رکا اس بیں احتلات سے مصنف کی یہ عبارت مدلالة محل الکلام کا تتمہید یعبس لوگوں <u>ن كوردكرن كولئ</u>ي مصنعة اس كولائي بين معض سائي يركمان كياسي كدوه تخريم جواعيان كيطرف منسوب بوتى بير. <u>جيب محرم عورتين التُرتعل كے قول حُرِّرِ مُت عليكم امها تحم</u>م ميں اور <u>جيسے خمرى تخريم المخصور کے</u> اس قول حرِّمت الخرلعينها میں وہ فعل میسی نکاح امہات ا ورشرب خمرسے نجاز ہیں کیسی اس کے مجازی مصفے ہیں لہٰذا بہاں محل کا م کی والر پج کوجہ سے حقیقی شعنے متر وکھ بوجا میں کے کیو نکہ مکل عین ہے قابل حرمت بنین ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ حلال ہونا اورحرام ہونافعل کے اوصاف میں ہے ہے۔ بس ہم داکٹر صفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حربت اپن حالت برا درا بن حقیقت يرقائم بيركيون كداس سے كميں بليغ بيرك فرائے محرّمت نكائ امھائكم اوروج اس كى يہ ب كرمت كى دوسي بهر امكيفتم ده سي جوفعل سے لمتی سي بس اس صورت ميں بنده تو ممنوط ہو تاسب اور فعل ممنوط عذ ہو تاہيں - اور دوسرى قسم وه سي كرجوعل سي ملتى سيداس صورت بيس محل مباح بوسانس خارج بهوجا ماس اورعين معنوع بهوجامًا سے اور سندہ منوع عدمو اسے اور مصورت منع کے باب میں سب سے زیادہ بلیغ وجسے چنا بخد سہلی صورت کی مثال یہ سے کہ بیجے سے کہا جائے کہ روق مت کھااس حال ہیں کہ روق اس کے سامنے رکھی ہیے۔ دومسری صورت کی مثال ایسی ہے کہ رونی ہیجے کے سامنے سے اکھالی جلسیے مجھراس سے کہا جلسنے کہ مت کھا۔ نیس بیصورت نفی اورنسخ کے دوجہ میں ہے اور متقی بنی سے زیادہ بلیغ اور مؤٹر سے جیسا کہ بنی گی مجٹ میں اس کا بیان گذر دیکا سے ۔ اور لعض معتزلہ کا تول جو تحريم مين كيطرف منسوب مولى سب وه مجل سي كيونك مين حسرام منبي مو تالبذا نعل كامقدر ما منافردى ل غير عين سير اس دج سه كريمام افعال اس بس برابر بي الزاية قف واحب سيرا ورب باطل سير

<u>والفقديم المهضاف الحالاعيا</u>ن الخ-اورده حرمت جواعيان كى جانب منسوب بوجيد محارم ا ورخمر بمارے نزد كمي مقيقت سِبِ اس ميں بعض معتزل كا اِضلّا حن سبّى <sub>:</sub>

اس جدتما القبل سے کیار بطب شار کانے فرایا کہ بیجلد بنتدا ، سے۔ ازمر نوع اس کو

200

بطور تم کے لایا گیاہے۔ سپلے بحث برلالہ محل الکلام کی گذری ہے بعنی میں کلام کی دالت کی بنار برجمی کلام کے معنے حقیقی کو ترکشے کردیا جا آسہے۔ اسی جلد کا یہ جلہ میسنے والتی یم المفاات الخ تتہ ہے۔ جس کو بعض لوگوں کے گھان کورد کرنے کیلے الایا گیاہے بعض کا گمان یہ سپے کسی جبز کا طال یا حسر ام ہونا اس میں شی تو موجود بنغ میسنے نامراس پر مرتب ہونوالا حکم حوام یا طال ہونیکا یہ اس کو مصن اور فعل سپے۔ تو شرفیت میں حرمت کی جنسیت کی جانب کو محتم کی جانب کو محتم کی جانب کو محتم کی استاد امہات علیم امہات اور دور مری ان عور توں کی جانب جن سے نکاح کو حرام کیا گیاہے۔ اور آیا یہ عور میں میسے نواں ازخود حسر ام کی جانب ہونا اس کے دوا حمال ہیں۔ اول یہ حکم فعل نکاح کی جانب ہو اس میں ان مور توں کی جانب جن سے نکاح کو حرام کیا گیاہے۔ اور آیا یہ عور میں معین محارم ازخود حسر ام کی جانب ہوں گا فعل حسر ام سے۔

ہیں ہوں سے میں میں میں سے ہم ہم اور کی گیاہے تواس میں نفس خرحرام ہے یا شراب کا نغل مینی بنرب خرجہ اس میں نفس خرحرام ہے یا شراب کا نغل مینی بنرب خرجہ رام ہے۔ توشارج نے فرمایا وہ حرمت جواعیان جسنی امہات، بنات وغیرہ عورتوں کی جانب نسوب کی تمی ہے۔ اور حمر کی جانب نسوب کی تمی ہے۔ یہ نعل نکاح نغل شرب خرسے بجاز سے اور مرادیہ ہے کہ تم پر تمہاری ما کوں ہے نکاح کا نغل حسرام کیا گیاہے اور شراب کا بینا جسرام کیا گیاہے۔

میں میں ہے۔ فتکون المحقیقة الح: بس فرکورہ دونوں مثالوں میں حقیقت کو ترک کیا گیاسے ، محل کلام کی دالات کی سنار پر کیوں کہ اس حکہ محل ایسا عین ہے جو حرمت کو قبول منہیں کر تاکیونکہ حلت وحرمت بیسنی حلال یا حسرام ہونا ۔ تو فعل کے اوضا

پرہسے۔

م فقل اغر آن هذه المحدمة على كالم الحربي الم والم من جواب دياكد برمت توابي حالت برا ورحققت برب أس شئ ك وصف كى جانب اسنا دكرنسيك مقابل من ميسنى ان دونون مين كرمحادم حسرام بي يا محادم سے بحاج حسرام سے - شراب حرام ہے باشرب خرح ام ہے ۔ تو م مارے نزد كمي نفس عورتين بى حسرام بين اسى طرح نفس شراب حرام ہے - اور يواسنا و حقيقى ہے اور يدزياده بليغ ہے فعل كى جانب نسبت كرنے كے مقل لم ميں -

لان الحديثة بزع بن الجريم و كروت كى دونسيل بير - الك اوج كا تعلق فعل سے سے - اس وج سے كدوه حرمت يعنى تحريم كري كى چېزكوح ام قرار دينا جو خركوره آيت اور خركوره روايت بين و كركى كئ سے - اس ك كنوى يعنى حقيقى معنى روك اور منع كرسے كے بير اوراس حكم بي مضغ مراد كى بي اور آيت كامطلب بير سے كرتم سے تمبارى ماؤں ، بهبوں ، بيليوں كومنع كرديا كيا ہے اور مردادكوم سے روك ديا كيا ہے ، اسى طرح بتراب كوروك ديا كيا ہے - حاصل بيكه ان جكبوں بيس لفظ تحريم اپنى حقيقت براستعال كى كئ ہے اور ان لغوى مضف كے لئے حسرام بونالا زم سے -

ادر حریمت کی دواقسام بین الک وه حریت جونعل سے متصل ہوتی ہے : فا ہر سہت کہ اس صورت میں تخریم سے مقصد یہ ہو گا کہ اس حورت میں تخریم سے مقصد یہ ہو گا کہ نعل منوع عند ہے اور النان منوع سے ادر کا فعل کو قبول کرنیکی صلاحیت رکھا سے ۔ تاویل و تغریر کی صورت میں اعیان میسنی ذوات اور محل فعل کو قبول کرنیکی صلاحیت رکھا سے ۔

دوسری قسم ده تحریم جونعل کے بجائے محل سے تعمل ہوتی ہے۔ اس صورت میں وہ حکد ادرمل ہی مباح ہونے سے خارج ہوجا تاہد ادراس میں اُس فعل کے تبول کرنیکی استعداد سبیں ہوتی ۔ اورمحل عین جعینہ چیز ممنوع اوربندہ ممنوع عدة قرار با تاہید میسنی میں شی کو بن رسے سے روک دیا گیا ہے۔

ندگورہ وونوں تعنیبروں میں سے تفسیر ٹانی زیادہ بلیغ ہے کمونکدا ول صورت میں بندسے کواس نعل سے روکا حزور کیاسید کئیں محل جونکہ فعل کے قبول کرنیکی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسکے اس روسکے کو پنی کہا جا کیگا بخلاف ووسری صورت

ك كراس مين محل نعل كوتبول كرف تحييات التي بي سنبي ربا المسطة اس دوسك كونفي كا درجد والخياب.

پہلی صورت کی مثال ایس سے جیسے کسی کے سائٹ رونی رکس ہوا دواس سے کیا جائے تواس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو میں سندے کورد کی کھاسندے منع تو کیا گیا ہے مگر روئی موجود سے جیے وہ کھاسکٹا ہے اس لئے یہ ممانوت بردوہ منی کے ہوگی ۔ اورد درسی صورت کی مثال ایسی ہے کہ اس شخص کے سامنے روفی موجود منہیں مجرکہا جائے کہ تم روق مست کھا کو۔ تو چ تک بہاں رونی موجود منہیں ہے اسسیلے مینع کر نا لغی اور نسخ کے درجہ ہیں ہوگا۔

اورسابق مین منی کے بیان میں بیجٹ گذر حکی سینے کو نفی برنسبت بنی کے زیادہ بلیغ ہوتی سے کیونکہ ان دونوں مذکورہ م معور توں میں نفی والی معورت زیادہ بلیغ اور مؤتر سے اس لیئے مذکورہ تینوں نفوص میں بھی زیادہ بلیغ طریقہ اختیار کیا گیا سیے۔اور حریت فعل تحریم کونعل کے بجائے محل سے متصل کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا کہ تمہاری ائیں اسی طرح مردارا در شراب اہاجت سے بھی خوارج ہیں۔ اس تفسیر کی بنا دہر بمینوں نصوص اپنی حقیقت پر بر قرار رہیں گی اور مجاز کی جانب جلانے کی احتیاج نہ ہوگی۔

معتر له کا مصر الله است الله اس نف کومعتران نے مجل قرار دیاہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مین ذات پوئیکہ بزات خود حرام سنیس ہواکر تا اسلے کوئی فعل ایسا محذوف اننا بڑا گیا جس کے سامتہ تحریم اور حرمت متعلق ہوسکے اور وہ فعل متعین ہی ہے کیو نیک اس تعلق میں تمام افعال مساوی ہیں اور کسی کوران محر شیکی کوئی دلیل موجود منہیں ہے تو مقدر ماننے کے باب میں حب تمام افعال برابر ہیں تو تحریم مجل ہوگی اسکے تو قعن کرنا صروری ہوگا جب کم کوئی دلیل ترجیم موجود مذہب کم مقدر شہر مانا جاسکتا۔

چوآت : منشآ کی سور (لفق الا مشاری علیار حمد نه معزله کار دخرایا و رکباکدانی به غلافهی سے دہ آنا بھی مہیں جاتے کوجب تحریم کوئسی میں دات کی جانب منسوب کیا جائے تواس مقام کے مناسب نعل کو مقدر مان لیا جا آہے جاتے ہے حریمت علی کو امہا تکم الا 2 تم پر بمہاری آئیں جسزام کی گئی ہیں ، اس کے مناسب نعل نکاح ہے بینی بمہاری ماؤں ہو تمہاران کا حکومہ ام کیا گیا ہے ، اور حریہ مت علیکہ البیت الا 2 تم پر میت (حردار) کو حسوام کیا گیا ہے ، اس کے مناسب فعل المحل ہے ۔ اور حریمت علیکہ النو 2 تم پر متراب کو حوام کیا گیا ہی معمول سے میاں اس کے مناسب فعل شرب ہے ۔ بینی شراب کا بینا تمہارے اور چرسد ام ہیا میں گئے تو رہنہ اور موقع محل کے مقود ہے ۔ اور چرسد ام ہیا میں گئے تو رہنہ اور موقع محل کے مقود ہوئے تھا اس کے مناسب فعل شرب ہے ۔ بینی شراب کا بینا تمہارے اور چرسد ام ہیا میں گئے تی ایس اس کے تو رہنہ اور موقع محل کے موجود موقع میں اور موقع محل میں موقع ہوئے تا تا ہے کہا ہوئے ہے اور اور میں اس کے تا اس کے تاب تا ہے کہا واجب التوقع ن اور موقع میں موقع ہوئے تا تا ہوئے تا موقع ہوئے ہوئے تا ہوئے تا موقع ہوئے ہوئے تا موقع ہوئے ہوئے تا ہمار موقع ہوئے ہوئے تا ہوئے تا ہماری کے تا ہماری کے تا ہماری کی موقع ہوئے ہوئے تا ہماری کے تا ہم کا موقع ہوئے ہوئے تا ہماری کی موقع ہوئے ہوئے تا ہماری کے تا ہماری کی موقع ہوئے تا ہماری کی موقع ہوئے ہوئے تا ہماری کی موقع ہوئے ہوئے تا ہماری کی موقع ہوئے تا ہماری کی موقع ہوئے ہوئے تا ہماری کی کو موقع ہوئے تا ہماری کی موقع ہوئے تا ہماری کی کو موقع ہوئے تا ہماری کو تا ہماری کو تا ہماری کی کو تا ہماری کی کو تا ہماری کو تا ہماری کو تا ہماری کو تا ہماری کی کو تا ہماری کی کو تا ہماری کو تا ہماری کو تا ہماری کو تا ہماری کی کو تا ہماری ک وَكَتَّافَوَظُونَ الْمَعَافِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ وَلَيْ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ وَلَيْ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ وَلَيْ الْمُعَلِينَ وَلَيْ الْمُعَلِينَ وَلَيْ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ وَلَيْ اللّهَ الْمُعَلِينَ وَلَيْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ر وفت ومعانی کا میک این ۱-۱ بنگ مصنعتی نے حقیقت دمجاز کو میان کیا ہے۔ ان دونوں کے اس دونوں کے اس دونوں کے اس م بیان سے فارغ ہونے کے معدر حروف معانی کو میان کیا ہے ان کا دومسرا نام حروف نخوی بھی ہے

علمار مخوان كاشمار مخوس كريت بي ر

مناسبیت ؛ حرون نوید کوردن معانی نام ریکنے اوران کواصول فقدیں دکر کرنیکی وجہ یہ ہے حقیقت و مجاز کے سائند ان کا خاص تعلق ہے کیونکہ یہ حروف می حقیقت و مجاز کیطرت منقسم ہوتے ہیں ، ان میں بعض معانی لغویہ حقیقہ ہیں، اور دومر سے بعض معانی مجازی ہیں۔ جیسے حرف فخت جارہ ہے جو اپنے مرخول کو جردیا ہے مگر مجمع مان کے معنے میں بھی آ تا ہے جیسے زیخ فی الدار میں وار مجرور مجی ہے اور دار زید کیالے فارت مجی ہے اور دار سے معانی

ماصل بدكر في كو معنى معنى ظرفيت كي ب بعيد زير في الدارس اوركم ي ون في على كم معنى على الكرارس اوركم ي من على كم معنى التعالى كما ما الماري معنى استعال كياما الماري و بعيد لا مكلب تنكم في بعض النعول و دخل المحور - جزوع و شاخ واصلب بغل

وا فَدْ كُلُم بَحْتُ بِوْنَ لَكِيدِ بِابِوْنَ تَقيلَهُ اورلامَ اكر كِالْمُروعَ مِن مَصَلَ بِهِي مِن مِن مِن مِن البة ضرور بالعنوريم كو كلمجور كي شاخ برلشكا كرسولي دون كا-

اس مثال میں فی بعنی علی ہے۔ اور یہ معنے اس کے مجازی ہیں۔ اس طرح دوسرے حروف کو بھی بیجیے۔ خلاص کلام بین کلاکر حروف معان میں بھی بعض معانی حقیقی اور بعض مجازی ہوتے ہیں۔ اس حقیقت وجھازی مجت سے متصلاً حروف ب

معانی کی بحث کومصنعی شنے ذکر فرمایا۔

ا خیلات لبسلسله و کرم وفی معانی دیدن صفرات نے اس بحث کوکتاب کے فائدیں وکرکیاہے مگر صنف اس بحث کو بہاں لائے ہیں۔ چنائی مصنف جسامی نے تواس کا تذکرہ کتا ہے فائد پر کیاہے مگر جمور طماء اصول نے اس بحث کو اسی مقام پر ذکر فرایا ہے۔ ماتن نے جمہور کا اتباع کرتے ہوئے ان حروث کو بہاں ذکر فرمایا۔

اقسام حرف و بداصولی طور برجن و کی دونسی میں اول حرون مبان ، دوم حروف معانی حرد دن معانی کاکام بر سیم حرف و بدان کاکام بر سیم حرف و بدان کی کام می برجد و معانی کوئی موان کے معانی کوان سے اسمار تک بہنجائے ہیں ادر بر حروف اسم اور فعل دولوں کے مقابل ہیں یہ مین حروث معانی میں سے منہیں ہوسکتا۔ معانی میں سے موبی حرف میں برجہ میں موسکتا۔ دوسری قسم حن دومرانی سے میسنی وہ حروف جن کو ملاکر لفظ بنا

جواسم کے اقسام میں سے ہیں، حرف نہیں ہیں۔ چوآ کے بداس بحشک تحت جن کما ت کا تذکرہ کیا گیاہہے اس میں اکٹریت حروف ہی کی ہے، بقدرقلیل اساء کا بھی مذکرہ ہے مگڑ تغلیدًا حروف کو اسماء پر غلبہ دیدیا گیاہہے اورعنوان جروف معانی کا اضیار کیا گیاہہے۔

ضمّ الممّاكَة المنكورة العطفِ اَكُونُ هَا دُقُوعًا قَلاَ مَهَا وَ قَالَ فَالواوُ لِمطلقِ العَطْفِ مِنْ غَيْرِ

تَعَرُّ حِن للمُقَامِ نَهِ وَ لاَ تَرْقِيبٍ يَعَى اَنَ الواوَلمُطلق الشركة فَان كَان فِي عطفِ المفرو فَالتَّكَة المبتعَ فَ المعكوم عَلَيْهِ اَوْب وَ إِنْ كَان فِي عطفِ الْجُهُل فَالشرَّ كَان فِي عطفِ المهفر وِ فَالتَّكَة وَالشبوتِ وَالوجودِ وَ بِالجُهُلةِ هُولاً يَعِمَّ صُ للمُقَامَ نَتِي كَمَا زَعَمَ الجُهُل فَالشرَّ كَا وَ الشبوتِ وَالوجودِ وَ بِالجُهُلةِ مُولاً يَعِمَّ صُ للمُقَامَ نَتِي كَمَا زَعَمَ الْجَهُل فَالشرَّ اللهُ وَعَرو عَمَا وَعَمَى اللهُ اللهُ

وَجِي عَيرِمَتْكُو وَانَّمَا اَحَالَ عَلِالْاِيةِ بِإعتبَامِ انَّ النَّعْرُ لِهُمَ فِي الذَّحْوِلَا يَعْلُوعِن الاحتمام وَ النرِّجيج وُعَرِّن المشَانِيٰ ٱسَّهُ مُعَاَّمُ صَلَّى كُفُولُ هِ تَعْرِدَ اسْجُهِ لَى كَالْمَهُ مِعَا بًا لَسَرُدِيمَ فَإِنَّ تَقَدَيْمِ السَجَوْدِ عَلِيُ الْرَكُوعِ لِيسَ بِفُرُ مِن بِالْاجُمَاعِ

ورج نیک وفتر وعاطفه کا وتو را در او الو تاسید استیار مصنع بسند ان کے بیان کومقدم فرایااور کما واؤ مطلقا عطف كيلية آباب بلكحاط مقارنت اورترتيب كي مبسني واؤمطلق مشركت كيلية أباسير

پس ار مفرد کاعطف مفرد برب تومترکت محکوم علیه یا محکوم برمین تا بت ہوتی ہے۔ اور آگر جملوں برعطف ہو آ مکہ یہ تو شرکت ردن ٹبومت ا *در دجود میں ہوتی ہے۔* حاصل یہ سبے کہ واومقادنت سے تعرض نہیں کرتا جیساکہ مجارسے بعض اصحاب کا خیال ہے اور نہی تر رتیہے تعرض کر تاہیہ جیسا کہ اہام شافعی کے بیف اصحاب گھان کیا ہے۔ بس حب جا رہی زیرُ وعمر کو كها جلنے تواحماً ل دكھتاكسے كە دوبۇر كے سائمة سائمة اسن بيوں يا ايك آگے آيا اور دونسرا بعد بين آيا ہو۔ اورا أم شافئ کی دلیل بی *کریم صلے اللہ علیہ وسلم کا قول ہے غن ب*ہ ما الم کمہم ابتداء کریں گے جسسے اللہ بقالے الے اپنے قول ا<sup>نگ</sup> الصَّغَادِ المنووة الوين ابترام فرماياسي - بس بى كريم صل الترولية وسلم ف آيت كريمة سع ترتيب محى - دوسري دليل اور الشرتعاك كاتول والم كعوا واسعده واسبع كدركون كى تقديم بجود يرواجب ب- اورهارى طروزية أمام شافعي ك يبيك استدلال كاجواب بيسيع كدنبي كريم صليا الشرعلية وسلم في وتي غيرمنلوس ترتيب بجها تفاا وراس كوايت كريم كي طرب مخول اس اعتبارے ضربایا کہ ذِ کرمیں مقدم اهتمام اورتر جیجے سے خاکی سنہیں ہوتی - اور دوسرے استدلال کا جواب یہ ڈیا گیا ہی کہ یہ تول وُاسِیجُدہ کی واڈکعی سے معاً رض سیے جن میں معنرت مریم علیہاالستنگا کو خطائب کرستے ہوسے فرایا کیا ہے گیز ركوع برسجو دكى تعديم بالاجاع فسيرض منبي سي-

م سوال برداً موماسي*ت كروين* وكي دوميس بين حروب معاني عا لمه، حروب معاني فيرعا لمريخ العرب كمه حضرومعان عامله توى بوسق بين برنسبت ووت معانى غيرعا لمسكاتو وكرمين مصنف كومي عامله

وغيرعا لمدير مقدم كرنا جاستيخ تنمياً حالانكه الخول نے اليسا كرئے كے بجاستے عير عاملہ مبنى حرومت ب - نیز دب حرومت عاطعه کا ذکر کیانوسب سے پہلے واؤ عاطعت کا ذکر مقدم کیا ۔اسکی کیا وجہ سے ؟ جوات ويبلسوال كرواب من معنفيُّ فرايا لممّاك نت حروب العطف الدّه وقوعًا ويرتح بووت فيرعامله بعسين ووب عاطفه وقويط مس كثير بهوسة ببي إورعربي فباديق سيح جلوب بين ان كا ذكر كثرت سيماتا

ے اسسیاء کا جت کی کٹریت کی بنادیران کوا ہمیت کا صل ہوگئ ا دراستعمال کی کٹریت کیوجہ سے مصنعت نے جمع حوث غيرعا لمديعسنئ حرومت عاطفه كوعا لمديرمقدم كياسبير

جوائب "ألى ، ورسب سوال كانجواب بيب كه حروف عاطفه مين مي اكثر وتوع واؤ عاطفه بي كام ومله بي اس مناء پران میں واو <del>کو</del>یہلے ذکر کیا گیاہے۔

goo

ماصل به کرمینون نے کہا کلہ واؤسطانیا عطف کیلئے آ باسے معین ٹانی کواول کے ساتھ طاہنے اورشرکت کرنیکے لئے اسے میش ان کی اور سے کے بعد ہونا اور دوسر کا بارہ سے کہ مقارت ۔ اورا کیسکا دوسرے کے بعد ہونا اور کا اور دوسر کا اور کا اور سے سے بارہ والی بیر ہے ، و دچیز د س کا ایک وقت میں جع ہونا اور حرف مطعن کے بعد والے کا پہلے والے سے زمان کی گائیا۔ مطاب بیر ہے ، و دچیز د س کا ایک وقت میں جع ہونا اور فا اور مطعن کے بعد والے کا پہلے والے سے زمان موسلی بیر ہے ، و دچیز د س کا ایک وقت میں معین بر ہمیں کہ ہونا اور فا اور تربیب کے مقارت اور تربیب کے مقارت اور تربیب کے مقارت اور تربیب کمونا مؤر کی دور تربیب کے مقارت اور تربیب کی وقت میں با جانا ۔ اور تربیب کے مقارت اور تربیب کی وقت میں با جانا ۔ اور تربیب کے معین ہیں ماجد برون کا مارہ دونوں کا میں مربیب کو نا موسرے برونا کی مورت میں معین عطوب مفرد کے المفاد ہو جسے قائم وقت میں با جانا ۔ اور تربیب کے دوسرے برعطف مفرد کی صورت میں میسنی عطوب مفرد کے المفاد ہو جسے قائم وقت کی ذوبر کی ہوئے۔ قام نعل اور تو کو میں مقائم اور تو کو دونوں کھڑے ہوئے۔ اس مثال میں قیا مواد مورث مورث میں دونوں کھڑے ہوئے۔ اس مثال میں قیا مولی کو مربیب اور تربیب اور تربیب اور تربیب اور تربیب اور تربیب دونوں کھڑے ہوئے۔ اس مثال میں قیا موکوم ہے اور تربیب کا میں میں تربیب کی تربیب کربیب کربی

عطف کی دوسرسی صورت ، - اورعطف جلعلی الجله بوتو دونوں کی شرکت نبوت اور وجود میں بھی جائے گی جیسے قا)۔ زید وقع دُعرو گئے ۔ متکا اس مثال کو کہکر یہ بیان کرنا چا ہتا ہے کہ زید کھیلئے تیام اور عروکیلئے تعود ٹا ہے ہے . باقیام زیر میں اور تعود عمرو میں موجود سیے ۔ حاصل یہ کہ داؤ عاطفہ دوچیز دں کے ملاسے اور مقادنت پر دلالت کرتا ہے ، کہ ترتیب پردال ہے۔ صرف جمع کے معنے پر دلالت کرتا ہے ۔ تمام اہل لعنت کا بھی مذہب ہے ، احداث میں اس کے قائل ہیں ، سیبوٹ بخوی کا بھی ہی

مدىرىتىسى، نىزىھەرە دكوفەكى ئۇيون كاقول بھى يىي سىند

 تنيستى دلييل ، شوانع نے كہاا بن عباس صحابه كومكم فرماتے ستھے كدوه عمره جمسے سپلے اداكر بي ۔ توصحا بہتے درمافت كياكه الساكر نيكامكم آپ ہم كوكيوں فرماتے ہيں ، حالائكہ حق تعالى كا حكم ہے وائتواالج والعمرة وللہ كدیم جج اورع و اللہ سے اوا كياكرو۔اس سے ثابت ہوتا ہے كہم ہيلے جج كرو بجرع وكوا واكر و بيعن خاصحاب اہل زبان ہيں انفوں نے كلام خلاسى سبحھاكہ وائو ترتبب كيلية آتا ہے ۔ بيہلے جج اوراس كے بعد عمره اداكر نا چاہئے ۔اس وجہ سے حضرت ابن عباس كى ہوایت سرسوال مدانوہ ا

جوا بات این این این به معزات توافع کے استوالات کا جوام کن ہے۔ آپ صلے الٹرملی کی ہے ندریوی وی عزمتا وج کے افعال پر ترشیب کومعسلوم کیا ہومینی وجی کے ذریعہ آپ کواس ترشیب کا حکم دیا گیاہے کہ سی کی ابتدار صفاسے کی جائے۔ ان الصفا

والمروة من تسي جيز كومقدم مذكر الرجيح أوراسنام بردلالت كراب ـ

ورسری دلیل کا جواب : برجهان کمتول باری تعلی ارکواداسی واکاتعلق بیراگر تربیکیا اس تول مبارک کو حجت مان لیاجائے و حجت مان لیاجائے تو فرمان باری نقلی اس کے خلات میں بھی ہے جس سے ذرکورہ ترتیب کا عکر معلوم ہو ماہیے - فرمان ہے حضرت مریم علیم السیلا کم کو خاطب کرسکے ارشاد فرایا مقا اسعیانی وادکھی سیرہ کا ذکر مقدم اور کوری کا کا کر کو ٹورہے ۔ بو اس سے تعارض کلام باری تعالیٰ میں واقع بوگا جو کہ عظیم ترین گنا ہے۔ تو بہی تاویل کی جائے گی کہ ان دونوں آستوں بی ووارکان کا ذکرہے ۔ اس سے بحث نہیں کی گئی کہ جہلے کس کو اور لعب میں کس فرص کو ادا کہا جائے ۔ اسی طرح ترتیک کمسئلہ موارکان کا ذکرہے ۔ اس سے بحث نہیں ہوتی ملکہ ترتیب کا نبوت دو سری دلیل سے سے لہٰذا اس آیت سے یہ خبی سے واکھوا داسی دواسی دائو ترتیب کیلئے تا ہے۔ شاہدے یہ خبی ہوتی ملکہ ترتیب کا نبوت دو سری دلیل سے سے لہٰذا اس آیت سے یہ خبابت نہوسکا کہ داؤ ترتیب کیلئے تا ہے ۔

تنیسری دلیل کا جواب به دیاگیاہے که حضات محالی سکے سوال کے باوجود حضرت ابن عہاس کا صحابہ کو حکم دینا کہ عمر ہ پہلے اواکیا جائے اور فج اس کے بعد تو حضرت ابن عباس کا یہ فران جہاں ترتیب پر دال ہے وہی اس پر کھی والات کرتا سپرکہ واڈ ترتیب کیلے منہیں ہے اس لئے کہ داو اگر ترتیب کیلئے ہوتا تو چونکہ فران کا فرمان ہے وا بھوا العج والعمر ق بلکے کہ انٹور کے لئے فتح اور عمرہ کو پوراکرو) کی روشنی میں حضرت ابن عبار س فرماتے کہ بچ کو عرم پر مقدم کرو۔ جبکہ آپہا اس کے

برغکس کاحکم دیا بعیسی یہ کہاکہ تم لوگ سپلے عمرہ ادا رواس کے ابدرنج کرو۔

دگیبل احنا ف : ابل عرب کلام کو مرنظ رکھتے ہوئے یہ بات ابت ہوتی ہے کہ دا وُ عاطفہ مطلق جم کیلئے آتا ہے۔ یعنی دا وِ عاطفہ ہے الجدکو اقبل کے ساتھ حکمیں خرکھ کرنیک کے آتا ہے جس میں مقارنت اور ترتیب کا لیا فائن رید وعرق و وسری دلیل احناف کی جانہ ہے : منفی پہلوسے بھی ایک دلیل دی جائے ہے کہ مثلاً کسی نے کہا '' قائل زید وعرق ' در برا در عروب الان کی اس مثال میں صرف دونوں کے دلانے جمکوف کی اطلاع دی گئے ہے بلائحافا اس کے کس نے ابتداء کی اور کون کس کے بعدا در کون پہلے الان شروع کر نبوالا ہے ، تو الیسے مقام پر جمال ترتیب یا مقارف کے بغیروج نوں کوج بھی رامقصود ہو و ہاں واد عاطفہ کو نہ لا یا جا تا اس مصفے ہردو سرے حرف کو ذکر کمیا جا تا الم ذا اس کا لحاف کو بغیروا و

كالْوُكُرُكُونَا اس كَى مَلامت بي كدوا وُ مِغْبِر تربيب كو بيان كي مِنْ ستعل بيد.

وَفَ تُولَهِ لَغُلُوالْمُوطُوءَ وَإِنَ وَخَلَتِ الدَّامَ فَالَّتِ طَالِقُ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ جَوَابُ سُوَالِ مُعَكَّا لِرَيْرِدُ عَلَيْنَا وَهُوَ اَنَهُ إِذَا قَالَ اَحَدٌ لِإِمرَ أَبْتِهِ الفَيْ الِلهَ وُكُوءَ وَإِنْ وَخَلْتِ الدَّامُ فَانْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ فَعِنْدُا الرِحنِفَةِ "ثَقَعُ واحِدٌ لَا تُحِينُدُ هُمَا ثَلْتُ فَعُسَلِم اَنْ الوارَ المُقَيْسِ عند لا فيقع الأول منفي ذَا وَلَكُوبِينَ المَحَلُ للنَّا فِي وَالنَّالِثِ وَللمُقَامُ انْ عَنْ هُمَا فَيقعُ الكُلُّ وَفَعَدُ واحِد لا فَيَ

اور شوبهر کے اس قول میں کہ وہ اپن غیر موطور ہ بوی سے کیے " اِن دخلت الداز فانتِ طالق وطالق وطالق وطالق وطالق وطالق والی ہے اور طلاق والی ہے اور طلاق والی ہے اور طلاق والی ہے اور طلاق والی ہے ۔ یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو ہم بروار د بوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی غیر موطور ہ بیوی سے کیے " ان وظات الدار اللہ تواہم ابو صفیف کرنے دیکھ ایک طلاق ہوگی اور صاحبین کے نزد کھے بین طلاق واقع ہوگی۔ البذا معلوم ہواکہ واؤ یہ اس براہم صاحب کے نزد کھے ترقیب کھیائے ہے لہٰذا ایک طلاق واقع ہوگی اور عور ت اس کے بدید طلاق ثانی واقع ہوگی اور عور اس کے بدید طلاق ثانی و ثالث کا محل باتی شہیں رہی ۔ اور صاحبین کے نزد کھے واو مقارضت کھیائے " تاہے اس لیے بوری طلاقیں ایک ہوگئی واقع ہوگئی اور عول ان کوقبول کرتا ہے۔

موسی اور سیمنے دائے کا قول اپنی غیر موطوء ہ ہوی سے کہ اِن دُخلتِ الدارُ فانتِ طالقٌ دطالقٌ وطالقٌ مصنفٌ مرم کے اس عبارتِ ایک محذوف سوال کا جواب ہے۔

اعتراض كى تفصيال ، أكركس في ابني بوي سيعس سيصرف بكاح كياب كرامي اسكساته

جماع سنبس کیاسید کیا اِن دخلت الدارال که گرتو گھرس داخل ہوئی توبس توطلاق والی ہے اور طلاق والی ہے اور طلاق و والی ہے۔ گویاس سنے تین طلاقوں کو گھرکے داخل ہوسے پر مشروط اور معلق کیا ہے ۔ اوران تین طلاقوں کو واوعط منہ کے ساتھ ذکر کیا ہے تو امام صاحت کے نزد مکھ حب شرط پائی جائے گی اس وقت اس عورت پر صرف اول طلاق واقع ہوگی۔ اور صاحبی سے لئے کہا اس پر تین طلاقیں واقع ہوں گی ۔ اس سے اندازہ ہوا کہ امام صاحب کے نزد مک واؤ عاطمة ترتیب کی کے سے مسلقہ بائنہ ہوگئ اور جو نکہ عزر خول ہما کے لئے سے مسئلہ بائنہ ہوگئ اور جو نکہ عزر خول ہما کے لئے اس کے اس سے اندازہ ہوا گھاتی اور تعیسری طلاقوں کیلئے وہ محل رئی ایک اس کے اس کی میں تا میں اور تعیسری طلاقوں کیلئے وہ محل رئی اور تا میں گئے۔

بوت اوراگرواد عاطفه ترتیب کیلیج نه بهوتا توصا حبین کے تول کیطری اس عورت پرتیبوں طلاقوں کے واقع بھونیکا قول دراگرواد عاطفه ترتیب کیلیج نه بهوتا توصا حبین کے تول کیلیج ۔ نیز دوسری بات اس مصف کلہ سے بیمعلوم بھوئی کواؤ عاطفہ صاحبین کے نزدیک مقارت کیلیج آپائے کیوں کہ ان کے نزدیک اس مثال میں عورت پرتین طلاقیں واقع جوئی ہیں۔ نیز مصف کلہ بھی ہے کہ اگر کسی لے غیر مرفول مباعورت کو ایک ساسمہ تین طلاقیں ویریں ہیں تو قینوں طلاقوں کا واقع ہونا اس کی علامت اور دلیل ہے کہ ان کے نزد کیے واسکے ساسمہ تین طلاقیں ویریں ہیں تو قینوں طلاقوں کا واقع ہونا اس کی علامت اور دلیل ہے کہ ان کے نزد کیے واد مقارت کیلئے تہنیں آتا۔

عَلَى الله المَا المَّالِ المَّالِمُ اللهُ الله

نسم معند المسلم الموالي كاجواب دياكه اس مثال بين اس عورت براماً) الوصنيفة كزدك الكيث من من المرابي الموسم الموسم المرابي المر

000

ترتیب درصا مبین کے زدیک مقارنت وا وسے نہیں آئی ہے بلک کام کے موجب اور مقتضی ہے آئی ہے کیونکے کام کا مقتضے الم صاحب کردیں اور عب اسے نوالا و موالی کی اور الدار فائت الدار فائت طالت کا اس ماحب کی میں الدار فائت موقوت موت رہیں اور الم میں وہ جیز یا فائتی جس سے الدار فائت موقوت موت رہیں اور الم میں وہ جیز یا فائتی جس سے الدار فائت موقوت موت رہیں اور الم میں وہ جیز یا فائتی جس سے الدار فائت موقوت موت رہیں اور المی کام میں وہ جیز یا فائتی جس سے الدار فائت موقوت موت رہیں اور المی کام میں وہ جیز یا فائتی جس سے الدار فائت موقوت موت رہیں اور المی کام میں وہ جیز یا فائتی جس سے الدار فائت موقوت موت رہیں اور المی کام میں الدار فائت المی کام میں الدار فائت موقوت موت کے الدار فائت کے الدار فائت موت کے الدار فائت موت کے الدار فائت موت کے الدار فائت کے الدار فائت کی کے الدار فائت کے الدار کے ال

ولیل اس کی پہنے کہ اگر اس کا منتاء افتراق مذہوتا۔ بیسنی طلاقوں کو الگ الگ ایک ایک کرے واقع کرنیکا مقصود مذہونا توقا ال تینوں کوسیکے بعد دیگرے الگ الگ ذکر نہ کرتا بلکہ ایک سائنہ طلاق دیتے ہوئے یوں کہ ریتا کہ اِن دخلت الدارُ فاستِ طالق ثلاثا -اور حب اس نے طالق ثلاثاً منہیں کہا بلکہ ایک ایک کو الگ الگ بیان کیا تو معلوم ہواکہ کہنے والا ایسے فعل میں افتراق کا اوادہ رکھتا ہے۔

للذا فلاصد به نكاكداس كلام مقتضارا فتراق فى القاع الطلاق سے اور چونكة واؤمطلقاً جمع كيلة أتاسے اس كر افتراق باطل نه بوگاكيوں كەمطلق جمع ميں افتراق موجود سے معسنی چند چیز ميں الگ الگ مذكور بونسيكيا وجود جمع بوسكي اور جب خشار اس كلام كا فتراق سے اور اسى وجہ سے تينوں طلاقوں كو الگ الگ سكے بعد و ميخ شرط ميں معلق كيا كيا ہے الم فاقع بھي اسي افعاذ پر الگ الگ ہوں كى جس افعاز پر ان كومعلق او برست روك كيا كيا ہے اور جب بہ طلاقيں امكے امك كرے الگ الگ واقع ہوئيں توجونك مذكورہ عورت غير مدخول بہا ہے اس لئة شرط بإسرة جائے وقت اكم

ζασάσουσησορούσου συρουσορούσου συρουσορούσου συρουσορούσου σ

میسنی اول طلاق واقع موگئی اور ایک طلاق واقع هوستهای عورت بائنه موگئی دوسری اورتبیسری طلاق کی محل باقی ندری اور دولون طلاقتیں لغوسونگئیں۔

حاصل کلام به نکلاکه امام صاحب نزد کمی مذکوره مصد ندس اول طلاق کاد اقع بهونااور دوسری اور میسری طلاق کا داقع مزموزا اس وجه سے نہیں کدواؤ عاطفہ ان کے نزد کی ترتیب کا متقاضی ہے ملکہ واقع ہونیکی صورت وہی ہے

ج*س کوا ویرد کر کیا گیاسیے*۔

مها حیات برخ کا است دلل استان الل استان کام استان کردیک شرط کے بائے جانے برخورت کو تعیوں طلاقیں واقع ہوجائیں گی کیونی آن کے نزدیک اس کلام کامقتنے اجازع سے اسلے کہ اگر اس کا مقصد اجتماع کا نہو تا تو کہنے والا ان طلاقوں کو ایک بی شرط برخان نیوں کو معلی کرنا اور ایک شرط بران تینوں کو معلی کرنا اس کی دلیل ہے کہ اس کا یہ مقصد واو عاطفہ کے جمع کے ایم استان اور اس کا یہ مقصد واو عاطفہ کے جمع کے لئے آنیکی وجسے متغیر نہوگا کیونک واوعاطفہ نوم ہوت برمو شرمیں ہے جمیسی اجتماع کا مقصد واو عاطفہ کے جمع کے لئے آنیکی وجسے متغیر نہوگا کیونک واوعاطفہ نوم ہوت برمون شرمیں ہے جمیسی اجتماع میں بھی با جا تا ہے کہ واقع کے بیار اس کا تعین ملاقیں ایک ساتھ واقع ہوں کی توان میں جمی پلے ہوئے تیں گے اور اجتماع کے دور ای ساتھ ہیں جا تھیں خوال میں بی مقاد اور وہ ان طلاقوں کو امکی ساتھ واقع کرنا چا مہتا ہے اور ایک ساتھ ہیں اور وہ ای ہیں۔

مشااور مقتضا دا جماع ہیں اور واقع بھی ہوجاتی ہیں۔

مصلے صاحبین سے تول کے مطابق تمین ملاقیں واقع ہوں گی اور یہ وقوع اسوم سے مہیں کہ واؤ مقارنت

فيلغ البيب للدنتكم سكماام كالمشأا ممارعه

شارح کی راستے ، فترم شارح اورعلام فرالا شلام صاحب تقویم وغیرہ نے بان دونوں فقہار کے اقوال ہیں ہے صاحبین کے قول کوراع کہلیے اورفتوی ویا ہے کہ اس صورت میں اس عورت برتین طلاتیں واقع ہوں گی۔ ترخیح کی دلمیل ، اوروم ترجی بہ بیان فرائی ہے کہ صاحبین اورام صاحب کے درمیان فرکورہ بالا اختلات کی صورت یہ شہر ہے ملکہ وہ یہ سیے کہ کلام میں شرط مقدم اورجزار اس کی مؤخر ہولیکن اگر شرط کوئو تو کرکے شوہر نے بوی صورت یہ شہر ہولیکن اگر شرط کوئو تو کرکے شوہر نے بوی کا اس کے مؤخر ہولیکن اگر شرط کوئو تو کرکے شوہر نے بوی کا گر تو فرک کے اور طلاق والی ہے اور طلاق والی ہے اور طلاق والی ہے اور طلاق والی ہوئی کو مؤرث برفوری طور پر کہا کہ است طابق وطابق موزود کی مورد شرط کے ڈکر کردیے خوری طور پر طلاق واقع ہوجا تیں اور خوری مورد کے سرخ میں کہا تھ مورد کی مورد پر طلاق واقع ہونا معلق ہوگیا۔

وَإِذَا مَالَ لَعَنُ يُوالْمَوُطُوءَةِ اَنْسَ طَالَقُ وَطَالِقُ وَطَالِقُ إِنْسَاسِ أَنَ بِوَ احِلَةٍ جَوَابُ سُوَالِ أَخَدَ عَلِي عليا مُنَا وَحُو اَن يَعَالَ إِذَا جَنَّزَ الطلاق بِلُ وَنِ الشهر طِلْفُ يُوالْمَوُ كُلُوءَ قِ بِأَنْ يعول انتِ طَالَقُ

اور جب تحسی نے غیر مزخول بہلسے کہا انت طالق وظالق وطالق توعورت اول طلاق سے بائنہ ہوجا گیا۔ **جواب سوال آخر:** یہ عبارت ایک دوسرے اعتراض سے جواب پرشتمل ہے۔ اعتراض اضافتا کے اس قول پر قارد ہو تاہیے۔ اگر کسی نے ابنی غیر مرخوں مہاعورت سے کہا انت طالق وطالق کے شرط کا اضافہ نئوں کہا تو احزاج ہے کہا اس مرصرت ایک طلاق واقع ہوگی اور دوطلا قیں لغوہوجائی

کی حس سے اندازہ ہو تاہیے واقراس جگہ ترتمیب کیلئے ہیں۔ جمع کیلئے منہیں سبے۔ مستحدیمکہ ان کے بیماں یہ ہے کہ عزیم خول بہاعورت ایک طلاق سے بائنہ ہوگئ اور دوسری اور عیسری طلاق کی محل باتی مذرہی - نیز اس عورت پر عدرتِ طلاق کا گذار نائجی واحب منہیں ہے۔

جوآب د اصل عراض كاجواب بخانب احاف به دياكياسي كراس مثال من مرتيب واو كيوم سينهي بوي . نه ، وائر ترتیب کا ان کراس برایک طلاق واقع ہوئی بلکہ قائن کے زبانی قول پر میدا ہوئی ہے کیوں کہ آدمی آن واحد میں صرب انك كلام كالمركز سكتاب الكشب زائد كاتكلم نهي كرسكتا إس يروه فأدرنهي سب للذاحب اس مثال ميں شوھ یے اول طلاق کالفظا پی بڑیان سے صادر کیا تو یہ طلاق وارتع ہوگئ اورامھی اس نے اپن وِ ثالث طلاق کا تکام می بیس کیا ہے۔ ا درجب عورت بائر نہ ہوگئ تو مورت شوہرکے نکا ح کی ملکیت سے خارج ہوکراجنبی من گئی اکھیلے شوھرائس پردوم کی اورغيسرى طلاق واقع كرسف كامجاز مذرا

اس مثال میں معبی وا وُترتیب کئیلئے ہے اس کا نبوت یہ ہے کہ اگر شوم رنے ابنی غیر مرخول مبرا عورت سے انت طالقً طالق طالق واوعا طغهر يم بغير تينول طلاق واقع كرويس توبالا تفاق عورت اول طلاق سي با تنه م وجائ يرحس سيصاف واصح بیری که احبات کے پہار واو ترتب کیلئے منس آتا اوراس میں واؤکے ترتب کیلئے ہوریکاکونی و خل منہ سے۔ تشارح كي راسستغ - نشارح عليالرخمه عنه نيايا "مركسي نياين غير مذول بهاعورت كوانت طاتق وطالق وطالق كها توأتو یے نزر کیب طلاق ایک ہی داقع ہوتی ہے مگر امام شافعی می بیباں اس تون میں اس یہ تین طلاقیں ہوں گی۔ شوا فع کی دلیل . برجع حرب مین داؤے ورایہ ہوت ہے دہ اس جمع کیطرح سے جوصیعہ جمع یالفظ جمع سے حاصل ہوتی ہے۔ کہنداجس طرح لفظ جمع مثلاً انت طالق ثلاثلہ کھنے ہے تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں اسی طرح حرف جمع کے آجائے پر

تهي حکيب عيب ني مُرکورو تول مِين ملاق وا قع بيوں گي۔

چوان<sup>یا</sup> ،راحنان نےشوافع کی دلیل کا جواب میر دیاہیے کہ واو حریب جمعہے ہی نہیں وہ تومطلق عطف پر دلالت کر ماہیے۔ التي كي لي اس كووضع كيا كياسير را ورجب واؤجع كاحرف نهيسب يو اس كي ذكر كريف سي ثلاثاً كيطرح تين طلاقيس ئسر بطىسەرج داقع ہوں گی۔

رَإِذَا مَرَوَجَ أَمَسَتَ يُنِ مِنْ مَحُلِ بِعَيْرِإِذُن مُؤلاهِ مُمَّا وَبِف يرِإِذِ نِ الزِّوجِ شُتَهَ قَالَ الْمُولَى هٰذَا حُرَّةً وهذه منصِ لَأَجَوَابُ سُوَالُ اخْرَعُلِ عَلِمَا مُنْ أَرْهُوَ ٱنْكُمَا إِذَا لَرَقَ رَجُ فَضَوَ لِم المُمَاكُرُ لَشَخْصٍ مُ مِنْ مُرجُلِ أَخْرَسُواءً كَانَ بعِعْدٍ أَوْبعَعْدَ بِنِ بغَيدِ إِذْنِ الزَّوْقِ وَبِعَدِ إِذْ نِ المَوْلِ كَالمِيمَا نعَالَ المَوْلَىٰ هَـٰذَ؟ مُحَرَّ يُرُّحَ هَاذَ } كَانَ عَلَيْهِم مَتْصِلِ قَاتَ مَا يَبِطُلُ نَكَا حُ النَّا اسْيَاءِ بالاتفاق بينْتُ أ فعُلِرا نَ الوادَ المدِّرِينِ وَإِلاَّ لصَحْ مَا حُهُمَا فَاجابَ بِأَنَّ فِي هَا المثالِ انتماييكل فَ وَا النُأننِ بَهِ لِا تَ عَتَىَ الأُولِ لِيُعِلِّلُ مُتَحَلِّيًّا الْوَقُفِ لَهِ حَيِّ الشَّامِيةِ الْخَالِ النَّا فِي قبلَ النكلِ بَعِتَقَرِيّاً مَيْسَغِ أِنَّ هِلْ اللَّوْمِيبُ الْفِظْمَاكُ ثُم يُجِئُ مِنِ الْواوِكُ مُرْكُ الكِلام كُلام كُل ثَك الكرميسيانِ كان مُوْقُوفًا عَلِي إِجَامُ وَالْمَوْلَى وَإِجَامَ وَالرُو وَجبيعًا فَأَدُا أَعْنَى المَوْلَى الدُّولَى اللَّاكَ كَانَتِ المشانسيَةُ مَوْقُونِيةً وَالأُولَى نَافِذَ لَا فَكُوْمَ اَتَ بِيَوْتِفَتِ نِكَا حُرَالامَةِ عَلَى المُعَرَّ وَهُوَعُ يُومُجَا شُيْرٍ

كَانَانُ نَكَامُ عَالِمُ عَلِيْكَا تُوفَكُمُ يَنِي المناسَةِ مَحَلَّ تُوقُهُ بِاللَّ الْ يَكُلُّمُ بِعَتِهَا وَلِيولُ وَهُنَا الْفَولِي الْفَالِي الْوَوجِ لَانَ الفَضولِي الوَحِدُ الْفَولِينِ عَلَى الوَحِدُ الْفَالِي الوَّوجِ لَانَ الفَضولِي الوَحِدُ الْفَولِي الوَحِدُ الْفَلَا مَنْ الفَصِلُي الوَحِدُ الْفَلَا المَالِينَ وَلَى الْمَلَلِي المَنْ الوَحِدُ المَنْ الْمَالُ الْمَلَى المَنْ الْمَلَى وَقِيلًا وَالْمَلِي وَلَمُ الْمَلَى الْمَلَى وَقِيلًا لَاحَاجَهُ إِلَى قُولِي الْمَلَى وَلِينَ الْمَلَى المَنْ المَلَى المَنْ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

يمكم كيا مشلاً كي زوجت فلانة من فلان ( س نے فلاں مورت كا نكاح فلاں شوھرسے كرديا) اورشو سرى طرف سے

🛭 و آذاز وج استین الورا مکیشخص نے دویا ندیوں کا ان کے مولی کی اجازت کے بغیر کاح کردیا اسکے بعد آقلے ان دونوں باندیوں میں سے ایک کی جانب اشارہ کرستے ہوئے کہا پڑہ حرّۃ بھی آزادہے

ان دونوں کواس طرح پر کہاسے کہ درمسیان میں کوئی فصل نہ کیا ہو، پہلے جیلے سے متصلاً فوڑا ہی دوسرا و ابذہ کہ دیسے نو باتفاق علما دا حناوب اس با ندی کا نکارج جس کولفط وابده سسے اس نے اسٹارہ کیاسیے باطل ہوجا بھگا ۔اس وجہ سے کہ اس تول میں اطاعت کے نزدیک دولاں با غرباں ترتیب وار آ زاد ہوئی ہیں جنا بخرجب مولی نم وہ حرہ سجدیدے توہیب لی والى آزاد بوكئ اورجب اسى سع طاكرمت فسلا وبزه اس سف كها تودوسرى مبى آزاد بوكئ راس صورت بس خرابي بالازم باندی چونکہ حرہ ہوجگی اور منکوحہ سیر ہی ۔ اس سلے لازم آیاکہ اُ زادعورت کی موجہ دکی میں اس نے دوسسری ئ باندی سے نکاح کیاہے اور نکاح میں حرہ کے موجود ہوستے ہوئے باندی سے نکاح جائز نہیں ہے اسسیاء دوسری با ندی کا نکاح باطل بوگیا۔

فلاتستيسوال مذكوره تقريرا مناحن ستذا بت بواكه واؤ مذكوره مثال مين ترتيب كيلغ أيان ي كيونكم اكراس ك كاح مين دونون بانديان الك سائمة أزاد موجاتين ترتيب وإرسيكه نجد ديكرسه آزاد نهوتين تونكاح دونون درست بهوجاما -) واردنه بوتاکه اس خره سن نکاح کونے کے بعداس کی موجود کی میں با ندی سنے نکاح کیاہے ۔ حاصل پیکہ بيبلى بالمرى سن نكاح كاجواز اوردوم يما بنرى سين نكاح كاعدم جوازاس باست كاحزير ثبومت سيركدوا والنركي بهرال

ت در من جانب احناف اس اشکال کا جواب به دیاگیاسیه که جس کا حاصل به سی که بهیدی کمطیره میران برسمی واوترتیب كيك شبيرسي مكدكام كى ترتبي كيوجس الفاقا يه صورت بريام وتى سيرك وكد مركوره صورت بين دونون بالديور كاكان ان كمولى كى اجازت برموتوف مقا-ا ورجب أقائ برم حرة كبكراول الدى كو زادرويا يو دوسرك وبرم كين سي

المار جدوم بیعینی، اس کوآ زاد کرنے سے پیلے اول با ندی کا بھار نا فذہوگیا اور وہ نکوح حروبہوگی اور لازم آیا کہ اس بنے آزادعورت ی موجود گی میں باندی سے بھارم کیا کہت اور میر جائز نہیں ہے کیونکہ ارشاد سے دھر تنکیج وزار مرہ کا بال وجود گیا ہی بيوں كەرىمى نا جا ئرنسەي<u>ى كىي</u> كة للفظ كى ترتبيب كے لحاطب الفاقا بيصورت حال بيريا بوگئ ورنه واؤييل ترتيب سنخ ﴿ مَرُكُورِهِ بِالْاحْكُراسِ وقت بسبع جبكر فضولي دَشْخُص بهون - أيك مردكي جانب سبع دوسرا یوں کی جانب سے نصولی ہوجس نے کاح کو قبول کیا ہو کیونکہ نصولی جانبین سے اگر ایک ہی تحض ہو دی ک ت بيمردس ان با ندلوں كىلان سەيە قبول كرسے توصورت جائز منہيں ہے اور حب ايك فضولى دويوں جانے متولى منهن موسكتا توجواز نكاح كيلة مانبين سه ايك الك فضولي يونا جاسية جومتولي بون كفرالفنا كا دے۔ لہٰذاحب دوم وں الکیسنے مردی جانب سے قبول کیا ہوا در دومبرے نفولی نے باندیوں کی جانب سے قبول کیا ہوتو ب مرد ( شوم ر ) کی اجازت پراور دوسری جانب بولی کی اجازت پر بوتوت ہو کرمنعقد ہوجائے گالیکن لی جاسبیںسے صرف اکیٹے ہی ہوتو سرسے سے نکاح ہی درست منہو گئا۔ دومسرے فقہاری راسے ت میں ایک فضول کی کا فی سے دوسے مفصول کی حاجت نہیں ہے مگر جواز نکام کی صورت یہ ہوگی کہ دو دو کلام سسے اور دومدا کا م ستومبری جانب سے کرسے اوداس طرح پرسکے کہ ہیں۔ سائھ کلام کیسے۔ ایکٹ کلام باندی کی جا نب لرلباتونكاح امك طرمت مولى كى اجازت بر بإطل بموسف سے بح جائیگا۔لہٰذا مِنَ میں جَو یہ کہا گیا کہ بغیرا ذن از درج کی حاجَت نہیں کیونکہ مسئلہ ، وصب که اگر مفتولی نے ندکورہ نگاح شوہری اجازت سے کردیا اور بھی ى سے اجازت تنہیں لیا ہے اس کے بعد مذکورہ صورت بیش آئی میں نی آقانے سنگر کھانا ؟ حدة و ھانا ؟ کہمیا ىنى اول كانكاح درست اوردوسرى باندى كانكاح با قال بهوجائيگا يخرا بي وې بيرجس كاا دير." اُگر تولی کے دونوں بازیوں کو صراحه ایکا مست آلزاد کیامثلاً اس نے ایک کی جانب اشار ہ کرتے ہوئے کہا انده حرة کریه آزا دسیم) اس کے بعد معولی دریر کاف مولی خاموش رہا مجمر کھیے دریر کے بعد دوسری باندی کی جانب الشارة كريتي بويك اس نع كما ونزه حرّة وادريهمي آزادسيري اس كُيّ بعيشو برسانان دُونوں بانديوں. کے یا صرف ایک کے ساتھ کام کی اجازت دیدی قراس صورت میں جس با ندی کومولی نے پہلے آزاد کیا کہت اس باندی کانتکار صبیح بروجلئے گا اور دوسری باندی کانکار باطل بوجلے گاکیونکہ اس صورت میں بھی وہی خرابی لازم آئی سیے میسنی نکاح الامۃ علی لحرة (سره کی موجودگی میں باندی سے نکاح کرنا) اب اگر شوہرنے اس

دومری با ندی سیے بین نکاح کی اجازت دیدی تواس کا عتبار ندکیا جائیگا اور نکاح و درست نزبوگا -

شارح کی رائے یہ کیے کہ یہ حکم اس صورت میں سینے جب و و تؤں باندیوں سے نکاح ایک ہی عقد میں کیا گیا ہوا در

اگرنکاح دونوں با ندیوںسے الگ الگٹ تقل عقود سے ذرید بہواسے تواس کی دوصور تیں ہیں ۔ اولت صوبی ست بہ سبے کہ اگر دونوں با ندیوں کا مولی آ کیس ہی ہوت بھر حکم نیکاح سکے جواز وعدم

ا ولت صویمات بدسیه که اگر دولون با ندیوب کا مولی ایک بی بهولو میرحکم نیمان میجواز و عدم جواز کا و پی سیم جویم نے اوپرسیان کیا میسسنی اول کا نیکام، درست اور دوسری باندی کا نیکار تا جا گزار

د وَشَهِ ہی صَوْم، مِت بدہ ہے کہ دولوں با بدیوں کے مالک دوہوں۔ اور ان دولوں باندیوں کو ان کے آقا کو ں نے الگ الگ مگر آگے بیچھے (سیکے لعد دمگریے) آزاد کیا ہو۔ تو دولوں ہی کا نکاح شوہر کی اجازت پر موقوف ہو گا اورشو ھر

ان میں سے جس سے نکاح کی اجازت دیگا وہ درست ہوجا نیگا۔

اکیشے حہوبات بیمبی ہے کہ شوہ سے نکاح الحرۃ علی الامتہ کے اشکال سے بچنے کیلئے دونوں سے اپنے نکاح کی اجاز امک ساتھ دیدی تو بھی جس با ندی کو اس کے آقائے آزاد کیا ہے نکاح اس سے جائز ہو جائیگا مگر دوسری سے نکاح -درست نہوگا کیونکہ دمی اشکال بہاں بھی دار دہوگا ۔اس وجہ سے کہ دب ان کے موال نے کیا در دیگیے ان کو آزادی دی ہے توجو با ندی بہلے آزاد ہوئی ہے دہ ہرہ ہوگی اوراس وقت مک دوسری باندی کے موسلانے ابھی اس کو آزاد نہیں کیا ہے تو اس صورت میں نکاح الامتہ علی لحرہ کا موقوت ہو نالازم آیا اور یہ بات گذر دیکی ہے کہ نکاح الامتہ علی الحرہ کا موقوت ہونا اسی طرح صحیح منہیں سے حس طرح نکاح الامتہ علی الحرہ حائز نہیں سے ۔

بونا اسی طرح صحیح سنہیں سے حب طرح نکاح الامة علی لحرہ جائز نہاں ہے۔ لہٰذا جو باندی اولا اور بیلے آزاد ہوئی سے اس کانکاح تو جائز ہوگیا۔ اور جو باندی لعدمیں آزاد ہوئی مذکودہ بالاخرابی لازم آسے کی بنادیراس کانکاح درست منہوگا۔ والتراعلم بالصواب

مَا وَازَوْم رَجُلاَ احْتِين فِي عَدَى مِن بِغِيْرِ إِذِن الزَّوْم فَبِلْفَهُ الْخَابُرُ فَقَالُ أَجَزَّتُ ثَكَامَ هَلَا وَهُمُ الْمَافِلُ وَعَلَا الزَّوْم فَبِلْوَ النَّالِيةِ الْمَا الْفِعَاجُوابُ سُوالِ بَطَلاَ حَمَا النَّالَةِ الْمَا الْفَاجُوابُ سُوالٍ مَعَلَّا مِن مَعْلَى فِي فَبَلَا الزوجَ حَنَابُ مَعْلَى فِي فَعَلَى ثَنِ فَبَلَا الزوجَ حَنَابُ مَعْلَى فَا الْفَاحِ وَمَا الزوجَ حَنَابُ النَّكُونُ النَّا الزوجَ حَنَابُ النَّا الزوجَ عَنَالُ النَّا الزوجَ عَنَالُ النَّا الزوجَ عَنَالُ النَّا الزوجَ عَنَالُ النَّا الزوجَ مَنَا الزوجَ مَنَا الزوجَ مَنَا الزوجَ مَنَا الزوجَ مَنَا النَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

إدُبُ لُرُمُ الْجَمْعُ بِالرَ الاحتكيْنِ بِسَبَبِ تُذُو جَج الْاخلاعِ فللْجَرُمُ الْوَقَفَ أَوَّلُ الكلام عَلَى خرمَ فلاجَرُمُ

شخص کانکاح دومبنوں سے دوعقد دن میں کراویا اورزون مساماز ر را دیا بس زوج کو خبر پنجی توم دیے کہا اُنجر ڈٹ نکائ لیزہ دابزہ (میںنے اس کے اوابس لی اجازت دی› بوّ د دُنوْ ں نسکاح باطِل ہو َجا ّ میں *کے جیسے اس صورت میں نسکاٹ ب*اطل ہوجا اسپے حبکہ *دونو*ں ائددى بو- اوراگراجازت تفرق طور پردى سايرنانيكانكاح باطل بوگيا - يرتمى الك ہے وہ سوال ہم پر دار دہو ہاہے کہ جب ایک شخص نے تھی مرد کا نکاح دوحقیق مہنوں سے کم ج کونکاح کی خربیخی بس اگرزوج سے کلام موصول سے دونوں کی اجازیت دی ہے اور کہا ابرکت میں کاخ نبزہ دولؤں نکاح باطل بڑھیے گو ہا اس سے دولؤں کو ایک سائھ اجازت دسے دی سے ۔ پیر اسب آور الركال مفصول سعاجا زت دى تونا مندكا نكاح باست برماطل بوكيا مكر بداول نے جوارر ماکہ اس صورت میں دونوں باطل ہیں اس وجرسے سنیاں کدواؤ مقارنت کے معنی نی حصداس کے آخری حصہ پر موقوف ہو ملہ حبکہ اس کے آخری حصہ میں کوئی چیزایسی يه شرط اوراستنار حب شرط ادراستنا بكلام كر احرمي ندكور بوب تومشروع ، رسبے گاکیونکے دوبوں تبدکیٰ پر اکر نیواسے ہیں۔ اُسی طرح یہاں پریمبی اخیروالی مین کا نکاح دوبوں کے اول کوتبدیل کردیتا سے کیونکہ اخروالی میں بیسے شادی کرسے کی صورت میں دونوں مبیوں کا جم کرنالازم آ السے اسی واسطے اول کلام اپنے آخری حصد بریمو تونٹ ہوگیا ابس لا محالہ دونوں حصے اول و آخر زمائے میں مقتر نَ ہویًا A وا ذا زوَّجَ دحلاً الإ-ا دراگرفضولی نے کسی مرد کا مکاح دومبیوں سیے دوعقدوں کے م ا دریہ سکاح شوہری اجازت کے بعیر کیا ہے اس کے بعد شوہرکو اس کی اطلاح ملی توشوہرنے کیا میں اس کے اوراس کے سیا تھونیکا ج کی اجازت دے دی تو دونوں نکاح باطل ہوجا میں ہے رِہ بالا اتن کی عبارت احنا ت پروارد کئے گئے جو تنقیرا عراص کے جواب پڑستیل ہے۔ اعتراض كي تفصيل، بياعراض دراصل داؤك مقارنت كيك مان يكياكمات -. إجبني شخص نےامک اجبنی شخص کا نکاح دو حقیقی سبنو ں کے مہ ردیا ، نکاح کردسینے کے بیر بھیر سٹو ہر کو اس نکاح نع الاحتین کی اطلاع ملی تو اطلاع طبتے ہی متصلاً ے دوبوں کے نکام کی احازمت ان الفاظ میں دے دی۔اس سے کہا\* ابرُزْم نیکاح ہزہ واہرہ می<del>ں ا</del>اس *س کے نکاح کی اجازت دیدی تو دوہوں کا نکاح باطل ہوجلنے گا جسِ طرح ایک تبینری صورت میں ال* تسم كانكاح باطل بوجا تاسيد حيث بركه اس في اجازت كه الفاظ اس طرح كيرم الجزائ نكاحَها وميرٍ ان دُونوں کے نکاح کی ا جا زت دی ؟ تو دونوں کا نیکاح با طل ہوجا یا ہے۔ لہٰڈا حب شوہر سے ﴿ اَجَرُدُتُ مَكُن كَاح نَهِزهِ وَانِدِه "كَهَا تُوجَعُ مِينِ الْاحْتَينِ لا زُمّ آيا اوردويؤكِ مَا نَكَا حِ مِا طَلْ بِهِوَكَياءُ بِدائس بات كي وُليل بيني كرهان إو هذا الحے درمیان جوداد کمکورسے وہ مقارنت تھلئے آ پاسے اور شوہرنے دونوں مینوں کے نکاح کی ایک ساتھ

اجازت دى ب جبكه احناف كيهان واؤمقارت كمصف منهي ديرار

مستولی، بر اس کے برخلاف آکرشو ہرنے دونوں بہنوں سے تکان فصل کے ساتھ کیا مثلاً اس نے ایک بہن کی جا۔ اشارہ کرکے کہا اَبِحَرْبُ نکاح کٰزہ ( میں سے اس سے نکاح کی اجازت دی ) بھر مقوش دیرخاموش رہا جب کی عرصہ گذرگیا تو دوسری بہن کی جانب اشارہ کرکے کہا " ابخراث نکاح کٰزہ " (میں سے اس سے نکاح کی اجازت ڈی ۔ اس صورت میں اول نکاح جائز ہوگیا اور دوسری بہن سے نکاح باطل ہوگیا۔ اس لئے کہ جب اس نے بہائین سے نکاح کی اجازت دی مقی تو دوسری بہن اس سے نکاح میں نہونی کی دجہ سے مزاح مہنیں ہوئی اسلے نکاح درت ہوگیا اور جب دوسری سے نکاح کی اجازت دی تو بہلی بہن اس کیلئے مزاح ہوگی اور زمع بین الاختین لازم ہوئی کی دجہ

سے آئی کا انکاح باطل ہوگیا۔ میں ارج کی رائے :۔ مصنف بورالا بواری رائے یہ ہے کہ بہلے مسئے کے مابع بناکر دکر کردیا گیاہہ ورہ اعتراف سے اس سینکے کو تعلق نہیں ہے سوال توصون اس مصئلہ سے مقاکہ شوھرنے کلام موصول سے اجازت دی ہے اور اس سوال کا جواب دکر کے گئے و مسئے کم میں دو بوس عور توں ہے نکاح کا بطلان اس بنا رہر منہیں ہے۔ اُجڑ ہے اُنہ و انہ میں واقع مقارت مجیلئے لایا گیلہ ہے بلکہ بہاں پر قاعدہ دوسرا پا یا گیا۔ قانون یہ ہے کہ کلام کے آخری صدیں اگر کوئ جہز ایسی آجائے جوشروع کلام کے حاکو بدل دیے جیسے شرط اور استشاء کی صورتیں بھسنی جب سی کلام کے آخر میں شرط مذکور ہو یا استشار تو اس کی دجہ کے اول مشال کے آخریں شرط مذکور سے اور دوسری مثال کے طور پر آپ سے الق استشار ہو یا شرط الدار کہا ، یا جائری القوم الا زیر کہا ۔ اول مشال کے آخریں شرط مذکور سے اور دوسری مثال کے آخر میں إلا حون استشار ہو یا شرط وکر کیا گیلہ ہے تو قاعدہ یہ سے کہ اول صعہ اس کلام ہے آخری صدیر موقوف در ساسے ایسے کے کہ خوا ہ استشنام ہو یا شرط

د دنوں تے دولوں حکر کو تبدیل دسیتے ہیں۔

معیک ہی صورت اس مسئل میں ایک ایک کے ایک میں ایک ایک کام اُندہ در اُندہ میں میش آئی ہے۔ اس مثال میں شوہر کے اس کام کام داندہ سے دوسری ہیں سن مثال میں شوہر کے اس سے نکاح کی اجازت و سیرا ول سے نکاح کی صحت کو فساد سے تبدیل کر دائی دوسری ہیں سے نکاح کی اجازت و سیرا ول کے نکاح کی صحت کو فساد سے تبدیل کر دائی دوسری ہیں کہ جاتے ہی ہی شوہر کے دھندہ کردیا تو دوسری ہیں کی جانب اشارہ دیے دھندہ کردیا تو دوسری ہیں کی جانب اشارہ دیے دھندہ کہ کہ دائو دوسری ہیں کی جانب اشارہ دیے دھندہ کہ کہ دائو دوسری ہیں کا افت آئی ہے اس کے دھندہ کہ نکاح فاسدا در ماجاز ہوگیا اور حب یہ قاعدہ سے کہ کلام کے شوہر کے ذرکورہ کلام اجزت اُندہ و اندہ ویس کام اول ہیں کام اول ہیں کا مادل ہیں کا مادل ہیں کا مادل ہیں کا مادل ہیں کہ دوسری ہیں کا مادل ہیں کا مادل ہیں کہ دوسری ہیں کا مادل ہیں کہ دوسری ہیں کا مادل ہیں کا مادل ہیں کہ دوسری ہیں کا مادل ہیں کہ دوسری ہیں کا مادل ہیں کہ دول کے نکاح کی اجازت شوہر کی کہ دوسری ہیں کا مادل ہیں کہ دول کے نکاح کی اجازت شوہر کی کہ دوسری ہیں کا مادل ہیں دولوں کی دول کی کہ دوسری ہیں کا مادل ہیں دولوں کی دول کی کہ دوسری ہیں کا مادل کی دول کی جانب کی اجازت شوہر کی کہ دول کی دوسری ہیں کا مادل کی دول کی دول

جواز کا م کازانا ایک ہی ہوگا اور یہ جمع مین الاختیں کے قانون کے خلاف سے لہذا دونوں کانکاح باطل موجائیگا۔

وَقَكُ تَكُونُ الواوُ للحَالِ هَذَا بِيانُ الْمَحَانِ فِي مَعَى الواوِكَمَا اَنَّ كُونَهَا للعَطْفِ كَانَ بِيانِ الحقيقة المَعْلَى المَا وَالْمَا الْمَا الْمِالْمُ الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْم

**می حال کیلئے آ باہے۔ وائے کے حقیقی عنی بیان کرنے کے بعداب شارح اس کے محازی معنیٰ** ن كررسيد بي بينا يخد قرايا ، واؤكم حال كيلية ألب مثلاً مولى في بين علام س كرا " أوّ ے اور نو آزا دہیے ) اس صوریت ہیں غلام ، واوَ عالطه نهيں سبے ورنه لا زم آئيگا كەجملەخبريه يرجملانت آئيّه كومعطوت كياكيلسے اورب ا وا ذکومجاز احال کیلئے مان لیا چائریگا - اور یہ قاعدہ سبے کہ جال دوالحال کے ما مل کیلئے قسہ اغلام اسی دقت آزاد *هو گا* قیب وه ایک هزار روییرا دا *در کیگ*ا . مِوقع يرانك اعتراص وارد بوتاسيه وه يكداس مثال بين وَانتُ مُرَيًّا حال سِهِ، أَدِّ إِلَّ الفُاتُوحال آگر ترکیب به قرار دی جلے که شرط ہے ۔ وائت مُر<sup>م ک</sup> اوراً قرالقاس کی جزاہے ۔ اور قاعد **م**ہ ہے کہ چزاموتوب ب*یواکر*یی سیے لِلنزامناسب بیسیے کہ غلام کی آزادی پیرا مکی ہزار کی ا دائیے گی موتوب وار دی جلئے میں کہ ، دیا گیاست نعیسنی غلام کا آزاد بونا ایک هزار دیدیک ادا کرشنه پرتو توف قرار دیا گیاکسید علام بیں قلب سے عیسنی کی کہ واؤ بطا **عرو ا**سٹ محر<sup>ق</sup> بیر داخل سینے مگر باعتبار <u>مصفے سے واو اوّ ا</u>کیّ بأربت اصل بين اس *طرح سبيع كنُّ حُرثاً أ* وانت موقر للإلعن الى " وتو آزا د بوجا ما اس جال مين كه ب مِزَادِروبِ اداكِرنبوالا بوي لِلبندا اسَ طرح يرامك مِزارِروبيه كا اداكر نا آز ادى كيليِّ شرط بوجا ني كا وغلام ئے کی لہٰذا آ زادی موقوت ہوگی آیک ہزاررہ میہ کی ادائے گی ر۔ مگر ے خلاف سے اس لئے کسی قرینہ صارفہ کی صردرت بہو گی تو قریبۃ کیا ہے مقصود کلم ما حائے کیونکر مقصد موسلے کا اس کلام یق کلامیں اس کی حاسے جائز مانی جاتی ہے جس کی حانب سے تنج ہوئی ہے مینی جونوری طور رکام حکم کو داقع کرسکتا ہے وہ معلق کر ہے ہی داقع کرسکتا ہے۔ اور اس حکم صورتِ حال یہ ہے کیمولی کی دسعت میں تنجیزا دا منہیں ہے میسی مشکلم اور مولی - اگرجاہے کے تبعلیق کے بغیرنور پی طور پرغیلا - منزار کی اوائٹیگی لازم کر دی جائے و تو اس کا احتیار موسلا کو منہیں۔ بیے نو میعروہ امکیب ہزار کی اُ وائیکی پر غلام کی سكنكب إس لمنظ كلام بمى تغويرو جلية كالزنواس كلام كوسكا ربوك يسري لين كرلية ہے جہاگیا کہ اس کلام میں فلب سے اور غلام کا آزاد ہونا ایک ہزار روسیے ادا کرنے ہم غیرتعلیق کے مجمی غلام کو آزاد کرسکتا سے اور کسی چیزیر اس کی آزادی کومعلق نجمی کرسکتا ہے۔ بيه ملكه ايني اصل برقا لمرسب البته اس كاقول وانت مُرَّعُ حال مقدر يحجنس مِن سِنے ہے مطلب یہ سے کہ دولی استے غلام کو تنجیز آآ زاد کر نامنہیں چاستا کمکہ اس کا مقصود یہ روسیای اوائیگی غلام کی جانب سے یا تی جائے -اس کے بعد میری طرف سے اس کے حق میں آزادی کا حکم ہو

(23)

íðő

شمیک بیم استعمال باری تعالی کے فرمان میں سبے جی تعالی کا ارشا دسین فاد خلوم خالدین "اس سب بندی دنول کاحکم خالدین دخلود بهیشه رسبنا > کی قید کے ساتھ د ملکہ حال ) کے ساتھ سبے بعنی اس میں ہم داخل ہواس حال میں کتم اس میں بہیشہ رسبنے والے ہو۔ لہٰذا آقا کے قول کاصیح مفہرم بہوگا "اقرافی الفا حال کو بکٹ آن الحرید فی حال الا دائر (قوجم کو سزار روب پینی کردے اس حال میں کہ آزادی بجالت اواء الفن سبے ) لہٰذا حال کو مقدر مان کر خلام کی آزادی الف کی ادائی کی سرموقو ف بروگی۔

﴿ جوارت ﴾ اوراس اعتراض كالكه تيسراجواب بهي ديا جاسكتاب آقاكا قول وانت مُرَع وقائم مقام جواب امريه ا ورسمها يه جائيگاك مولى نه فلام سه يه كهاس " از إلى الغا فقور مُرثا" (كه توجه الك بزارر دبير دير ما دربس توازاد

بسب عرّاض کا مکے جواب سکھی دیا گیاہیے کہ اس کا قول اوانت مُوع " اُرّا لیّا الفّا کا حال واقعہ ہے اور چونکہ حال حال معسنی وصف ہواکر تاہے ۔ لہٰذا حرست صفیت اور ادار اس کا موصوف قرار دیا جائے۔ اور وصف اسپے موصوف سے پہلے نہیں آتا اسٹے کے ادار پر حربت مقدم نہوگی ۔ لہٰذا فلام ایک ہزار رویب کے ادائے بغیرا زاد نہیں ہوگا۔

وَقَدُهُ تَكُونُ لِعَطَفِ الْحُبُهُ لَمَةِ هَا ذَا يَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ عَلِمُ الْفَقِيَةِ وَانَهَا أَخَرَهَا عَنُ بَيَانِ الْحَالِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ الْمَعَالُ الْمُحْتَلِقُ فَيهِ عَلِمَا سِيا فِي عَلَيْهِ النَّهُ الْمَعَالُ الْمُحْتَلِقُ فَيهِ عَلِمَا سِيا فِي عَلِمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِهُ الللللِمُ اللللِمُ الللللَّهُ الللللِهُ اللللْمُ اللللْمُ ال

ا در واؤکمی جملکوعطف کرنیکے لئے آ باہی عطف علی الجدوالی صورت صلاحیت رکھتی ہے کواد اس کے بیان کوئو فرکیا جبر حال مجازی معیٰ ہن کا کہمنٹ اس کے بیان کوئو فرکیا جبر حال مجازی معیٰ ہن کا کہمنٹ اس پراکی مختلف فیہ مثال کی تفریع کریں جیساکہ اس کرہ آئے گی۔ اور احتمال ہے کہ عطف علی الجد جاز کھیاتے ہو کہ یوکہ یک عطف کی اصل حکم میں شرکت ہے اور وہ میہاں مہیں بائی جائی۔ شرکت میمان صرف وقوع اور نبوت میں ہے بس حکم میں اس کے وربعہ مشارکت واجب نہیں ہے جیسے اس کا قول نوہ طابق ٹالٹ و باؤ وطالی کریں تھی طلاق والی ہے اور بطلاق والی میں سے ہرجملہ تام ہے دونوں جانوں میں سے ہرجملہ تام ہے دونوں میں سے ہرجملہ تام ہے دونوں میں سے اور وطلف کا فائدہ صرف میں ہے کہ سیاق کلام ہا یاجا کہ ہے۔

شخييَّع مللًا ق كا وقوع ثا بت بيه يحيو بحبر أكرشو هركامقصود دويون بنويون توتين ملا قول مين شركي أرنا مقصود بهو تأتو وه أس طرح كبتا و نهزه طالت ثلاثا والمره " < يتبين طلاق والي بير اوريمبي) ورائك جمليس ثلاثا كا ذكر كونا وروس جملة ما مدميں عدد كما ذكر خرنا اس كى علامت ہے كہ وہ دوسرى كو ثلاثا كئے عدد كے ساتھ طلاق منہيں دسے راسے۔ يَ

وككذا فجرت كالمينا كالقفري وكالصاكف وم حسيم حتى إذا كالمقهما لا يجب شحط للزوج كاليكاعب ما أ وْحِنْفِتْ الْأَنَّ تُولِكُ أَولُكُ الْعِنْ مَعُطُومِنْ عَلْ كَاسَانَ وَالْبَرُ لِلْبِحَالِ حَتَّى يَكُونَ شُوكَا لانَّ اصلُ الطلاقِ أَنْ يَكُونَ بِلا مَأْلِ لانتَهَا إِنْ وُحِيرًا لَمَالُ سُيِّي خُلَقًا ويُصِيرُ يَتْمِينًا مِنْ عَامَن واليزايضامن صيغ الوعك والسنكن برحنى بكين عليكا وفاؤك فكاك لغوا وفسيبها أمثل وَمَا لَا إِنْهَا لَلْحَالِ فَيصِيرُ مِسْ وَظَامِهِ لا فَيصِي اللهِ لَهِ فِي كَانَ عِنْهَا هُلَهُ الوادُ السّ المعطَّفِ كُعنَا كَعَالَتُ عَسْنَ لَا بَلَ لَلْحَالَ وَالْحَالُ فِي مَعْنَ الشَّرَوْ اِلْعَامِلِ فَيصِيارُ كَا قالتُ كَلَافِي وَالْحَالُ أَنَّ لَكَ الْمَا عَلَى مَلْنَا قالَ كَلَانَتُ كَعَانَ لَعَنْ مِلْ الْعَالَشُولِ فَكَانَ مَعَا وَضِتَ فِي مَعْنَ الْعَلَمِ فِيمِ اللَّهِ مَعْنَ الْعَلَمْ فِيمِ اللَّهِ مَلِي وَاللَّانُ الْمَ

اسی طرح عورت کے قول طلقنی ولکھ العن درہم " میں حب شوم رسنے اس کو طلاق دبدی تو کوئی ج ليكئے عورت برامام الوحنيفير كے نز ديك كيونكر عورت كا قول ولك الف" رعطف ہے حال کے لیے منبس ہے گاروہ شرط کا کام دے۔ اس دجسے کہ طلاق کی اصل یہ ہے کہ خیرال کے اسے کی اصل یہ ہے کہ خیرال کے اسے کی دورہ کے دورہ کی میں ایک اور شوہر کی جانب سے نمین ۔ نیزیہ وعدہ ) بهو تكسب بين يمكام السّابوكياجد ے جب شوہر سنے طلقت تحمد یا بو تقدیرعیارت یہ ہوگی \* طلقت پُر لگھ الشیط " لہٰ اِن معادمُن ا مرطّاق بائن واحب بون كرا ورطّاق بائن واقع بوكي -قولة كذا في قولي الطلقي تلاثا اله - اسى طرح بيوى كاسين شوبرس مطالب كرناك معقين طاق دييب ملسبة جن بن صاحبن إورامام صاحت ورميا سنى منعنے محازى كا عتبار كيا- أورامام صاحب ين واؤكوت عِطف جِلهُ على الجَلْهِ كَ تَسِيلَ سِنَّ ما نَاسِيهِ ٱسْتِيلِيَّ شُوهِ رَبِي ٱلرَّطِلَاقُ ديدِي تُوعورت برِطْلاق ا ورمعطوف خبرسیے ا دریہ عطعت انجعا صاحبتك كنردمك ميرواؤ مرائخ عطعت بيع ميسني واوعاطعة ليبيرية علا*ق کیلئے شرط مان لیا جلہ ہے۔ اس لیے دونوں ج*یع الگ الگ ہ*یں کیونکہ طلاق کی* اصل تو کینے برسی داقع مہوجان کے ۔ وقوع طلاق کیلئے مال کی صرورت نہیں ہے ، درطلاق بشرطالمال دیجا طلاق کوا مام صائحت خلع سے تبعیر ٹریتے ہیں معیسنی وہ خلع ہوتی کہ پیدنہ کہ طلاق اوراس باب معیسنی ماب طلاق شسروطا ورمعلق قرار دیلسبے اسی کویمین کتے ہیں۔ مین بن جا ملب کیو نکه اس نے د تو رہ طلاق کوا دائیگی میر*م* لبُرُا حِوْمَكُ الصَّلَ طلاق مِين اس كابل اللهوناسيء معاً وحنه اس كي وارض مير) سنة سيرا ورا طلقنی ولک الف درسم. اصل کی رعامیت کریے اس کوعطف کے لئے بانا گیاہیے ا ورطلاق کو بغیر مال کے واقع کیا کیا اور ں الف درہم کولغو فرار دیدیا گیاالبتہ عورت پرامک ہزار روپ واجب کرنے کی دوسری صورت ہے جواس سے بالکل

مداگا نسب اوروه به که ولک الف دریم کودعده یا نزر برمجمول کرلیا جائے اورجس کاپوراکر ناعورت پرمزوری ہو لہٰ ذاایک ہزار درحم بطور نذریا و عده عورت برواجب ہوں گے۔ مگر شارح نے اس ناویل کولپ ندسین فرمایا اور کم ایہ کا م ولک العند درہم از قبیل و عده و نذریمی منہیں کہ اس کو نذر برمجمول کرلیا جا ہا اورعورت پرالف درہم ایفاء نزر کے لطور رواجب قرار دیئے جائیں اس وجہ سے کہ جب الفاظ و عدہ سے ہیں تو نذر سے طور مران کا بوراکرا بھی عورت برواجہ بیں امک سوال :۔ اس بر بیسوال بربا ہوتا ہے کہ دلک الف درہم عورت کا قول اگروعدہ یا نذر کا منہیں ہے لیکن عورت کی جانب سے شو ہر محیلے ایک بیزار درہم دسینے کا قرار توسید۔ اور فرمان رسول سے قرار مان کرعورت پر ایفاء اپنے اقرار سے پکڑا اور کرفت میں لیا جا تاہیں۔ اس کے مناسب ہے کہ ہراس نقلے کو برائے اقرار مان کرعورت پر ایفاء اقرار کے بطورائی ہزار واجب کر دسینے جائیں ؟

جوا آت ، بهارا مقصود صرف برسب كه طلاق دينے برعورت كے دمدالك بزار در به كا دينا واحب نيس ملكه المال كے دست منان دستے بنى طلاق واقع ہوجاتی ہے اور جہال مک اقرار كی بات ہے تو آگراس كلام سے مفہوم وصف مدل ہوتا ہے تو بهم كو

اس **کا انکار بھی مہیں ہے۔**،

ا مام صاحب کی رائے برامک سوال :۔ ایک خص نے کہا " احمل هذاالشی من هذا الی مکان کدا والث الف درحم" رہم اس بیم کواس مقام سے فلاں مقام تک بہنچا دواور ہم کو ایک ہزار دراہم ملیں گئے ، اس مثال میں داؤکو حال کیلئے مانا کیلہ ادرالف درہم کی ادائیگی صروری قرار دی گئی ہے ۔ مظیک اسی پرعورت کے کلام طلقنی ولک الف درہم کو مجی قیاس کرلینا جاسیئے اور واو کو برائے حال قرار دیو جائے۔

جوات برجس مثال برقیاس کیا گیار بی سی مقیس علیه احمل نزاالطعام الز بر تواس کا تعلق اهاره سیر برحس کی حقیقت میں اجریت داخل سے اسلے کوئی اجارہ بغیرا جریت کے دکر کئے جوئے پورا نہیں ہواکر تا لیکن طلاق کی حقیقت پر ال داخل نہیں ۔ بغیرال اور بلا ذکر ال حرف مجرد طلاق میں واقع ہوجاتی ہے حتی کہ نفی مالی کیسا سے مجمی طلاق واقعے ہوجاتی ہے اس سے مقیس علیرا ورمقیس میں مساوات نہیں ہے لئذا یہ قیاس مع الفارق ہے جو کہ خلط ہے۔

## نز دیک طلاق بائنه واقع بوگی اور عورت کے دم امک بنزاری او انسگی عزوری بوگی ۔

وَالْفَاعُ الْوصِلِ وَالْتَعْقِيبِ اَى لَكُونِ الْمَعْطُوفِ مُوصُولًا بِالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَتَعَقَبًا لَهُ بِلا مُعُلَّةٍ فِيهُ الْمُعُلُوفِ عَلَيْهِ مَتَعَقبًا لَهُ بِلا مُعُلَّةٍ فِيهُ الْمُعُطُوفُ عَرِالْمِعْوِفِ عَلَيْهِ مِزَمَانِ وَانِ لِطُفَ اَنَّى قَلَّ وَلِكَ الزَمَانُ بِعِيثُ لَا يُكَامُ لَكُ إِذَلَا لَهُ عَلَيْهُ مَعَ وَرَاطِلاتُ الرَّافِي هَهِنَا لَكُولُ لَيْهُ فَلَا الْمَعْفَى اللَّهُ وَكُلُّ الْمُعْفَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

بب سے ایک تھرتی داخل ہوئی یا آوٹی تھرمی ٹان تھر کے بعید داخل ہوئی یا ٹان تھر کمی اولی کے بعد واحل ہوئی مگر تا خیرسے داخل ہوئی تو مطلقہ نہ ہوگی کمیونکہ شرط سنہیں یا پی حمی ۔

عے ہوئے ہوں ہمتعسل ہوں۔ سیسے ہوئے

تعقیب اورعطف نع التعقیب کا مفہوم یہ ہے کہ معطوف الکسی باخر کے اس کے بعد ندکور ہویا واقع ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ فاداس بات پر دلالت کر الہے کہ معطوف اسٹے معطوف علیہ سے متصل ہوا در بعب میں واقع ہوا در ناخیر نہ ہوگو یا معطوف کا زیانہ وقوع قدرسے تاخیر سے ہوگا اگر اتنامؤ خر ہو کہ اس کا حساس نہ کیا جاسکے۔ فیا مرسکے مرکول میں تراخی کیوں ہم کلمہ فار تاخیر نع وصل بالفاؤ دیگر تراخی نع الوصل پر کمیوں دلالت کرتا ہے۔ اس کی وم کیا ہے۔ جب معطوف ملیہ اور معطوف سکے درمیان فاصلہ بالکل نہ ہوا ور دونوں ایک دوسر سے سے

و سابون وسنطان میں و تورع طلاق کے لئے شرط پر فار یا کئیگی کم ہوی جس سے ندگورہ بالاکلام شوہرنے کہاہیے اولا پہلے گھر میں بعر طلا تا خیر معبد میں دوسر سکتے ہیں واضل ہو تب طلاق واقع ہوگی۔ بس عورت اگران دولؤں گھروں میں سے کمی ہیں مہمی داخل شہولة طلاق واقع نہ ہوگی کیوں کر شرط شہیں یا تی گئی۔ یا بیعرادل گھر میں بعد میں اور دوسرے گھر میں پہلے واخل ہوئی میسنی جس نے داخل ہوستے وقت شو سرگی ہیاں کر وہ تر تدید کے برعکس کیالة چونسکہ شرط شہیں یا جائے گھر میں یا لبدر اسلے اس صورت میں جی طلاق واقع نہ ہوگی ۔ یا صرف ایک ہی گھر میں داخل ہوئی خوا میں کے والے گھر میں یا لبدر دارے گھر میں تو ہمی شرط شہیں یا تی گئی رہانی اطلاق واقع مذہو گی ۔

وَتُستُعَنَّمَلُ فِي اَتَحَامِ الْحِلْلِ عَلِيسَلِ الْحَقيقة لانَّ الْفَاعَ للتعقيب وَالاَحْكامِ ثُعَقِّبُ الْحِلْلَ وَتَلْوَةُ عِلَى الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلَى وَالْحَالَ الْحَلَى الْحَالَ الْحَلَى الْحَالَ الْحَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

رك لانوارشرح اردد ليائيم أزادكر د ا مت ہوجا. كاقبول كرناشمار مذبروكا يس احتمال به خبردے رباہہے جوا بحاب سیع<u>ے سے پہلے</u> ٹابت ہو چکی ہے اوراس کا بھی احتمال سیے کہ قبول سیعہ مك كيوجه سے قبول بيتے يا اعتاق عبد ماہت نہ ہوگا۔ للمهُ فَا احْكَامَ الرَّعْلَتُونِ كَيْمُوا قِعْ مِن استَّهُ يُل فِالأحكامُ العلل لا اور ى ملكيت مين آكيا اور محاطب ك بمع ميں شمار مذكر دلیل اس کی یه بیان کی محمی سبے که برو موسوع یا و برو روم اس کا آصل سے کیا تعلق سے یہ اقبل

ہے یاس کا حال ہے یا جماء ستانفہ ہے کیونکہ ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے آزاد ہے۔ لہٰذااس کو فروخت کرنا جا کرکھیے ہوگا - اورائک احتمال ہوہے کہ اس کلام میں اس شخص نے پہلے تبول کرنے کے بعد حربت کو نا فذکر نا چا ہا ہومیسیٰ انٹ مبوحریت کا - اول تفسیر کی بنامر پر قبول ہیج نہ ہو گا اور جب قبول ہیج نہ ہوگا تو آزادی اس پر مرتب مذہوگی لہٰذا غلام آزاد نہ ہوگا۔

ووسو احتمال کی بنار پراس کا تول قبول بیج شمار بهوگاا در غلام بھی آزاد موجائیگا البزدانس کلام پرقبول بیج مان کر غلام کور زاد قرار دیا جائے باجلہ مستقالفہ مان کر فلام کو آزاد نہ ماہ جائے۔ دونوں کا احتمال ہے کہ سے ان موگیاا در بوجہ شک نہیج قبول ہوتی نہ آزادی ثابت ہوتی ہے ۔ کھنے فہو تُروَّ کھنے کے بجائے موجوہ کہنا یا دیمو محریک کہنے سے نہ بیج کے قبول کرنیکا حکم دیا جائیگا نہی فلام سے آزاد ہونیکا حکم دیا جاسے گئا۔

كَفَّلُ ثَدُ خُلُ عَلَالْعِلَى ا ذَاكَ انْتُ مِمَّا لَكُ وَمُ فَتُكُونُ مُوْجِودٌ الْعَدَ الْحُكُم كَمَاكُ إِنْ مُوْجُودٌ الْعَلَم فَيَحُولُ الْعَاءِ وَإِنْ لَمُ يَشَرِّطِ الْدُوامَ فِالْعِلْمِ لَا يَحْسُنُ قَبِلَ الْعَلَم فَكُونُ الْفَاءِ وَهِ لَا الْمُ الْعَلَمُ فَلَكُونَ الْمَا الْفَاءِ وَهِ لَا الْمَالُونِ وَالْعَلَمُ فَلَكُونَ الْمَالُ الْفَاءُ وَهِلَا الْمَالُ الْمَعْنُ فَا الْمَالُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

مرح کے بورمین ہا رعلل پرداخل ہوتا ہے جبہ علل ان چرد ل میں سے ہوں جودا کم رستی ہوں بہا علت فار کا مربول ہے اور آل علت میں وام شرط مذہوتا تو فار کا داخل ہو نا حکم پرستھن ماصل ہوجائے کی جوکہ فار کا داخل ہو نا حکم پرستھن نہ ہو آگرہ علت حکم سے مقدم ہوتی ہے اور یہ ایسا ہے جب اللہ خالات میں مصیبت میں گرفتارہ کہا جاتا ہے ابتہ فقالات الغوث دیجھے بشارت ہو کیونکہ تیرے یاس فریا دسفنے والا آگیا ) کیونکہ غوث کا آنا آگرہ آنی ہے مگراس کی وات الغوث دیجھے بشارت ہوگی اور اس سے احق ہوگی ۔ ان موالی وات بائز انعقیت معنی ہوگی ۔ ان موالی ہوجائی ۔ انام فخرالا سلام نے یہ شرط لگائی ہے تاکہ تعقیب کے مطے الم اندا تعقیب کے مطے بیرا ہونی کا حیا ہوتی ہوگی ہوتی ہوتی ہوگی ۔ ان موالی معنی میں کام طوالت علت علت غانی ہوتا کہ علت کا دجود معلول سے مؤخر ہو جائے ہیں تعقیب کے مطے ہوتا کہ علت کا دجود معلول سے مؤخر ہو جائے ہیں تعقیب کے مطے معنی موجائینگی مگر اس میں کام طوالت طلب ہے۔ ہوتا کہ علت کا دجود معلول سے مؤخر ہو جائے ہیں تعقیب کے معنی معقی ہوجائینگی مگر اس میں کام طوالت طلب ہے۔

نداءن بولك ميشد انی حاسط کی تو تعدیت یرفا رکا داخل بوناانسای <u>سے صب</u>ے اس مثل ہ کم تیرے پاس مدکار آرگئے کا اس مثال كامحل وتوغ يه سيركه امكيتخص منهأمية كے فلاستیں منت میں میں الا رہے السے میں سی بريت ان ہے، يائسي فالم ئِشْ خَرِدی که خوش ہو جاکہ تیزا مدگارا گیا۔ رونی چیز سے مگر نعن مدگر اروقی منہیں سے روس طرح آنے سے مہلے موجود موجود رسبه كاسى بزار براس كو ملت قرار دينا درست بوكياا ورفام ائخی نہیں ملکہ آنی اور وقتی ہے اور اس کا حذفاعل ا وربع دمیں موجو دسہے مگروہ فا دکا مرخول ی دانت تو وه آگرجه دائمی سبیع جوعلت سے ب ا مضل تواس كا مردكا ربونات جوذات كالك عوت کی امرسے مرادعو شکا وجود ہی ہے اوروہ ڈائٹی سے بیسنی وجود بحول دائم ہے اورجب اس کا مرخول دائم ہے تواس ہم ت ہونا ۔ علت کا دائٹی ہونا فار کا مرخوا ەپنے بۇ بەكماپ كە فارعلت برېپ د پر نوا رکیا داخل ہو نا بھی درست ہے مگر یہ ایک طویل بحث ہے جس کوہم نے دوسری کتاب ہیں بیان کیا ہے۔ وہاں اس کا تعصیل سے مطالعہ کیا 

اقساراً علت ، علت کی چارتسین بین و ده علت ناعلی - د ۲ علت ادی - د ۲ علت صوری - د ۲ ملت غالی -ملت فاعلی به وه علت سیحس سے فعل کا صدور مہو تاسیے ۔ ادر علت آتی وہ علت سیحس سے و مستے مرکب ہوت ہے ۱ دراسی مجست وه شنگ بالقوه میجود بوتی سبع به علت تصویری وه علت سبه جوشی کا با نفعل وجود تا بت کرتی سبه اورده علت ما دی کے سائم والبصیت بوتی ہے۔ علت فائی وہ علیت کہلاتی ہے حوسی فاعل کو فعل کے انجام وسینے اور ما دسے وہی رینے پرانجارت اور آمادہ کرتی سیے۔ جیسے میز *سکے لیے اگر*ای ، بنا بنوالابڑھی ،اور معبراس کی شکل دصورت ،اوراس كي بعداً خراس برسامان كتابين دواد فيره صَرْورت كاسامان ركمنا-

ـِهِ ﴾ قِي الْفَا فَأَنْتُ حُرُّا أَيُ ﴾ قِي الْفَالِ لَكَ مُعَرَّفَهِ مِنْ فَعِلَقَ فِي الْحِالِ فَالْحُرِّبَةَ كَا ثُمَّةُ الرحود يِثُ كَا مَتُ مُؤْجِرِهِ ﴾ قبلَ الإه اوكتبقي بعِه مَا وَإِنَّا مُبِدًّا ﴾ فلا تتوُقُّفُ عُلَّا حَآمِ الالْف بَنْ يكورِبُ بِهِ أَيْرُ الالعِنْ وَيِنَاعِلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ لِعَرِلا عِومُ أَن يَكُونَ تَصْدِيدُ وَ إِنْ أَوَ يَبُتَ فأنت عِي يِجُوَا إِنَّا لِلاَمْسَرِى تَسْوَقِّفُ الْحَيِّرْتِينَ مَعْلِ الإِداء ويقعقنَ مَعْشِفَ التعنِينِ بلا مُمكَّقِ أَجِيبَ إِلَّ نَ الكمئزان تمايسفنى الجواب ستفوير كيلم إلى وكله أن إن ما يجعل الماجى والجشكة الأسميت بمَعِزُ الْمُسْتَقِيلِ إِذَاكِ النَّ فَا هِمَ ﴿ إِنَّا إِذَا كَ النَّهِ مُقَالًا مَا ﴿ فَالْجَعَلُهُمُ مَا معنى المُسْتَقَيلِ كُلاكِتَالَ إِمْتِهِي ٱلْرَمِينَكَ آوَانَتَ مُتَكَرَمُ ـ

بيه كوئي شخص اسينے خلام سنے كچے أدِّ إلىّ الفّا فَأَسْتُ مُرَّعٌ \* (الكِ ہزارتم مجعا واكرد وكيونك، مرسم المراد الميكي الماس وقت فلام فوا الأواد جوجا يُنكا سمبر نيمة حريث كاوجود دائمي سيدا كيدا وانتيكى العن سيميل موجود سب - اورا دائيكي سك بعد سمبي ايك عرصية نك باقى رسبت كى المباز ا وانتيكى العن برموقون نه بهوكى ملكه فعام ازاد بوطا د*ىرقرص ہوں گئے ۔ بس اگرا حرّا من كيا جلسنے ك*رايساكيوں جائز بہن كہ مُركورہ عبارت كى اصل اس پربوژبان ادبیت فانت بخرچ ۴ (آگرتوسنه ادآگردیا توکوآ زادسیدے تو فانست حرچ امرکا جواب بوجاسسته اور جربیت ادائيكي برموقوب بوملية كي ادر بلا تحلف تعقيب كمعن متحقق بومائيل مح ـ اس احتراص كاجواب يه دياكيات تتحقق ہو ماسپے کلی اِن کے مِقدر میونسیکی صورت میں آور کلی ان ما حنی اور ان جلہ اسمیہ کومستقبل کیے ىورىت بى تىبىدىل كرتاسىيە جېكىكام مىن فا بىر بىو- اورىبېرھال جې اِنْ مەندرىيونۇ دويۇ<sup>ق</sup> كوسىتقىل <u>ك</u> مط من تبديل منهن كرتا - بس ائتنى الرمتك اوانت كمرم منهي بولاجالا -

 العَامَا عليت بروا صلى بونا . إس ى مثال أقلت النه فلام ي با أق إلى العَافَائية والله الما المنافئية والمنافئية والمنافئة ول معنى توجع اكيث بزارد ميس تبس توازادسد - اس مثال كم اصل معظ به بي حس يراستدلال كى بنيادىك كُورُ إلى الفاللاكك محرة مجه الك بزاردىك اس دجرسه كرقوا واحد - تواس اول

لمتاكم يستقِمُ مَعْفَ الفَاء حَعِل تأكِيدُ السِمَا قَسِلَةً كَانَهُ قِيلٌ فَهُو دِمُ هِمُمُ فيلْزُمُ دٍن هسُهُمُ والحيلُّ

**بورالا بوار - جلد دوم** فارك معيظ محازي كابيان *ى فدرېم<sup>6</sup> يى تعق*د میر مستعار کے لیا جا تاہے۔ یہاں سے فارکے جاز کامنٹے کو بیان کیاجا شعفي مين استعاره كياجا بلبيء مجاذا وادكركم شعفا بر بمر د د درېم د احب بور ی به بهوگی و که علی دربهم و دربهم و دفال عطعت بهوگا اورنتیجه به بهوگاکه ا قرار کرنج كيلئ ان ليا مَاسِيُ توكُّو تن تحريمًا مُ بِرِي وَازْبِوكَا إدر فار مجازًا واؤسلِ معنى بين بوكا اورجب دويؤن احتما معنی مجاز کا ہونا یا محذوب ہونا توالیہ موقع پرمجاز برمحول کرناا ولی اور مہترہے۔ اس وجسے مجاز میں انبہام معمولی ہوتا ہے اور محذوب میں اببہام زیا وہ ہوتا ہے کیونکہ مجاز میں اببام صرب معنی میں پایا جا تاہے لفظ میر



وَقَالاَيْعَلَقُنَ جَمِيعًا وَيَلَانَ عَلَالِيَّيْدِ لَانَ الوصل وَالْتَكُمُ مِنحَقَّى عَن هُمَا وَلَا فَصُل وَالْعِبَاءَةِ
فيتعَلَّى الكُّ بالشّرط سَوَاءً وَكُ مَ الشّركِ الْ الْحَرَو الْإِنَ فِي قَتِ الوقوع يِلْإِلْنَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ وَقَتِ الوقوع يِلْإِلْنَ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

ادرصاحبن نے فرایا کہ بہتیوں ملاقین معنی ہوجائیں گی اور علی الرتیب واقع ہوں گی کیوں کہ وصل مسلم کی فصل ہوں کے بیت وار میں میں کہ کی فصل ہوں ہوں گی کیوں کہ وصل سے اس کے خوار کے خوار کے خوار کے خوار کی کی خوار کی کیا کی خوار کی کی خوار کی خوار کی خوار کی خوار کی خوار کی کی خوار کی کی خوار کی کی خوار کی خوار کی

سیسی حبب شرط پائی جائے گئ تب پینوں طلا قیس ترتیب وارعورت پر داقع ہوں گی۔ صاحب بن کی دکیل :۔ ان کے نزدیک کام نم تراخی فی التکا پر دلالت شہیں کرتا ملک بکامیں اتصال اوروصل پایاجاً آ ہے اسسیلئے تینوں طلا قیس شرط پر معلق رہیں گی۔ اس میں کوئی فرق شہیں کہ شوھرنے شرط کو بیپلے ذکر کیا ہوا و رطلاق کو بعبر میں ۔ یا علا توں کا تذکرہ نیپلے کیا ہوا ور شرط کو آخر میں دکرکیا ہو۔ دونوں صورتوں میں تینوں طلاقیں وقوع شرط پر موقوت اور معلق رہیں گی ۔ اور جب شرط پائی جائے گی میسنی و خول دار حورت کی جانب سے پایا جائیگا تو اس وقت بمین طلاق ترتیب دار داقع ہوجائیں گی اس کے کہ دہ عورت جو مدخول مہا بھو وہ بینوں طلاقوں کی عمل ہوتی ہے۔ البیۃ وہ عورت جو چنر مدخول بہا ہو تو اس براول طلاق واقع ہوج اسے گی اس کے بعد وہ بائنہ ہوجا سے گی۔ اور دومری اور مسری طلاق

كاده محل بنيس ربي اس كے يودنوں ملاقيس ضائع اورلغو بموجاتيں كى -

۔ اگر شرط مقدم ہواور جورت مرخول ہم اور کلام میں شرط پہلے اور طلاق کا ذکر بعد میں گیا گیا۔ ہے۔ مثلاً شوہر نے اس طرح کہا، اِن دخلت الدار فائن من طالق من طالق من طالق ۔ اس صورت میں پہلی طلاق شرط کے ساتھ معلق معد ایک مسالم میں میں مناز میالاتی میں وقت مقدم ہوئیں۔ ایک کارس میں ایک کارس میں میں کارس کارس معلق میں ایک کار

ہوجائیگی اوراس کے بعد کی دولوں طلا تیں ا<sup>مان</sup> آاقع ہوجائیں گی۔

ا الم صاحب کے نزدیک پہلی طلاق کے ابد سکوت ہتھی سید۔اس کے بعد دوسری اور تمیسری کو شوم ہے کہاہت لہٰذا جب پلی طلاق کے بعد سکوت بایا گیا۔ لہٰذا اول طلاق ہی کا تعلق شرط کے سائٹہ بایا گیا اس لیے وہی شرط پر معلق رسیدگی اور چونکہ بعد کی دونوں طلاقوں کا شرط کے سائٹہ کوئی رابط نہیں سیدا ورعورت مدخول بہاہیے اس دوسری اور تمیسری طلاق کا محل بھی سیداس لیے یہ دونوں طلاقیں عورت پراسی وقت واقع ہوجائیں گی۔ والشراع بالصوا۔

كَوْقُولِمُ فَلْيُكُونَ عَرُيْهِينِهِ ثُمَّ لِيَّاتِ بَاللَّهِ هُوَ خَالاً بِيانٌ لَمَجَانِ كَلَمَ الرَّفَ مَ ب وجواب سُوَالِ مُعَدَّى وَهُوَ انَّ الشَّافِي يقول بجوائِ تقد ثِم الكَفَّا عَوْبالمَالِ عَلِى الْحِنْثِ
لِاكْنَهُ مَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى عَنِي عَلَى غَيْرِهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكُومُ عِن يمينِهِ ثَمَّ لَيَاتُ بِاللَّهُ عَلِى الْمَعَالَى عَنْدِهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكُومُ عِن يمينِهِ ثَمَّ لَيَاتُ بِاللَّهُ عَلِى الْمَعَلَى عَنْ الْحَمْدُ وَمُن الْعَلَامِ وَعَلَمُ مَن اللَّهُ الْمُعَلِّ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن الْحَمَالُ وَمُن اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اوربی کرم صلے اللہ علیہ ہم کی صدیث فلیکفر من پمینہ ہٹم لیا ت بالذی ہو نیز میں ہٹر کے معنی حقیق بیان مرحمہ میں م کرم مسلم کی مسلم میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہا ہے اور ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور اور میں میں کہا ہ وہ یہ ہے کہ امام شافعی حنث پر کفارہ با کمال کی تقدیم کو جا تو سکھتے ہیں میو کھ مطمور کی مدیری سے من حلف میں ہیں

نِّحْصُ سِیْسُم کا عہد کرے اس کے بعداس تسم کے غیر کواس کام کریے جواس سے ہہتر ہور) اس میں، تیان خیر حنث نلوم ہواکم کفارہ کی تقدیم حنث برجائز سپے - بس کسس کے مجازی معنے کا بیان ہے۔ کی تبقر میر ،- اہام شافعی کا تول ہیے کہ تسیم پرجانٹ ہوسنے سے پیپلے اگر کیفارہ اواکر دیا جا ۔ بعد مجير قسم كمات والأحانث بهوجلت توبيه جائز أبيه اوركفاره ا دا بوتي اس سنكمين خادج کی بیان فرم آمت غادها خبراً منها فکفتر عن بمینك شعر الگتر المانی هوخاد «ای عبراریمن بن سهره اواحقه ام برقسم کها و بهریم آس کے علاوہ کو اس سے مہتر جانو تو اپنی قسم کا کفارہ اداکر دو بھروہ کرلوجو اس سے مہتر ہوں صدیت میں اتیانِ خیر مذکور سپے جس سے اشارہ کیا گیا ہے قسم توط نیکی جانب اور اس حنث کو کفارہ اداکر نے کے بعد کائم تم سے ذکر کیا گیا ہے جس سے واضح ہو گیا کہ کفارہ اگر قسم میں جانث ہو سف سے بہلے اداکر دیا جائے تو رست ہے اور یہ احناف کے مسلک کے خلاف ہے ۔ يمَتَخُ الواوِعَمَلاَ بِحِقيعَةِ الاَمْرِيَّلُ لَعُ عَلَيْ الرِّوَائِيَّةُ الْأَخُويَ وَهِ تَوَلِمَ عِفلماتِ بِالَّذِي الكفاً » وَمَنَ الْرَوَايُةِ الْاَحْرِي وَلَهُمُ يُعَكَّرُ لِأَنَّ تَعْدِيمَ الكُفاءَ وَعِلِ الْحِنْدِ عَيْرُوا جَبُ بَالْا غايتُ ﴾ أيتُ كَا جُاكُزُ عَمِنْ كَا الشّافعيُّ فَلُوَعَمِلْنَا بِالرواسِيةِ الْإِوَلَى بِلاَمْ وَجِوبُ تَعْدِيمِ الكُفّارِعُ الْجِنْتُ وَهُوَخُلافُ الْاَجْمَا عُ وَيَلَامُ تَعَصِيصُ الْكَفَا مَ وَ بِالْمَالِ مِنْ عَادِمُ وَيَلَامُ الْعَامُ الْوَانِ الْاَحُرَىٰ فَلِنَا عَلِمْنَا بِالرَّوانِةِ الاِحْرَىٰ وَيَجَعَلْنَا لَفَظَ شَمَّ فِي الْاَوْلَىٰ مِعْنَى الواوِليَ فِي الْاَمْرُعَلَ

## يحقيقيِّ لاتَ المَجَاءَ والحرَّبِ خَارُ مِن المرَّ المرَّان سفِ الغِعلِ بِعَلِ الأمَرَ عَلِ الاباحَةِ وَخو كا-

مروس الزمان المراق الم

ا بیہاں پرمصنف کے ذکورہ اعراض ا درا ما صافق کے استدلال کا جواب دکرکرتے ہوئے ہول فالج کہ اس حدیث میں کائم ٹم کو لا یا گیاسہے جواس حکر داؤے مضے میں ہے کیوں کہ دونوں کے درمیان علاقہ موجود سے کیونکہ واکر تو مطلق جع لینی عطف کے لئے ایک سے اور نم عطف کیلئے آتا ہے جھے معاقبہ موجود سے کیونکہ واکر تو مطلق جع لینی عطف کے لئے ایک میں میں اور منا عطف کیلئے آتا ہے جھے

به صلف مع التراخی کی قید کے سائھ مقید ہے تو اس عکہ قاعدہ یہ پایا جائیگا کہ مقید کولا جائے اور مطلق مرا دلیا جا اور پر مجازی مصنے ہیں اس سے اس عکر روایت ہیں تنم پولکرواؤ کے مصنے مراد لینا از قبیل مجاز ہیں۔

روی بروس میں استعال کیا جا ہے۔ اور کیے کا مطاب کے ایک فلیکفر اور لیے کے ایک فلیکفر اور لیے کہ ایک کیونکہ استعال کیا جاسکے کیونکہ اگریم کو این حقیقت پر رکھے ہوئے امرکو وجوب کے مصلے میں لینا حمکن نہ ہوگا کیونکہ اگریم کو این حقیقت پر رکھے ہوئے امرکو وجوب کے بیا گیا تو نابت ہو گا کہ کفارہ کا مقدم کرنا حنث پر داجب ہے طالانکہ اجماع سے نابت ہے کہ کفارہ کا مقدم اداکر نا حاث پر وجوب کیلئے اس لئے امام شافی کو بھی اس صریت پر عمل کرنے کیلئے امرکو حقیقت سے نکال کر اور امام شافی کے بیمان مون جواز کا تو کا کہ واجب مون برعمل کرنے کیلئے امرکو حقیقت سے نکال کر جانب واجب وہ بھی نہیں کہتے اس لئے امام شافی کو بھی اس صریت پر عمل کرنے کیلئے امرکو حقیقت سے نکال کر جانب واجب کے اس لئے نابت ہوا کہ کا دیم کو واؤ کے معنی میں لیکر طابق عطف کیلئے لے لینا نیا دہ بہتر ہے۔ کر لیاجا سے اس کے مقابلے میں کہ فعل امرکو اباحت پر عجول کیا جائے۔ دوائن کو اور کی مقابلے میں کہ فعل امرکو اباحت پر عجول کیا جائے۔ دوائن کو اور کی مقابلے میں کہ فعل امرکو اباحت پر عجول کیا جائے۔ دوائن کو اور کی مقابلے میں کہ فعل امرکو اباحت پر عجول کیا جائے۔ دوائن کو اور کی مقابلے میں کہ فوا دیک مقطف میں کے درمیان کی طابق کے دوائن کے دوائن کی است کی مقابلے میں کہ فعل امرکو اباحت پر عجول کیا جائے۔ دوائن کو اور میں کا کو تابوں کے درمیان کی طاب کے دوائن کی است کے دوائن کی کا دوائن کی کی کا دوائن کے دوائن کی کا دو

<u>CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF</u>

اوراس سے صرف مطلقاً جمع کے معنے لیے جائیں جو کہ واؤ کے معنے ہیں۔اس طرح اب حدیث سے صرف یہ نوہ ہم ہوگا کھونٹ اور کفارہ دویوں واج ہیں اس سرقیطو نظا کہ ان میں سرکون ہوتو میں سرا در کون مرتبنی سر

اور کفارہ دونوں داجہ ہیں اس سے قبط نظر کہ ان ہیں سے کون مقدم ہے اُ در کون مؤخر ہے۔ اس کے بعدد دسسری روایت جس ہیں کا کہ تم اپنی حقیقت پر سے جس سے ترتیج کا نبوت ہوتا ہے میسی یہ داجب ہے کہ اولاً حانث ہو میم کفارہ اوا کرسے۔اس تا دیل کی صورت ہیں احزا ہے کا مسلک ٹابت ہوگا۔ شوانع یہ داجب ہے کہ اولاً حاسب کے اس کا بروسے کھارہ اور کرسے۔اس تا دیل کی صورت ہیں احزا ہے کا مسلک ٹابت ہوگا۔ شوانع

كإمسلك أأبت ندموكا ـ

شوا قع کا جوات ، جب دونوں روایتوں میں تطابق ہی بداکرنامیدتوا ویرکی ترتیکے بجائے اس کامکس کرلیا جائے معینی ہلی روایت میں تم کواپی حقیقت پر رکھا جائے اور دوسری روایت میں تم کو واک کے معنی میں میتعاریے لیا جلیے نو کھارہ کی تقدیم حنث پر ثابت ہو جائے گی۔ رہ

جوآب ، فواقع کامسلک اس تادیل سے بھی نابت منہوگا کے گاگرددسری روایت بین ثم کو ابن حقیقت بر باقی رکھا جاسے تو نابت ہوگا کہ اوائی کا رہ حانث ہوسے سے پیلے واجب سے جبکہ اس کے وجوب کا قائل کوئی بھی نہیں ہے۔ امام شافعی صوب جوار کے قائل ہیں۔ شامع نے احدادت کی جانب سے مزید فرایا۔ اگر ہم اول روایت پر بوری طرح بلایا ویل سے عل کریس کے تومتعدد خوابیاں لازم آئیں گی۔

نگوره خرابگوں اوراشکالات کی بنا ربراخ نسنے پہلی روایت کومعول بہا بنایا اور دومری روایت ہیں یہ تا ویل کی کہ اس روایت ہیں کلئے ثم واو کے منت ہیں مستعا رہے لیا گیاہی تاکہ و دسری روایت سے مطابقت ہی بہوجائے اور وجرترجیم کا اشکال ہمی وارد نہ ہو۔

وَكِلْ الإِشَّاتِ مَابِعُكُ لَا قُوَالْا عُوَاضِ عَمَّا قَبِلَمُ عَلِيسِيلِ الْتَكَارِكِ اَئَى تِدَارُكِ الْعَلَطِ عَلَى الْمُعَظِّ الْمَالُولِ الْمَكَالِ الْمَكَالُ الْمَكَالُ الْمُكَالُ الْمُكَالُ الْمُكَالُ الْمَكَالُ الْمَكَالُ الْمَكَالُ الْمَكَالُ الْمَكَالُ الْمَكَالُ الْمَكَالُ اللَّهُ الْمَكَالُ اللَّهُ الْمَكَالُ اللَّهُ الْمَكَالُ اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِي الل



میں میں معلوم کی رائے یہ ہے کہ عمر و کی جانب انبات راج ہو گا اور زیر عینی معطون علیہ سکوت عنہ کے دوجہ ا میں ہو گا اور ترجم اس مثال کا یہ کیا جائے گا میرے پاس عمرونو آیا ہے مگر زید کی آمراور غیر آمد دونوں محمل ہیں۔

نَمُ الْكُوْ الْمُنْ الْمُواتِهِ الْمُوطوعِ أَنْتِ طَائِقٌ وَآحِدٌ \* بَلْ شِنْتَيْ لِأَنَّهُ الْمُ مُكِلِفُ الْمُعْلِفُ الْمُعْلِفِ الْمُعْلِفِي الْمُعْلِفِ الْمُعْلِفِي الْمُعْلِفِي الْمُعْلِفِي الْمُعْلِفِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِفِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

مر و الله المراب المرا

مبیک سرک میں ہی مصلات ، کرنے کیلئے امالہ ہے جبکہ اعراض ممکن ہو اور اگر کسی موقع پر ماقبل سے اعراض ممکن نہو تو ماقبل اور مابعہ دولوں ہم ثابت مانے جائیں گئے .

فتطلق ثلاثاً الا ۔ تیس وہ بیوی جومو طور ہوسنی مُرخول مبرا عورت سے آگر کسی نے کہاانت طالق واحدة (تواکیہ طلاق والی ہیں بل شنتیں دیلا دوطلاق والی تواس صورت میں چونکہ بل کے اقبل سے اعراض کرنا ممکن شنیں ہیے اس لئے ماقبل کی ایک طلاق اور بعدوالی و دطلاقیں تینوں واقع ہوجائیں گی ا در عورت تین طلاق سے مطلقہ ہنے جائے گی۔

اعراض کی صحت بر کلام انشاری اعراض درست نہیں ہے، اعراض اخباریں درست ہوتا ہے کیونکہ خرصد ت ا در کذب بردو کا احمال رکھتی ہے ادر کلام انشار اس کا احمال نہیں رکھتا۔

انشارگا حکی به کلام انشانی صدق وکذب کا حمّال بنیں رکھتا بلکت کلم کے فورا بعد وہ واقع ہو جاتاہے اس سکے
اب اس سے اعراض کرنے اموقع ہی بنیں باقی رستا۔ پس مسئلہ نمورہ میں شوہرنے ایک طلاق دیکر دو طلاقوں
کی جانب اعراض کیا ہے تو قیاس کا تقاضا تو میں تھاکہ بل کا اقبل میسن کا طلاق داعدہ واقع نہ ہو بلکہ بل کا مابدہ میں واقع ہو جا کئیں مگر طلاق از قبیل انشار سے جس سے اعراض ممکن بنیں سے لہٰذ اطلاق واحد میسنی بل
کا اقبل ادر بل کا مابعد معینی دو طلاقیں دونوں بروی پر واقع ہو جا کیں گیا ارتیج و عورت پر ندکورہ صورت ہیں مین طلاقیں واقع ہوں گی۔

تن میں موطورہ کی قید کا فائدہ بیسے کہ آگر میں کلام کسی غیر مدخول بہا عورت سے کہا جائے تواس برفقط ایک طلاق داقع ہوگی کیونکہ اس سے اعراض ممکن نہیں ہے اور چونکی غیر مرخول بہا ہے اس لئے اسی ایک طلاق سے دہ باسکنہ ہوجائے کی بھر بل کے مابور سبنی دو طلاقوں کی وہ محل ندرہ کئی اس لئے بعد والی دونوں طلاقیں محل نہ ہونے کی وجہ سے لغوا در سکار ہوجائیں گی۔

َ جِنَلَانِ قُولِهِ لَمَا عَلَى اَلِنَهُ الْمَالِيَ الْمَالِي جُولِبُعَنُ قِياسَ ثُمَ فَرَفَاتَهُ يَقِيْسُ مَسَأَلَهُ الْاَمْ الْمُ الْمُالِمُ الْمُسَأَلَةِ الطلاقِ فيقولُ يلزمُ حَلْمَ المَثَالُ ثُلْتُهُ الْاَحْتِ وَعُرِي نَقُولُ إِنَّهُ إِصَّلَهُ وَالطَلاقُ إِنَّهُ ا الاَحْوابُ وَتِدَاثُهُ الْحَلَطِ فَيُعَمَّلُ عَلِي اَصُلَهُ وَالطَلاقُ إِنْشَاءٌ لاَ يَحِمِّلُ الْمَدَامِ لَكَ فَجَاءَتُ في الضويه وَ الدَّاعِيلُ الْحَلَط فَيعَمَلُ مِهِمَا -

عنلات تولدالا - الم زفره كا فرمسية - طلاق كيطرة اقرار كمص تلدي بمي كل سابق سے اعراض درست نہيں ہے لئدا بل كا ماقبل اور مابعد دونوں كا قرار تصور كياجا تيكا چنا پيركسى سف اگر يہلے كہا لا على الف بل الفان دفلان كميرے ذمية كيب ہزار ميں بلكه دو بزار ہيں كوان كے

نزديك نين بزار كا قرار سجها جائيگا اور اقرار كرف والف خص پر بورس يان بزار و اجب بول ك-

/9K

ا حناف کی جانب اس کا جواب دیاگیا که شال لهٔ علی العن بل الفان میں کہاگیا ہے کہ اقرار کرنیوا سے لهٔ علی العث کے کہد کرامک برار کا قرار کیا ہے لیکن جب اس نے بل الفان کہا تو اس نے پہلے اقرارے اعراض کیا اور اس بات کا اعتراب کیا کہ میہ کے کلام میں اس نے خلطی کی تقی اور صحیح یہ ہے کہ اس کے میرے ومدد و ہزار ہیں ۔

ورسى اس كى شال يەسى مىڭلاتىسى كى دىسى ستون سنة بل سجون كى دىيىرى غرسا ئى سال سى بلكىسترسال يې تو يەاقدار درست سپىد لىكن جوال تىك طلاق كى مىپ ئىلەكا قىلىت بى تو دەازقىم اخبار ئىبىن بلكانت ارسىن جىسى يى نە اعراض كا احتمال بىروتاسىيە ئەنسى غىلىكى تلانى كى كونى كى جائىت رىتى سىپە -

وَكُونَ الاسْتِكُمُ الْهِ بَعَى الْمُعْ وَيُ وَ وَ وَوَهُم الشّ مِنَ الْكَارِمِ السّابِق كَوَلِكَ مَا جَاءَ فِي مَ يَكُونَ الْكَارِمِ السّابِق كَوْلِكَ مَا الْهُ وَمُلَامَ مَوْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

<u>COCCESTOR OF THE PROPERTY OF </u>

کے کلام*ے ہو وہم پریا ہوا تھ*ا اس کو دور کرنے کے لِيااور كَبِأَلْيالكُنْ عِروا ليكن عروآ يلهيم بعيسنى زيدنو تنهي أيا روسے درمیان غایت تعلق ہے۔ تو جب رید نہیں آیا تو عرد می نہ ایا ہوگا۔ اس رج علىالرحدنے كِمالكن الرمخففه سبنة تو به براسية عطف بوگاا دراگر مه حریف منشد ده سبنه تو مجرح دوب به ترمعينه دسيغيس لكن عاطفه كيسا تحرشر مك بوركا-وكأعطف هويركيا كياسب توشرط بيسب كالكن نفي كي بعيد وأقع بهو اس المن طرب رمالكن لمدركها كداسته يؤكله لكن دوحكه أسكتاكسيه كلام موحب بين تعبي اوركلام منغي بين لكن عروالم يحى - يالفطو*ل بين خركورنه بو حرون منطفي بين بهو -* سَا فرَّر *و بون المِيلِ مثبت كيل فيزور بين محرَّم عنوى* اعتباريت دويوْن مين اختلاب اشبات بذكيا كيام بوملك نغى اورإ شبأت دويول كاتعلق دومختلف حانب لأجع بهوء آثران دويون سفرطون ميس كوتى أمك شرط مذيا في حمى يو لكن كما بالعدوالا كلام اقبل يرمعطوت ندبهو كاللكه يمكام مصتالفه موكان كلتاكات أمثلة الاستاق ظاهِرة فيهابي الاصولتين له الاتساق خاصة فقال كالامترادا تؤدَّجَتُ بغيد إذ نِ مؤلاحاً النكام وللن إحار كا بمائة وتحبسان دم عبدات هذا فسنخ للنكاج وجعل تَ هَاذَا نَوْمُ فَعَيْلِ كَانْبَاتِهِ بِعَيْنَهِ فَأَنَّ فِرَهَاذِ المِثَالِ لِمَا قَالَ المَوْلُ أَوَّلًا النكاع فقد قلع النكام عُز أَجَهل وَلم يبيُّ لَ المُحَامِّةُ لَا مُعَامَالُ أَجِيلَ ﴾ بمَا عُنَّا مخمسينَ يلَرُمُ أَنْ بكونُ إِنَّهَاتَ أَولَا اللهُ اللهُ اللهُ الما في بعينِه لِأَنَّ المَعَلَ فَ الكَاحَ وَاللهُ الكَاحَ وَاللهُ عَلَى المَعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

استشرفُ الأنوارشي اردُو المناه المناه المناه المناه المناه وم ے مولی نے نکاح کی اجازت کی نغی بھی کی سیے اور دیکا ح کی ا جازت بھی دی سیے گویا جس فعل کی نغی کی گئی سیے اسی کا انبات بمی کیاگیاہے۔ اسلیے اس کام کا پہلا جھہ اس کالم کے آخری جھے کے منا فی اور مناقض ہوگیا آسنے ال ب شرط نه یان گری لاز ایس مثال میں سرون لکن عطف کے معلے ندد میگا ملکہ کئن برائے استینات ہو گا ورجماجاتے اس تے مولی نے باندی کوایک سوبچاس در بھے عوض نکاح کرنسکی اجازت وی سہے -سوال. موالى كى كلام مى بعينه اس كلام كى نغي نبي كى تى جس كاشبات كيا كياسيراس وجست كذبكاج ما في جس یت دی سیروه امکی سویجاس در مهرکے مبرے سامنہ ہے۔ اور حب دیماح می اجازت نہیں دی وہ مرت منغي دويؤس ايك دومسرے سير مغاير سوست تبس- يولكن كا ماقبل الجديسے مناقض ندر اور جب مناقض را اوام لى منط ذيائ حمى السلة أس حكه كار لكن كوعطف كحيلة بهوما جلسية مذكر استيناف كيلة و جوات ،۔اس اشکال کا جواب یہ دیا کیا ہے کہ نگاح میں نہر کا باہدا در زائد ہوا کرناہے۔اس کا کوئ احتبارافتعاد وعدم انفقا و نکاح میں نہیں کیا جا ما جنا پیزم ہرے ذکر کے بغیر ملکہ مہری نفی کے ساتھ بھی نکاح منفقد ہوجا الہد اور جب مہر کا عتبار نہیں تو آ قاکے کلام کا مطلب ہوا کہ اس نے بہلے نکاح کی نفی کی پھرائس کے ذریعہ اسی نکاح وربب ہرے ہوں ہے۔ کی اجازت دیدی اس کئے فعل منفی اور فعل مثبت دونوں ایک بچو گئے اورات آت کی شرط مہیں پائی تئے۔ اس کئے حرب کن استینات کیلئے ہوگا ، عطف کیلئے نہوگا۔ بِ المِهَنَّ كُورًا يُنِ وَقُولُ الْمُدارُحُرُ أَوْ هِلْ الْعُولِي أَحَدُ هُمَا حُرٌّ وَهٰ ذَامُنْكَارُ مَكْسِرُ الاثِمُةِ وَغَوْرِالاسُلامِ وَ دَهُبَ طَالُفَةً مِنَ الْكُمُولِيانِ وَجِمَاعَةُ الْعُولِينَ إِلَى أَنهَا مَوْخَهُوعَةً السَّلَّ وَهُولِيسَ بِسَدِينٍ لِأَنَّ الشَّكَ لِيسَمِعِظُ مقصودُ اللمتكلِّم قَصَدَا تفعيمَ مَا للمُخَاطَبِ وَإِنهَ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّلِقُ مِنْ مَحَلِّ الكلامِ وَهُو الخَبُرُ المجمولُ وَلَذَا الذَمُ مِنْ التخيير في الانتاء وَلُوسُكُم أنَّ السُّلَّ مُعْصِوعٌ فَعْمَ وُضِعٌ لَمَ لَعُظُ السَّلِقِ. ا ور اً و ذکورین دمعلون بمعطون علید) عیں سے کسی ایک تحیلتے آ ماسیے ۔اور قائل کما قول انراحريط ولغ السابى ب جيساكسى نے كہا احديما جرع . بدلينديده واسع شمس الانترام ا م فخرالاسلام <sup>وی</sup>ی سیرا ور ملمار اصول اور علما دیخه کا ایک گروه اس بات کمیطرت کمیاسی که اکوشک ضع كياكياب مكرية درست منهن بي كيونكه شك كري السيمعي منهن كين كرجس كالاده متعلم في خ تحلیز کیاہے۔ البتہ شک محل کام سے لازم آ تاہے اور چرم ہول ہے۔ اس مصبسے اس سے اُنشاء

جس طرح احدهما حریث سے بغیر کسی تعیین کے معطوف میں سے ایک غلام آزادسے اسی طرح مذکورہ بالا متّال بین بمی دونوں غلاموں میں سے بوتی امکی غلام لاعلی التعیین آزاد ہوگا۔

شارح نے فرمایاکہ شمس الائم سرخسی اورام مخزالا سلام میں ہزیمب ہے۔ نیز نحویوں کی ایک جاعت ۔ دوسرے علاءِ اصول کا غرب بیسپے کہ کائم آگئے خبریں شک بیان کرنے کے واسطے لایا جا تاہیے۔ اور انسٹا میں بیسنی امریک نیسر میں اور میں کر معرف بیریاں۔

شخیر اور اباحث کافرق : - دونوں بیں فرق بیسبے کہ ابادت میں معطوب اور معطوب علیہ دونوں جمع ہوسکتے ہیں سند پر استار کیا گیا ہے۔

بمونچیه مین دونون ۱۴ جماع جانزیم پی سیع-شخیر سمی میزال ، ۔ اِحرب زیرااوعمروا (بو زیریاعموکو مار بیسنی مخاطب کواس کاحتی حاصل ہے کہ دونوں میں چہ جو کمہ بارید ان رمیکے دونوں کو بارنے کی اواز در مہیں سیعید

جن توتی جانبے ارسے مگئے دونوں کو اُرنے کی اُجازت منہیں ہے۔ ابا حدیث کی مثال بہ جانس الحن اُوابن سیرین ۔اس مثال میں بق دیا گیاہیے۔ مخاطب دونوں کی مجالے ہی

بيوسي آهي۔

ما قسل برگران حفرات کنزدیک بادا کو نبرس شک و بریان کرنیک کئیرے - شادر نے فرایی یہ قول درست نبیل سے - ولیل اس کی یہ ہے کہ کلام خاطب کو بھائیک کے وضع کیا گیاہ ہے - اورشک پی الیسے معظے مقصود نہیں کہ جن کو بھی ان کا قصد کیا جائے ۔ لہٰذا معلیم اورجہول ہے اسکے شک بریا ہوجائیگا - جسے سی نے کہا جائی شک واقع ہوسکتا ہے جسے سی نے کہا جائی شک واقع ہوسکتا ہے ۔ اس لئے سف والے نہیں اورجہول ہے اسکے شک بریا ہوجائیگا - جسے سی نے کہا جائی نریا کو شک واقع ہو گیا کہ دونوں میں سے ایک کی آمر کا تذکرہ کیا ہے ۔ اس لئے سف والے کو شک واقع ہو گیا کہ دونوں میں سے کون آیا ہے ۔ لہٰذا تا ہت ہو اکہ شک میل کا ام میں واقع ہوا ہے اسکے نہیں کہ اوشک کیلئے تا ہو اسکے کہا ہوئی ہوتا تو ہرجگہ ہی مطافے دیتا حالا نترالیسا نہیں ہے ۔ اسکے کہا اوشک کیلئے ما تا اسکے کہا ہوئی کہا اوقی تیا ہے ۔ شک کے لئے دفع نہیں گیا گیا ۔ کا اسکا کا اوقی تیا سے دوا اس کیلئے شک کے لئے مواج کے ایک کا دولی میں اس کو شک ہے تو اس کیلئے شک کا لفظ موجود ہے اس کو اور کے بھلے اسک کے لفظ کو استعمال کرنا چاہئے۔

وهُ ذَا الْكُلامُ إِنْشَاءُ مِنْ عِنْ الْخَارِكُ أَوْجَبُ الْمَحْيِلِ عَلَى إِلَامُ إِنْهُ الْمُنْ الْكُلامُ إِنْ الْكُلامُ إِنْهُ الْمُعْتِدِ أَنَّ قَوْلَهُ لَمُ لِلْهُ الْمُعْتِدِ أَنَّ فَوْلَهُ لَمُ لِلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱوهاذِ الْمُشَاعِ مِنْ حَيْثُ السَّحِ ظَلِاتَ السَّحِظُ وضِعَ ﴾ لا يجاءِ الْحُرِّ بيتى بها ذَا الْغَغُو المُدَيّ يَمُّلُ أَنْ يكونَ إِحْبَامُ اعْنُ مُوِّرِيثَ مَ سَابِعَ مَا عَلَى عَلْ عَلْ الكلام لاَحِبُ كُوبِ م خارًا مِن حيث به وَ لَهُ أَصَانَ هُوَ وَاجِهِ تَأْنِي فَأَوْجِبَ الْتَحْيِلِ الْكَانِي الْمُعْيِلِ الْمَتَكَامِ مِن حيث كون السَّاءُ بعبدَ ولِكَ بِأَنْ يُوقِعُ العتق فِي أَيْجِهُمُ أَشَاء وَكُيعِينَ أَنَّ هَاذَاكَ أَنْ مُرَادًا لِي على إحمال يكونَ هذذ التَّعيانِ بِيا نَالِلُحَةِ المِهجهولِ النَّهَا ويماعَتُمُ مِنْ حِيثٌ كونِهِ حَامِدًا وَحَجُعل الْهِأَنَ انشاء مِن وجه و اظهار آمِن وَجُهِ اك حَكما أنَّ المُبَيِّنَ وُوجهم يُن فكن إلى البيان وُو جهتنأيُ إنشاءٌ مِنْ يَرْجِهِ كَأَبُّ مَيْ يُوَجِدُ العَتَقَ الأن فِوقِتِ المِيرَانِ فتشترِ كُلُ لَمَ حوالِحية الهَ حَلَّ إِلَّاتِ انشاءَ العتِي الأيكوري والذفي حَيلٌ حَمَّ الحِ لَـمَا فَاذَا مَاتَ أَحِدُهُ العَبْ لَا يُن قَسُلِ نِ كُنَيُّونُ أَنِّهُ احْتَانَ مُمَّادًا لِي لَهُ نَقُبُلُ لا ثَنَّهُ لَهُ يَبُنَى مَحَدَّثِ لا عِبَادِ العتِي وَتَعَيَّنَ التح سُ لِلعتي واظهام مُ مِن وحبي للخاب المهجري السَّابِة فله أن أيْجَابُ علكيد مِن جَانب العَّاضِي حَالِّا فَفِي الْأَنْشَاءِ لَا يُحِبِّرُ العَاضَى بَأَن يعتَى عُبِدَةً البِينَةُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ جهماتَ الْانشَارُ يَا وَالْخَاسِة تَكُنَّ اعتَهِزَيْتُ مَعِيْ الْمُهُبَيِّنِ وَالبِيانِ بِوَجِهُ يُنِ مِحْتَلَفَيْنِ احتَيَا ظَافَوْ العبيَّنِ مِن حيثُ قبوً لِهِ السَّحْيِيرُ وَالبَيِّيانَ وَفِرْ الْبِيِّيَانِ مِنْ حيثُ كُونِهِ فِي موضع السَّعَمُ يَ عَيْرٍ } فإنْ بيتي الميت لانص لله المتعمرة وان باين عبدا العيمت المسترمي الكراب المال في مرض موت المرا لعكذم التعمسة

مروس ما اوربه کام اگر جانشا و سه دیگی جرکااحمال رکھناہے۔ پس تخیرد اوب کردگی گئی ہے۔ اس احمال برکہ اسکار میں استحال میں بار میں استحال میں بار میں استحال میں بوسکتا ہے جس استحال میں بوسکتا ہے جس استحال میں استحال میں استحال میں استحال میں استحال میں بوسکتا ہے جس استحال میں بوسکتا ہے جواسکا مدالے جو بس احداد میں بیان سے بہلے اگر مرجائے اور بیان کر نیوالہ کے کہ یہ میک استحال میں بوسکتا ہے جواسکا مدالے جو بس احداد میں بیان سے بہلے اگر مرجائے اور بیان کر نیوالہ کے کہ یہ میک استحال میں بوسکتا ہے جواسکا مدالے جو بس احداد میں بیان سے بہلے اگر مرجائے اور بیان کر نیوالہ کے کہ یہ میک استحال میں بوسکتا ہے جواسکا مدالے جو بس احداد میں بیان سے بہلے اگر مرجائے اور بیان کر نیوالہ کے کہ یہ میک استحال میں بوسکتا ہے جواسکا مدالے جو بس احداد میں بیان سے بہلے اگر مرجائے اور بیان کر نیوالہ کے کہ یہ میک استحال میں بوسکتا ہے جواسکا مدالے جو بس احداد میں بوسکتا ہے جو اسکا مدال کے جو بستا احداد میں احداد میں بوسکتا ہے جو اسکا مدال کے جو بستا احداد میں احداد میں احداد میں بوسکتا ہے جو اسکا مدال کے جو بستا احداد میں احداد میں بوسکتا ہے جو اسکا مدال کے جو بستا ہے دو جو اسکا مدال کے دور استا ہے دور استا کی مدال کے دور استا ہے دور استا کی مدال کے دور استا ہے دور استا ہے

ا قول، هذه المحتاكي الأحلال المزيم المام شرقا الشناء سع مكر ازروسنة لغت يركام جرب الشاء البوسن كى وجديب كي شروت في اس كام كوم ست كه الشناء كيلة وضع كيلب اور بوكام شئ كى الكياد كيلة وضع كياجلت اسى كوالسنب اركباجا ماسير اس لئة شرعًا يركام الشناء سبر -

خبر سونسی کی وجه ، اور آنت کے اقتبارے یہ کلام خرہے کیو بھی لفت والوں نے اس کلام کو خرد سے کیائے وضع کیاہے ماصل یہ نکلاکہ شرقا اُزائر ہم اور انسان سے مگراحتمال خبر سونسکا بھی دکھاہے میں سے کہ اس کلام کے کیفے سے بہلے اُزادی موجود سے اس کی اطلاع اس کلام سے ذریعہ دی گئی ہے۔ معسلوم ہوا یہ کلام دوجہتیں رکھتا ہے ۔ ایک جانب انسا دریوں اس کی اطلاع اس کلام سے درجہ سالہ سابق میں گذر و کا ہے کہ کا ہے اُؤ انسا و میں اختیار وسینے کے اس کلام سے کہنے واسلے کو معنی مولی کو اختیار ہو سے کہ ان دونوں فلاموں میں سے جس کو جاہے دہ آزاد کرد ہے ہے۔ میری مراد فلاں فلام کو آزاد کرنا ہے۔

بهر کیف اگراس کلام گوخرمر فجول گراییا جائے توجیباً که بیجی پہلے گذر چکانے کہ کار اور ندکورین میں سے ایک کیلئے آسے اور کلئے اوسے جو خردی جاتی ہے وہ متعین نہیں بلکہ جبول ہو تی ہے اور جب دہ اس کلام کا بیان کرے گاتو۔ مذہ اور کلئے اور کلئے فلام کر متعین کر نبوالا ہو کلات اس میں اس میں اور خرمی ان کر نبوالا سمی میں واجھا

انشار تحیوجہ سے ایک فلام کو متعین کرنیوالا ہوگا توسائق میں اس بجہوں جرنا ہیاں کرنیوالا بھی بہوجائیگا۔ مصنع سے کا قول : جس طرح نہ کورہ بالا کلام میسنی 'ہزاحے اد خذا ۔ انشا راور جرکے احمال رکھنے کیوجہ سے ذو جہیں ہے۔ اسی طرح وہ کلام جواس کا ہیاں کرنیوالا میسنی مہیں کا جسسے آ قابیان کے وقت اب اس فلام کوآزاد کے وہ بھی من وجہانشا رہوگا اور من وجہ جرسو گا اور یہ ایسا ہی ہو گا جسسے آ قابیان کے وقت اب اس فلام کوآزاد کے کررہاہیے ۔ اور جب یہ کلام مہیں میسنی ہیاں کرنیوالا ہے میسنی یہ کلام من وجہ انسا رہے اور آ قاگویا اسی قبت فلام کوآ زاد کررہاہیے تو اس آزادی کیلئے محل میسنی غلام کا آزادی کے قابل ہو نا بھی حزوری ہے اس وجہ سے کرمت اور آزادی اسی حکمہ واقع ہوگی جوعت کیلئے محل ہوگی میسنی عت کے قبول کرنیکی صلاحیت رکھتی ہوگی ۔ لہٰ ذا اگر اس بیان سے پہلے ان دولوں فلاموں میں سے کوئی آ مکہ علام مرکبیا اور آ قائے کہا کہ آزادی سے میری مراد ہی

DOX DOX

کامحل عتی ہونا صروری ہے۔ ان وون غلاموں ہیں سے جو غلام ابھی زندہ سے آزادی کیلے وہی متعین ہوگا۔

ہوان کا خبر ہموما ، اگریہ بیان بورے طور پر اخبار ہوتا تو بحالت بیان محل کے صلاحیت کی شرط نہ ہموتی بلکہ پہلے ایجا کی خبرت خبر میں کا تعلیم مربان کی حالت بی صلاحیت محل کی شرط ہوتی ۔ مگر بیان کی حالت بن صلاحیت محل شرط کا ہمونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بیان بورے طور پر اخبار بہر بیاہ ہم کہ ہمون وجہ ان اس خبر کی اخبار ہے جو جہول ہے اور بیان کی حالت بن کا مہیت ہوتی کی منبیق جو بحد من وجہ اس خبر کی اخبار ہے جو جہول ہے اور موجہ ول اس بیان سے بیان کی احبار ہے جو جہول ہے اور وہ خبر جو ل اس بیان سے بیان کی احبار ہا ہے تھیا ہوت ہے تھی کی اخبار ہوت کی احبار ہے جو جہول ہے اور وہ خبر جو ل اس بیان سے بیان کی احبار ہوت کی منبیق جو برکہ اور اس بیان سے بیان کی احبار ہوت کی منبیق ہوت کی کو متعین کروے ۔ کسی کو متعین کروے ۔

**کلام کاانت امهر نا :- اگرمن کل اوج** ه به کلام انشا و بوتا نو مچرقا حنی اس کا مجاز نه بروتاکه وه اپنے غلام کومتعین طور پر آزاد کردیے ا<u>ساع</u> که کلام انشار میں قاضی کو اس کا اختیار نہیں دیاگیا۔

نشارے کا قول :- مبین یا رسے نتی سے ساتھ اور مبین یا اسے کسرہ کے ساتھ دونوں میں مختلف اعتبارات سے دوجہ بن ہونیکا عتبار بطور اصلیا طرح کیا گیا ہے ۔ خانخ مبین ماہ کے نتی اس میں انتیار کیا گیا اس کے اس میں انتیار کیا گیا اور دہ کلام جو بیان کو قبول کر ماہے اس میں خبر کا اعتبار کیا گیا اور دہ کلام جو بیان ہے جسنی کلام مبین میں متبت کا احتمال سے اس کے مولی کا قول قبول منہیں ہوتا ۔ لہذا اس میں انتیار کیا گیا۔

وَإِذَا مَخَلَتُ وَالْوَكَالَةِ مِصِعُ بَانَ يَقُولُ وَكَالُتُ هَذَا أَوَهَذَا فَا يَّهُمُ الْكُونَ وَكُولِيسَةُ وَلَا يَعْلَى وَالْمَوْلِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَلِي وَمِنَ الْمُولِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْكُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَال

اورلفظ اورجب وكالت كرباب من واخل موتو وكالت صبح برقك مثلاً كوئي شخص يور كم تلب

ترجب

ف ف الإنوارشرح ارد د د كلتُ نبرا إدانباً " توان ميں سيحس ميں تصر*ب كريكا هيج ہوگا دونوں كا اجت*اع مشروط نہيں سيے اس <u>ال</u>ح كه لفطا والشاء يركيك آبكيه ورتوكيل السشاءسيه بخلاب بيعا وراجاره كي كيونكدائ وونوس بين ترويع يحيمنهن مود يت محوبيح مفصود عليه يامفصود ببرمجهول بيرادرسا تقرس ميمي متعين نهبي سيركر ل ہے مگراس صورت میں کدمن لۂ النحبار دویا تین میں معبلوم ہو کہ دوسکے درمیان واقع ہو گایا تین يوب كجيح كه خيار بالحج كوسيريا مستشترى كوحاً صل سيند يا اجريت بين دسينه واسله كوبگا جريت برلين داسل ہےاور چوکتی چیز زا مُدسبے اِس کی حاجت نہیں ہے اور جہالت جنگ و حدال تحیطرت منعنی تنہیں ہیں تھو بھے تحسانًا صبحوبهوں منتے اس خیار کوخیار شرط کے سائھ لاحق کرتے ہیسے اور شافعی شکے نز دیکی مجونہیں ہے وہ جہالت پراس کوقیاس کرتے ہیں۔ ا تن نے کھاکہ کا ہے اگر و کالت کے باب ہیں داخل ہو تو و کالت درست ہوگی جیسے کسی نے کہا كلت انزأ اكوانيًا بسع بزاالعبد داس غلام كوفروخت كرنيك اليريس فاس كويا أس كودكميل - توبه وكيل سانا استحسانا جائز بوكا بنظميك اسى طرح جيسے كسى سنے كہا" وكلت احديها ب غلام کی ریج کیلئے وکیل ساہا کو بطور استحسان یہ و کا ابت در۔ سسے بچومی غلام کوفروفست کردیگا ہع درست ہو حاسیة کی مگریہ درستگی سع) نسط تهبین که دولوب و کیل جمع ہو کر فروخت کریں تیب بیع درست ہومگر قیاس میں یہ و کا آپ جا کزیڈ یمی مناء مرد کمیل ما مور مجبول مبوگیا ا وراسی جما ردیگا و ہی مؤسمل کے کھرکی تعمیل تر نبوالا سمجھا جائے دسکا اور مؤسمل کے حکمری تعمیل کرنا ہی . تركامتصديب ولبندا بب كلمة اؤك واخل كرف سه وكالت كامقصدها صل بهوجا باسبع بو وكالت بمي جائر ي كى ا ورجهان مك وكميل كم مجول بونيكاتعلق بديواس كاصل يرب كداس حكد وكالت كى بنياد الوين كاس اندانس مجول بونا نزاع كى جائب مفضى تربيو كالداور كالت كه باب بين اس قسم ى جمالت گواراكرلى جاتى. ے باب بیں مِداخل ہونا ، ۔ ا*گر کاری*ا واجارہ اور سبع کے باب بیں ِ داخل ہوتو بيع درست موحى نه اجاره درست موكا جيد الك عن الك عن الدين الما المارا الراد المراسة اس كويا اس كو خوفست كيا توجس پرمقد بيچ كياكياس ديسسى بيج اس صورت ئيں چوسڪ جيول سيے اس سلتے بيع درست نهما کی -

اجاره کی دوسری مثال برکس نے کہا جوت انبا اولبا ( میں نے اسکو یا اس کوکا بردیا ) توجس چرکوکرا بردیاگیا سے وہ مجول سے اسکون کر است نہا اول کہ اسکون کر است نہا ہوں کہ جہول ہے اسکان کر است نہوگا ہزادیا ووہزاد کے حوض اجرت بردیا تو جو نکہ معقود ہدیا اجاره می داخل ہو، یا بین کے باب ہیں داخل ہو تو حساکہ شہارح کا قول : - شارح سے فوایا جب کہ کھئے آؤ ب اجاره میں داخل ہو، یا بین کے باب ہیں داخل ہوتو حساکہ اوجب کہ کھئے آؤ ب اجاره میں داخل ہو، یا بین کے باب ہیں داخل ہوتو حساکہ اوجب کہ کھئے آؤ بین اور یہ اسکی جہالت کیوجہ سے نزاع بریا ہوتا ہوں گے۔ اوجب کو خیاردیا گیا ہے دوجب کہ کو خیار کے بین اور اجاره میں اور اجاره دونوں جائز شہیں ہوں گے۔ البتہ اگرین لوائن ارمتین ہواس کو احتیار کے اور اس سے سے مسلط ہیں جائز کو جو سے کہ خواس ہوجہ کے کہا ہوت کہ کہا ہوں کہ اور اجارہ کو دونوں جائز کو دوخت ہو اور اجارہ دونوں جائز کو دوخت ہواس کو اور اجارہ والی کو دوخت ہواس کو اور اجارہ دونوں کہ دوخت کو اس کو اور اجارہ والی کو دوخت ہواس کو دوخت کہ دوخت کو اس کو دوخت ہواس کو دوخت ہواس کو دوخت ہواس کو دوخت کہا ہوت کو اس کو دوخت ہواس کو دوخت کو د

شارح کا تول ، بین آجرت ، مکان جس کوکرایه پرلیاگیا مو دویا اس سے زائد مہوں اور کائے او کے ذریعہ ان کو ذکر کیاگیا ہو توجس کو خیارحاصل ہے اس کے لئے گنجائٹ سے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کومتعیں کرلے ۔ اور اگر ذرکورہ چیز میں میں سے زیادہ مہوں تو مشالا اگراس نے یون مجہا مدیتے 'نزاا و 'نزا او 'نزا او 'نزا" اور پیکہر خریدار کوانمتیا ردیدیا تو یہ بیچ درست نہ ہوگی اور جس کو خیار حاصل ہے اس کوان میں سے کسی کے اختیار کردے

بال ما بوه ما دلمیل ، فیارتعیین کوخرورت کے تحت شروع کیا گیاہے۔جس طرح صرورت کے بخت خیارِشرط کومشروع کیا گیا سیے اور صرورت میں سے پوری ہوجاتی ہے کیونیح میں او ٹی ، اوسط اوراعلی نینوں درجوں کی چیزیں موجودیں

اورچېتھا يهٔ زائدُسپراس کی صرورت بہیں ہے۔

ابحاً فهل خیارتعیین میں معقود علیہ یامعقود ہر *اگرچہ جہول ہو تاہیے نیکن چونک*ہ من اوا کھیار کے متعین ہمنو کی مبنا و پر ہے جہالت نزاع نہ میداکر سے گی اور حس جہالت سے نزاع واقع نہ ہووہ معند نہیں ہوتی اس لیے یہ جہالت بھی مفضی الی النزاع بذہوگی ۔

اور اتن نے کہا خیارِتعیکن کی صورت ہیں عقد بیتا ورعقداجارہ دولاں کستحساناً جائز ہیں اور اسب خیار کو بیست می خیارِتعیین کو نیا رِشرط سے سائٹ لاحق کر دیا جائے گا اور صرورت کی بٹار برجس طرح خیار شرط مشرورہ سبے ۔ اسی طرح خیارِتعییں ہمی مشرورہ سبے لیکن امام زفرع اور امام شافعی نیاس کا اعتب ار

كركے كيتے ہيں كەمعقو دعىيدا ورمعقود بهركى جہات كى بنا دىير سبع اورا جارہ ورست منہيں ہيں ۔

وَقِالْمَهُمْ كِذِلْكُ الْكُوكُ الْكُوكُ الْمُعَانَ الْكَوْدُ الْمُعَنَّ الْكُوكُ الْكُوكُ الْكَاكُ الْكَوْدُ الْكَاكُ الْكَوْدُ الْكَوْدُ الْكَوْدُ الْكَاكُ الْمُعْدُمُ الْكُوكُ عَلَى هذا الْمُعْدُمُ الْكُوكُ الْكُوكُ الْمُعْدُمُ الْكُوكُ الْمُعْدُمُ الْكُوكُ الْمُعْدُمُ الْكُوكُ الْمُعْدُمُ الْكُلُوكُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعُمُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْمُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُم

اورساحبین کے نروی مہر ہی کہ مہر ہی کہ ایسا ہی دھکی سے اگر تنے صبح ہوا درنقدین میں جست کم ہووا جب موسی کم مہر ہیں داخل ہو مثلاً شو ہر کئے کہ زوجت ملی انہا و نہا ، تو دو میں کا حب مہر مہر میں داخل ہو مثلاً شو ہر کئے کہ زوجت ملی انہا و نہا ، تو دو میں کا حب مہر دیگا صبح ہے میں شرط ہے ہے گئے میں ہوئے ہے اور نقصہ ن سکے درمیان وائر ہو معی بی نفع اور نقصہ ن سکے و رمیان مبنس یا صفت کے مختصہ بوٹے سے مثلاً یوں سے علی العند درہم او ما قال العند و کیوں کے مذکورہ بالاتمام مثالیں نفع نقصان جنگی اور آسا بی پر شتمل ہے لئرا تھے وہر سے جوجا ہے بند العبداو انہ العبد کیوں کے مذکورہ بالاتمام مثالیں نفع نقصان جنگی اور آسا بی پر شتمل ہے لئرا تھے وہر سے جوجا ہے درمیان دائم مورکہ نقدین کے ایک جنس کے ملی دکتر کے درمیان دائم مورکہ نقدین کے ایک جنس کے ملی دکتر کے درمیان دائم مورکہ نقدی مورکہ کہتا ہے تروجت علی العن در ہم او علی الغری در ہم تو لا محالہ اقل واجب ہو گا سے وہر کئی سے ملکہ اقل مقدار دسینے میں اس کا فقع سے ۔عورت کا نفع مقبر شہیں ہے کثیر کے قبول کرنے میں کہو تکہ الله تو ذمہ سے بری ہو تا ہے اورنکاح میں مای اصلی چیز نہیں ہیں تاکہ زیادت کی دعا میت کا اعتبار کیا جائے ۔ اس تقریر سے تو ذمہ سے بری ہو تا ہے اورنکاح میں مای اصلی چیز نہیں ہے تاکہ زیادت کی دعا میت کا اعتبار کیا جائے ۔ اس تقریر سے سے میکو تاریک اور تا ہو تا کہ دو تا کہ دو تا کہ دو تا کہ تو کہ دو تا کہ تا کہ دو تا ک

یہ بات سم میں گئی ہوگی کہ نقدین کی قیرفوض اتفاقی ہے۔ کونکہ جب شوھرنے شادی کی علیٰ بزاالعبداوعلی بزاالعبدتوصاحبیج کے نزد کیے کم قیمت والا غلام وا جب ہوگا ایساہی کہا گیاہیے بھر یہ صاحبین کا تول ہے۔ اورا ہام ابوحنیفی کے نزد کی این تمام صورتوں میں مہرمشل وا حب ہوگا کیونکہ مہرمشل ہی نکاح میں موجب اصلی ہے اور اس مہرمسی کی کیطرف عدول اسوقت سے جب مہرمتعین اور مسلوم ہواور فرکورہ صورتوں میں پایا نہیں گیا البتہ عرف اس صورت میں کہ اس نے الالف الحالہ مہر مقرر کیا یا الالفین النسیۃ ( ہزاد نقد یا وہ ہزادا وہ اور کی کوحاصل ہے عورت کو دونوں مقداد میں سے جوجا ہے و معرے ۔

کابراداگر دهری داخل بوتوصا جین شکے نزدیک به او تخیر کیلئے ہو گامگر نتر طبیب که تخیر مغیداور دست موجی بنی جن دوچیزد ن میں کابراو داخل کیا گیا ہے وہ دونوں چیز میں اختلا من جنس یاا ختلاب کے وصِعت کی بنا میرنفع و نِعصان آسانی و تنگی کے درمیان وائر ہوں ۔

اختىلا<u>ت و ح</u>رف ، ـ ندگورىتال يى ايك نقد ميو ، دوسراا دهار ميو . گرم دونون كى مېن ايك مو جيسية د مرز كها نزد دب على العن حال اوالفين مؤهلة (مي نے ايك مزار نقد ما دو مزار ادها ديك بيسے نكاح كيا-

دو نون فلامون میں سے ایک فلام کم دام والا ہو۔ یعنی اس فلام کے بدلے نکار حکیا یا اس فلام کے بدلے جبکہ
دو نون فلامون میں سے ایک فلام کم دام والا ہو۔ یعنی اس کی قیمت کم ہواور دوسرا فلام اس سے زائر قیمت والا
ہو۔ ان مثالوں میں سے ہرائیے مثال میں نفع و صرب یا جا لہ ہے یا پھر تنگی اور آسانی کا قرق یا یا جا باہے۔ لہٰ و
ان جیسی مثالوں میں تخیر درست ہوگی اور جب جن مثالوں میں تخیر درست اور مفید ہے تو وہاں او کا کلم بہند تنظیر
کے مضے دیکا جنا کچ مذکورہ مثال میں شوہر کو اختیار حاصل ہے کہ جور ہے جاہد عورت کو دیدے کیونیے اس حکہ اوّ
کا کلمہ ذرکور سے جس کا تفاضا تخیر کا احتیار حاصل ہے کہ جور ہے جاہد عورت کو دیدے کیونیے اس حکہ اوّ
کا کلمہ ذرکور سے جس کا تفاضا تخیر کو اختیار حاصل ہے کہ جور ہے جاہد عورت کو دیدے کیونیے اس حکہ اوّ
کا کلمہ ذرکور سے جس کا تفاضا تخیر کو اختیار و جنگ علی الف در ہم اوالفی در میں نے ایک ہزار در ہم یا
دوہزار در ہم کے بدر ہے تھے میں نے کہا تر و جنگ علی الف در ہم اوالفی در میں کا میں نے تعرب ایک ہزار در ہم یا
ہزار دینار یا دوہزار دینار کے بدر نے کہا تی ہوگی و می شوہر پواجب ہوگی و رہ کو اختیار دسینے کا کو کی میا
مفاد نہ ہوگا للہ ذکورین میں سے جور قرق تی ادمیں کم ہوگی و می شوہر پر واجب ہوگی و رہ کو اختیار دسینے کا کو کی حاصل نہ ہوگی و رہ کو اختیار دسینے کا کو کی میا
مفاد نہ ہوگا للہ ذکورین میں سے جور قرق تی ادمیں کم ہوگی و می شوہر پر واجب ہوگی و رہ کی میاس کو تخیر کو اختیار دسینے کا کو کی میا

باقی رسی به بات که زامدُر قم دسینے میں عورت کا فاکر ہو اور کم رقم دسینے ہیں اس کانقصان ہے لہٰ ذااس ہور میں بھی تخیر مفیدو در ست سے اور حب تخیر در ست سے تو کلہ او کو تخیر کھیلئے ہونا چاہیئے اور شو ہر کواختیار حاصل دن اس میں تا

بون پیم میں ہے۔ جواب :۔ اصل میں قاعدہ بیسے کہ شوسرائنی ذمدداری سے عہدہ برا ہو جلئے کم رقم اداکر سے پڑھی وہ ذمدداری

σοσοροσιασοσοροσιασοσοροσιασοσοροσιασοσοροσιασοσο

سينكل جانكه يداس لمنة شوهرميم رثم كاداكرنا واجتبسيها ورجهان تكب عورت كيمغا دا درنفع كاتعلق سيرتواس كاسيعط سا دہ جواب بہ سہے کہ باب نسکارخ میں مال دیعیسنی مہر بھوئی اصلی چیز نہیں سے تاکہ زائڈر قم دیجیءورت کے نفع کالحاظ کسا جائے یعسنی نکام میں چونکہ ال اصلی چزشہیں ہے اس سے مال تی زیا دن کی رعایت کم اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ ` من المفندين يجبب اللاقل الا واوراكراً ويودونغودك درميان واخل كياجاسة تواقل رقم واحب بوكي- يه من سع شاره سنه اس کی تست ریح بین فره یا «مِن جنب واحدِین النقدین " که کرا کی احرّا صن کا جواب ویاسید سوال پهنج له عبارت و فی اینفترین بجب الاقل سے تو معسلوم ہوتا ہے کہ نفترخوا ہ کو ڈئی نبعی ہو اس میں جو کم ہوگی وہی شوھر مرواجب بوگی ۔ نواہ اُ وُسکیسیے اوربب رکی نقودا مک ہول یا الگ الگ جنس کی ہوں ۔ مثلاً مردنے کہا تزوجتَ علی الفّ درہم بنار دمیں سے ایک مزار درہم یا امکی ویزار کے عوض نکاح کیا ، بوان دوبوں میں سے جور قم کم ہو شوھر کے ومده رقم واحبب موما چاستیم حالانکه ایسانهی ب کیونکه اس صورت بین توشو هر کو اختیارها صل ب کرجور قم چاسنے ا داکردسے جیساکرا ویرگذر دیکاسے ۔

لِهُ ذاشارح مَا جيون سَنَهِ من جنس وا *حريجه كر*مات كوصاف كزديل*ي كه اگر د و نوب نق*ود ا بكي جنس كى بهوں ـ ا*وكے* يبيلے اوربعبرصرف درہم ذکوربوں یا صرف دینا ارکا ذکرکیا گیا ہو۔ نیزان کے اوصاب بمی مختلف نہوں تب شوھرراقل رخم واجب ہوگی اور تخییر شوہرکو حاصل نہ ہوگی اور اگرا کہ کے پیبلے اور بعب کری ذکر کردہ نقود کی جنس بختلف ہوں یا جنس تو تحديهه منحراوصا ف بين فرق بيوتواس صورت بين شوهراقل رقم دسينه كاستحق نهيس بوگا بلك اس كواختيارها صل

بوگا تلندان منس وا حد كيفس فدكوره اعترام وارد منهوكا -

بغول شارح بذكوره بسيان سيعيريهي والمضح بوكياكهتن كيءبارت وفي النقدين كي قيداتغا قي بيرا وترازى قيدنبي سيحيونكم اقل مقدارك واحبب بونسيكا حكم نقدمين سے علاوہ دوجيزوں كوكلمہ اوسے ذرايعہ ذكركيا جاسئے سوامك بي جنس كى فیمتوں میں کمی ملیتی کا فرق ہو توصاحبین کے نزد کیب اس بیں بھی اقل میں واجب ہوئی اور وہر تحيية اختيارنا بت نبير بوتا جيسے سئ محص فے كما تزوجتك على نزالعبد و افزاالعبد و ميں بخدسے اس غلام ياسب غلام کے عوص سکا ح کیا جبکان مرورہ خلاموں میں سے ایک کی قیت زائدسے اور دوسرے کی اس سے کم قیت سے تو شو ہر ریکم قبیت والا غلام دینا وا حب ہوگا۔شارح نے فرایا مہرکے مسئے میں ابتک جو سیان کیا گیدہے وہ تام کا متسام

مهاحبریع کے تول کے مطابق ہے۔

أورامام اعظم الوصيفة حمح نزديك تومذكوره تمام صورتو ن مين صرت مېرشل كا حكم ديا جائے گا اورمېرمثل إگرمقدار اقل سے کم ہوتومقداراقل ہی وا جب ہوگی - اوراگرمقداراکٹرسے مہزراً نترسیے تومقدار اکثروا جب ہوگی اورمہراگرمقدار اقل ومقداد أكثرك ورميان ب توميرم فراجب بوكا - مثلًا اس في نزا العبداوما كي الزاالعبد كم كركسي تورت سے نکاح کیا جبکہ آمکی غلام کی تیمت دوسرے سے کمہے تو اہام صاحب کردگیے۔ مزدگے۔ مہرمثل وا جب ہوگا۔ اورمہرمثل اگر کم دام والے غلام سے کم ہوتو کم دام والا فلام دینا وا جب ہوگا کیونکہ شوھرعورت کو اس کے مہرمثل سے زائڈ دسینے

پررامنی ہوگیاسے اور مہرمثل اگرزائڈر قم والے غلام سے بھی زائڈ مقدار میں ہو توشو ہر سے ذمہ وہ مقدم واجب ہوگا جو دونوں فلاموں میں سے زائد قیمت والا ہو اسسلے کوعورت مہرمثل سے کم پردامنی ہو چکی ہے اوراکڑ مہرمثل دونوں کی قیمتوں کے درمیا ہو تو اس وقت مہرمثل ہی واجب ہوگا۔

البته اگرشوه بنئه مرخمات تزوجنگ علی العین حالم او الغین نسید ته دمی بنجست ایک بهزار نقد ما دو بهزارا دها دبر نکاح کیای تواس صورت مبرشل کا حکویا جائے گا مگر ایام صاحبے سا اس صورت بین فرایا که اگر مبرشل دریا دو بهزار نامکه جونو مجر مورت کواختیا رحاصل بولوکاکه ان دونوں میں سے جورتم چلہے سلسلے بیعسنی ایک بهزار نقد سے لیے یادو بزار او صادبے لیے کیونکی مورت بہر حال مبرشل سے کم برواضی ہے اور چونکہ دونوں ہی صورتوں میں مرد پر تبری کا بریا کا کرنیوالی سے لہٰ زاشو مبر کوکوئی اختیار حاصل نہ ہوگا۔

اورم برشن اگرایک بزارسے کم بوتو تم پر تو اختیارها صل بوگاکده ایک بزار نقداداکرد سندیا مجدده بزار ادهاردید اس کے کشویر بوی کوم برش انگردسینه برامن بوگیا ہے۔ اور چابی دونوں صورتوں بیں شوھر تبرع می کرد ہاہیہ۔ ایک مبزار نقد کی صورت بیں تبرع بیست کہ دہ نقد ہی دسے دہاہیہ بین اس طرح سے کدوہ مبزشل سے ایک بزار زائد دسے دہاہیہ اسی وجسے عورت کوکوئی اختیارها صل مبہیں ہے۔ اور اگر مبرشل درمیا نی ہو میست ایک بزار زائد دسے دہارہ سے کم مقدار میں ہوتو عورت کولوئی اختیارها صل مبہیں ہے۔ اور اگر مبرشل درمیا نی ہو میست نوا کہ اور دو ہزار سے کم مقدار میں ہوتو عورت کیلئے مبرشل واجب ہوگا۔ امام صاحب کی ولیل اس بھاری جا بیں موجب اصلی مبرشل سے کوئی کہ مبرشل ہی بھنے کے مسادی ہوتا ہے۔ اور مبرشل کو چوڑ کر متعین اور معدوم ہے اور جہاں کا با اس وجسے رجوئ کیا جا آہے کہ وہ تعین اور معدوم ہے اور جہاں کا با داخل مبود ہاں مبرشعین اور معدوم نہیں ہوتا اور ایسی صالت ہیں مبرشل کی جا نب رجوع کرنا واجب ہے کیون کے اصلی موجب وہی۔ میں سے۔

اورکفاره بین جندامود بین سے کوئی ایک واجب ہوتا ہے اس بین بعض کا اختلات بھی ہے مین ہواس کفاره کے خول اطعام عشرة مساکین من اوسط بالطعون المبلیکم اوسونتهم او تحریر رقبتہ - اور جاجی کیلئے کسی عذر کی بناء برحل راس کر ملیف عین بین بین باء برحل راس کر ملیف عین الله تعقیل من اوسط بالطعون المبلیکم اوسونتهم او تحریر رقبتہ - اور جیسے جزار صید سکے کفارہ کے سلسلہ راس کر ملیف عین الله تعقیل اور شکیت اور کھیا با لغالم مساکین اوعدل عین الله تعقیل میں میں اور معتبل میں میں میں کو معلل کواوا میں میں میں اور باقی اور باقی اس کی طون سے تبرط سم میا جائیگا اور اگر سب کی معلل کواوا معین کوئی نہ ویا تو ان میں سے ایک برسزا یا سے کا بخلات بعض علما وعوات اور معتبلہ کے کہ ان کے مزوم کیا ہوا ہوں کے دو اگر اس نے تمام کے تمام کو معلل کو یا تو تمام برمزا پاسے گا۔ ہم جواب دیں کے کہ یہ وضع لفت اور شرع دو لاں کے خلاف سے لہذا اعتبار نہ کیا جائے گا۔

کامراکوگفارات ہیں ہے کامۂ ادخی کا انتاء سے مقام میں تخیر کے معنے دیتا ہے۔ اس کفا رات کے مقام پر جن جن چیز دں کو ذکر کیا جائے گاہمارے نزد کی ان میں سے صوب امک ہی واجب ہوگی۔ اور کذارہ ادار کر نبو الے کو اختیار حاصل ہوگا کہ ان میں سے کسی امک ہمے کو کفارہ راداکر دے۔

اختىلات: - اس بارى ملاء وقا ويعض مقتركها اختلات ب مثال كي طور بركفاره مين كوسك يحري تعالى كارشاد سبع المين ملاء والعض مقتر كم الشروا في المين من المين من المسلط المارشاد سبع الله والفرق المين المين المين من المسلط المعمون المبيد المين من المين المي

مر موسم کو گھا ناجویم اسپے اہل وعیال کو گھلاتے ہو، یاان کو کپڑا پہنا ناہیے یا غلام کاآ زاد کرناہیے۔ دسط درجہ کا گھا ناجویم اسپے اہل وعیال کو گھلاتے ہو، یاان کو کپڑا پہنا ناہیے یا غلام کاآ زاد کرناہیے۔ نرکورہ بالا ایت میں باری تعالیٰ نے تعمر کا کفارہ تین بالاں کے سابقہ ذکر فیرمایا ہے۔ اول دس سکینوا

درجه کا کھاناکھلانا۔ دوئے کہ دیس مسالین کو کیٹرادینا۔ سوئے۔ ایک غلام کوآ زاد کرنا۔ لہٰڈاجس پرقسم کا کفارہ واجب ہووہ ان میں سے کوئی ایک کھارہ اداکر سکتا ہے۔ دوسری حکہ کھارہ کا ذکراس طرح فرمایا گیا ہے۔ فن کوان منکا مربیشااکتہ ہم ا ذئی من داسہ ففدیتے من صیام اوصد قتم اونسکب دسور ہوجہ ہے ہیں اے جج کرنے والوئم میں سے جوکشخص مربین ہویا اس کوسر کا عارصہ ہوتو اس کے ذمہ فدیر کی ادائیگی ہے روزہ رکھ کریا صدقہ کرکے یا قرباتی کے دربیر

بج کرمیوالااحرامی حالت مین بوا درنسی عدّری مبنا برپراس سے سرکا بال اثر وا دیا بھیسنی سرمنز ا دیا اس او اس جرم کی سزامیں گفارہ اداکرنا ہو گااور گفارہ میں تین امور کو ذکر کیا گیاہے دائمین روزہ رکھنا دیں پیسکینوں کوصد قہ دیے ۔جس کی مقدار ہرسکین کو نصف صاح گیہوں یا ایک صاح کھجور ادا دکرے یا بھرا کی مکری کو ذرکع کردسے اور جس پر میر کفارہ واجب ہووہ ان تینوں میں سے کوئی امک کفارہ اداکرسکتاہیے۔

بحالتِ احراماً گرفیرم نے شکار کرلیاتواس باریمیں ارشا دِ باری ہے" یا ایمالد مین اُ مؤالاتقنلواالصیدوانتم تُوکم ومن قلاً متعدًا فجزارِ مثل اقتل من النع بچکے ذواعدلِ منکم بر گا بالغ الکعبة اوکھارۃ طعام مساکیوں اولھال ڈکک صیاما کرنے امرہ (المدُه) اے ایمان والو متر بجالتِ احرام کسی شکار کوقتل مت کروا ورتم میں سے جوشخص عمرا قبل کردیگا توجو الا وقت کیا ہے اس کے مثل کا برلہ دینا ہوگا اور اس کا فیصلہ تم میں ہے دوعادل می کریں گے جو اس سے واقفیت رکھتے ہوں ا دراس ہری کوبطور نیاز کھیہ تک مینچا یا جائے گا یا بھر چید مسکینوں کو کھا نا کھلانا ہے یا اس کے مطابق میسنی مسادی

اس کورونزه رکهنا بنویگا تاکه وه اسپنے کی کئی سزا جگور کے ت

مطلت برہے کہ آگرسی نے اخرام کی حالت ہیں کسی جانورکو قتل کردیا تو و عادل آدی اس کی قیمت کا تخییہ کا تخییہ کا تخیی ۔ آگراس قیمت میں کوئی بری کا جانورخریوا جاسکتا ہو تواس جرم کو کفارہ آداکر نے کیا تمین باقل ہیں۔ کا ایک نے کا اداکر نیکا اختیارہ احراب ہے۔ ا ڈلٹ بری کا جانورخریوں نے دہتے کہ جانورمعروف ہیں جسی بری کا جانورخریوں نے دہتے کہ جانورمعروف ہیں جس کی مقدار نصف صاح دوسرے غلہ کے ان کوخریوں یا دوسرے غلہ کے امان خریوں کے اور نیجا کہ برسکین کے غلہ کے بدلے میں کی مقدار نصف صاح دوسرے غلہ کے حساب سے براک فقر کو اداکر دے۔ سوئم کی خارہ یہ جب کہ برسکین کے غلہ کے بدلے میں کا جانور مذخریدا جاسکتا اور آگراس رقم کے برنے جو دو عاول آ دمیوں نے اس کے جانور کے بدلے تجویز کیا ہے، بری کا جانور مذخریدا جاسکے اور آگراس رقم کے برنے جو دو عاول آ دمیوں نے اس کے جانور کے بدلے تجویز کیا ہے، بری کا جانور مذخریدا جاسکے بعدی تھیت کم ہواور بری کی قیمت زائد ہو تو بھر مساکمین کا کھا نا یا اس کے بقدر روزے درکھنے کا اس کو اختیار

حیے . دولؤل میں کسے ایک ا داکر دسے

ما قسل یہ کوسید سے قس کی سرا میوسی کھارہ اس کومی کلمہ اُوکے ذریعہ قرآن میں ذکرکیا گیاہے اس لئے مجرم کوان تین کھارات میں سے کسی ایک کھارہ کے اداکر نریکا اختیار حاصل ہے۔ نہٰذا احزات کے زدیکہ اس کاروا دُی وجہ سے تین کھارات میں سے کسی ایک کھارہ کا اداکر نا واجب ہوگا اور تینوں میں سے کسی ایک کھارہ کی تعیین کا حق مبتلا ہوگال سے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے فعل سے اس کی تعیین کروے تول سے تعیین کا اعتبار نہیں ہے۔ فرض کیجے گراس شخص نے تینوں کھارات کو اداکر دیا جیسے کھارہ اپنی کھلا دیا تو کھارہ ہے۔ فرض کیجے گراس شخص نے تینوں کھارات کو اداکہ دیا جیسے کھارہ سے کہا دیا تو کھارہ سے کہا میں میں میں جو اور اُقی دو کھارہ سے نہیں ملکہ تبری شمار ہوں گے اور اگر تینوں کوا وا مذکہا ملکوان مورد کی ادائے کہا کہا کہا کہ اور کی توصرت ایک سے واد ان کرنیکا گئم گارہ می ما اور کی کا ادراس کی سزا بھی دی جائے گئی اس لئے کہاں سے جو او دلی دی جو اور کی کاروا میں کہا ہوگا اس کی سزادی جائے گئی کہ ندگورہ اخور میں سے جو او دلی دیجہ کا اور سے کہا ہوگا اس کی سزادی جائے گئی کہ دیکھورہ اخور میں سے جو او دلی دیجہ کا اور کی کھری ہے۔ اور کہا گیا کہا کھارہ کی ادائی گی کہارہ کا اس کی سزادی جائے گئی کہارہ کی گارہ کی کہارہ کا اور کی کاروا دی جائے گئی کہارہ کی کہارہ کی کہارہ کا اور کی کی کہارہ کی کہارہ کی کہارہ کی کی کہارہ کی کہارہ کی کہارہ کی کہارہ کا اور کی کاروا دی جائے گئی کی کہنوں کی کسیے۔

على رعرات اور بعض معتزله نے کہا بطور کفارہ علی سبیل البرلیت تینوں کفارے واجب ہیں اوراگران میں ہو کسی امراک ان میں ہو کسی ایک کفارہ کو اس سے اواکر دیا تو ہاتی وونوں کفا رے اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں گے۔ اوراگراس سے تمام کفارے اواکر دیے تو وہ ان کے نز دیک جمع کفارات کا اواکر نیوالا شمار کیا جائے گا۔ تبرع کا کوئی سوال سنیں۔

(28)

الجواهم ن جانراج نامن ،- احنان كبطرت بيه مقترله اورعلما برعرات كوج اب ويا گياسه كه به كايد مسلك لغت اور شرع دولان كه خلات به اس وجه سه او كاكله اصلا مشياء كه كيا كيام وضع كيا گياسه ، جمع بين الاسفيار كيا خنهي استا لهندا و كه درايد مذكوره امورس سه صوف امك شي واحب بهوكی ندكه تمام است ياء

للتخيير عنده ماليك وعندنا يمعن بالمعين بل تما م الأرية إنها جزاء الذي ين يُحارِبُون الله وترسول ا وَكَيْبِعَوْنَ خِهِ الْأَهْضِ فَسَادًا أَنْ يِعْسَلُوا ٱولْيَصِلْبُوا ٱوتَعَظَّعَ ٱبْدِدِ بِهُنَّمُ وَالْرَجُلُهُمُ مِنْ خلابِ ٱو كينفؤا من الأنم ضِ فَاتَ اللهُ تعلِ قد نقل المه حَارِ بأنّ ولِسَاعِ الفيئادِ أعْرِن وظاعِ الطربي أم بعُنهُ زيئة من القتل الصّلْب وَقَطُع الرئيري وَالأرجَلِ مِن خلاب والنفي مِن الأرضِ بطريع التربيل بَكْسَةُ الْوَصْمُ الْلَحْيُ مِنْ يَعْوِلُ إِنْ هَا كُلِ حَالَهَا فَيَتَعْ أَلَامًا مُ بِينِهَا وَعِنْدُ مَا كَبِعِنْ مَلَ اللاضرار ب عَنْ كَلَامِ وَشَرُ و يَصْبِ فَآخَرُ لِا كَنَّ جِنايَاتِ تَكَا عَ الطَّرِيقِ كَانَتُ عَلَى الْحَارِ الوَّاعَ آخذ المنال فقط والقتل فقط والقتل واخذ المال جبيعًا والتغريب نقط من غُارُ فتستُلُ وَاحْذِهِ مَا لِي فَقَائِلَ مِهْدَة الْجِنَايَاتِ الاثْرَبَعِ الإجزئيةُ الاثرِبَعُ وَلَكِنَّ لَكُرِيدُ كُورَالِينَايَاتِ سَفِ النص إعقادًا على فعرم العَاقِلِينَ وَ ذ إلى لأنَّ الجزاءُ اسْمَا يكون على حَسِب الجناكَيْ فَعَلَظْهُ إبغلظ وَيَحْفَتُهَا عِنِفَتْتِ وَلَالِيَّيْ مِنَ الْحَكِيمِ الْمطلقِ ان يُجَازِي اَعْلَظُ الْجِنَاكِةِ بِأَخَفَ الْ تقدِ يُوَعِبُونَ القَمَانِ إِنْ يقتلُوا واقتكُوا فقط بلِ يصلبُوا ووا ويَغْصُبُ المُحَامِنَةُ بَقْتِلِ النفسِ واخذالماك بك تقتلع المديهم واكبجلهم وذاأحد فاالمال فقط كب يمنفوا من الاماص إذا خوّفوا الطويق وقد وماده لذا البيائ بعيب بلمار وى عن السِّي صلى الله عليه وسكم انتها وادع ا مُودَةَ أَنْ لايُعَيْنَ كَالايْعِينَ عَلَيْهِ خِيَاءَةَ أَنَاسٌ يُرِيُدُونَ الأسلامَ فقطَعَ احْتِيَا مِ أَبِي بكِعة ه الطويق فالذل حبرشيك بالحكية فيع أن مَن قَتَل مَا خذال حال حُدلك خُدلك ومَن قتل وَلكرما خُدن المِمَالَ فُتِل وَمَنُ الْحَدَا الْمَالُ وَلَم لَقِينُكُ قُطِعَتُ مَيْهُ ۚ وَمَ حُلْمًا مِنْ خِلابٍ ومَنَ افرًا والأَعْ نَغِر مِن الام صِن وَلَكَ سَحَمَلُ الوحنيفَةُ تُولِرُ مَنْ قَتَل وَاحْدَ الْمَالَ صُلِّبَ عَلْ احْتِما مِر الكلب بهذه المحالة لازختصاص هاذه الحاكة بالقلب بحتيث لاعبورا فيها عيرة كال للامَامُ الغيامَ فِوالام بَعِسَرُ إِنْ شَاءَ قَعَلَمُ ثُبِعَ فِتِلَ إِذْ صَلَّتِ أَوافَ شَاءَ قِبَل أَكْرَجُكُبُ مِنْ عَسَا قطع لات الجناك تعتمِلُ الاتعاد كالتعك كافتراعى كلتًا الجهتين فيم والمداد موالغ ليسُّ الْعَبِلاْءُ عَن الوطن سَعَمَا يُوجِمُ مُن الظاهِمُ بَلِ النفى عَن الظهُوم عَلَى حَبِر الامامن بأن يُحْبُسُواحِيٌّ بيتوبوا

توزالا نوار جدده إ روه قتل كروسية جائين يا سولى ديدسية جائين عين كليم إدام مالكيك لينصف ميں ہے۔ بوری آیت اس طرح رہے " انماجزا رالذین فیجاربون النار امًا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أبديهم ن خلاب او ينفوا من الارمِن لکہ قطاع الطرنق کے ہوائم جارطرہ کے ہو۔ يهكيخ اوراخذالمال بيسان عارون فتم كي جنايتون كيمقابل عارجزائين بخنابيون كاذكرتنبس كباكيا عقل والوس كي فهميرا عماد مطلق كى شان سے بعد دسيے كه غليظ ترين جرم كى سزاخفيف ترين بجوير كردے يا اس كى عبارت كى تقديريه سبع ان يقبلوا زاقتلوا فقط بل يصلبواا ذارتغعت المجاربة بقتل النفسس واخذالمال بل ابديهم وارحلهم افاأخذ واالمال فقط مل بنفوامن الارص إفراخو فواالطرس وأبكي سزايه سيحكه وهقت كرد وه صرف قتل كريس بلكه ومسوى پرچيط معادسيم جائيس جب جنگ كاستعلة قتل تقن اوراخذ مال كيوج سے بلند ب ملكة جلاوطن كروسية جائين جب راستة بين محصن ط لے لیااستے مولی دی جا مگر قتل منہیں کیا تو اس کے ہاتھ پیر خلاف میر رَف طرايا ومهكايا وه جلاوطن كرويا جائے -ليكن امام ابو صنيفة النے تول مارته مخصوص بسيداس بات پر محمول نہيں کيا سأتمد ففكوص سبي كدغيرصلب جائز مذبهو ملكه إمام صماحت ساخليفة وقت كوافتيار دياسي كهوه ان نهار سزاؤں میں سے جوسزا بچویز کرے جائز نے اگرا ام جاہے توہیا قطع کردے میرفتل کرنے یاسولی دیاہے

اوراً گرجاہے توتنل کردے یاسولی دیدے اور قبطع نہ کرے اس کے کہ جنایت اتحاد کا احتمال رکھتی ہے اور اقد دد کا میں ۔ کامبی ۔ لہٰذا دو اون جہتوں کی رعایت کرسکتاہے ۔ نفی سے مراد جلا وطنی سنیں ہے جیساکہ فا ھرکلام سے وہم ہوتا ہو۔ بلکہ سرزمین پر کھلے بندوں رسنے سے باز رکھنا مقصود سے کہاں گوتی میں ڈال دیا جائے ؟ کہ دہ تو ہر کرلیں ۔ بلکہ سرزمین برکھلے بندوں رسنے سے باز رکھنا مقصود سے کہاں گوتی میں ڈال دیا جائے ؟ کہ دہ تو ہر کرلیں ۔

کلمیرا قریمے مجازی معنف کا بریان ، کلیراؤ کے معنے حقیقی بیان کرسٹے بعدا ہے۔ ماتن نے بہاں سے اس کے مجازی معانی کو ذکر فرمایا ہے۔ باری تعاملے کا قول ان یقتلہ الاک یصلبوا آباد (دو تسک کے مائیں یا سولی دیرسیئے جائیں) اس قول میں کلمیراؤ امام مالک کے اسکان سے معرف کا میں اسکان کر اسکان کا میں میں میں کا میں میں کا می

کرد کید این طبیعت پرسیطے میں میں سیکے معرف اردے مروبید اس طبہ فرد اوجھی بن اصلعمال کیا کیا ہے ہیں جا استاد رہا ارشا در بابی سیع انا جزاء الذین بحار بون استرور سولۂ ولیعنون فی الارص فساڈ اان بقالوا او بصلوا اوتقاطع ایریم وارجلېم من خلاف وینفوامن الارص د ما مکرہ کر جولوگ التراور اس کے رسول سے جنگ کرستے ہیں اور زمین میں فسا د بریا فسا د بریا کرستے ہیں ان کو قتل کردیا جائے یا ان کوسولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے باتھ اور بیر مخالف جائے

مذکورہ بالا آیت میں باری تعاسلانے لڑا تئ کرنے والوں اور ڈو اکوؤں کی سزاتجویز فرما نی ہے کہ سزائیں چار تجویز فرما نی گئی ہیں اور کلمیز اوُسکے وربعہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ چار سزائیں یہ ہیں۔ قتل کرنیا، سولی پر چڑھاکر لہ قولا نا یہ واپین ایس الی سرکیا طرور نا کی وطون سے اور بہناں وا

اختلافی افوال ، اس بارے بی امالک ان فرمایا که کائ اکر این حقیقت برہے جوعلی سبیل التخیر جارول ور بردال برح للزاام السلین کو ختیار حاصل ہو گاکروہ ان جارو ب میں سے کسی کو نا فذکر دے۔

ایک میوال: به جرم کاتقابل منزاسے کرنا درست نہیں ۔ کیونکہ تقابل کا تقاضا تو یہ ہے کہ آیت ہیں جرم اورسرّا دونوں کا ذکر کیاجائے جبکہ آیت ہیں سزائیس مذکور ہیں جرم کا مذکرہ نہیں ہے ایسلئے جرم اورسزا کے درمیا ن تقاما یک کر سرید میں مرکزیہ

جواب ، شار صن اس كاجواب وياب كه ابل عقل كى فيم وفراست پراعتراد كريك برائم كاذكر بني كيا كياب و دوسراجواب يست كرجرائم كاذكر بنين كيا كياب دوسراجواب يست كرجرائم كاذكر آيت بين حكما موجود ب حقيقة اگر حيد كور منبي سير .

نزگوره بالا بحث کا حاصل به نسخا کم آو کے ذریعه سمال تخیر کے مقط ممکن نتیں کے اسلے کا پر او کو اس حگہ مجازًا بل کے مصلے میں بے لیا گیا ہے اور آیت کی تقدیراس طرح پر سوگی" اُس یقتلوا اوا قبلوا بل کیصکٹو اوفا الفت المحاریۃ بقتل النفس واخذا تمال بل تقطع ایر ہم وارجا ہم اوااخذ واا کمال بل میمنفوا من الارض اوا خوفو العالمي س مطلب بیر ہواکہ فواکو وکس کوقتل کی مزادی جائے جب وہ صرف قبل کا ارتکاب کریں بلکہ ان کوسولی ہم جو طعادیا جائے جب وہ قبل کریں اور مال جبین لیس مطلہ ان کا دام نا ہاتھ میں مسافروں کو فورائیس و مرکا میں ۔ لینے پر اکتفار کریں ملکہ ان کو صلا وطن کر دیا جائے جب وہ راستہ میں مسافروں کو فورائیس و مرکا میں ۔

اس کی تعدیق اور تا کند وریف دسول اگرم صفی الله علیه وسلم سیجی ہوئی ہے۔ آپ کے حضرت البوبر وہ سیصلح کی تھی اور شرط یہ عائد فرمائی تھی کہ وہ عیسی ابوبر وہ آب کی مد دکریں نہ آب کے مقابط میں آپ کے دشمنوں کی مدوکریں ۔ امک مرتب کی فرمت میں اسلام قبول کرنے کے اداوہ سے حا عز موسوع اور استہ میں ابوبروہ کے سامقیوں نے ان برجمل کیا تو بغرافی وہ ان کے ہارہ میں حکم نا ذل ہواکہ ان میں سے جن لوگوں نے قتل کرنے اور مال چھینے کا جرم کیا ہے ان کوسولی پراٹھا دیا جائے اور جن لوگوں نے صوف قبل کا ارتباب کیا ہے مال وہذہ ہمیں کیا ہے اور جن لوگوں نے صوف مال جمین لیا ہے قتل وعیرہ کیو ہمیں کیا ہے تو ان کو قتل کرسے بر اکتفاء کیا جائے۔ اور جن لوگوں نے صرف مال جمین لیا ہے قتل وغیرہ کیو ہمیں کیا ہے تو ان کا دام نا با مندا ور بایاں بیر کا مقد دیا جائے۔ اور اگر صرف ڈرایا دھ کا یا ہے تو اس کو وطن سے با ہم زمال و یا حالے ۔ ذکورہ دوا برت سے بی اور یک مرفوں کی سراالگ ہے۔ ندکورہ دوا برت سے بی اور یک سرا الگ کا قول ہے کہ امام وقت کو ان چاروں سزاؤں ہیں سے محدی ایک کی سراالگ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اللے کا قول ہے کہ امام وقت کو ان چاروں سزاؤں ہیں سے محدی ایک کی سراالگ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اللے کا قول ہے کہ امام وقت کو ان چاروں سزاؤں ہیں سے محدی ایک کی سراالگ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اللے کا قول ہے کہ امام وقت کو ان چاروں سزاؤں ہیں سے محدی ایک کی سراالگ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اس کو میں سے کھی ایک کی سراالگ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب سے کہ بیا ہے کہ جب کی سراالگ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب کو میں سے کہ بیا ہو کہ کو کی سراالگ کی سراالگ کی سراالگ کی سراالگ کا قول ہے کہ اور کو موسول کی سراالگ کی سراالگ کی سراالگ کی سراالگ کی سرالگ کی سرال

Αστοσοσοσοσορομος συρματικός συρμα

ا يؤرّا لا يؤار به جلد دوم *کونا فذکزینے کا اختیارس*یے۔ ا مکے اعتراض : مرین کے الفاظ ہیں کہ یہ قافلہ شرب براسلام نہیں ہوا تھا لمکہ اسلام لانیکے ارادہ سے سغر کیا تھا ان کوسلان نہیں کہا جا سکتا البتہ غیر سلمستامن کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ اور کسی غیر سلم صحت تامن پر ڈاکہ ڈوالے سے سات میں میں میں میں اس میں مراد ہوئی سے سرطان کا درجہ دیا جا سرکتا ہے۔ اور کسی غیر سلم صحت تامن پر ڈاکہ ڈوالے حترشرى واجب بنن بوق اسطة ابوبرده كى قوم ك واكورس بركه حبنون نيرسلم مطناس بر واكر والا حدوا جب جواب ، صریت میں اسلام سے اسلامی ا حکام کا تعلم مرادستے بعیسی اینوالے نوگ مسلمان ہو چکے تھے اوروہ مسائل سلام سیکنے کیا یہ سفر کررستیں تھے۔ اس کی تاکیراس صریف سے می ہوتی ہے جس میں بریدون الاسلام کے الفاؤک بجلت پریدون رسول الٹرکے الفاظ فرکور ہیں شعیسی آ نیوالے ہوگ اسلام کے احکام سیکھنے کی عرض سے آرہے تے۔ اس آویل کے بعد اب ابوبر دہ کے سائنیوں کا تھا ہے۔ اس آبان کر سمجا جائے گا اور سنمانوں پر ڈاکہ ڈالمنا صر کا بيراس ليئا بذريعة وحي ابوبرد رتح سائقيون كيليئ حدكا بران مازل بهوا-دوستراجواب اراس اشكال كالك جواب يهم ديا جا باسي كه انبوالا كرده مسلمان من مقامكراسلام قبول ارآ دہ سے آرسیے تھے۔ اور قاعدہ سے کہ حوشخص اسلام قبول کرننیکے ارا دہ سے سفرکر تاہیے ذمی کے ما نرز سرو ناہیے اوردى بر داكه والنا حدكا موجب سے اس سے ان لوگوں بر واكه و اسلے كى وجه سے حدجارى كى كى ج قول، <u>ولكو بخليًا بوحني</u>فة رح الخ واس عبارت مين ايك سوان مقدركا جواب ندكورسين الم صاحب كاتول برسيت كالم وقت *کوفرو رہا تیں بذکورہ جا رو*ں امور ہیں سے ایک بے اختیار کریلینے کا حق حاصل سے جبکہ احناف کا مسلکے اور یہ ذکر کیا گیائے کہ امام صاحبے کے نزد کی ہرجرم کی سزاالگ سے ملکھ سیا جرم دلیری ہی سزانجو برزی جلائے گی - اس مین ی مسل و رسم ہونا ہے؟ جواب :-اس انسکال کا جواب بیر دیاگیاہے کرجن جا رحیزوں کا ذکر کیاگیاہے ان سے وہ چارسزائیں مراد نہیں ہیں جن کا آیت میں ذکر ہے۔ ان میں تو حصرت اہام صاحب اہم وقت کو کو ٹی اختیار منہیں دینے بلکہ اہم ابوصنیفہ وسکے نر دیکٹ اسٹیا را دیعہ سے مراد یہ ہے کہ ڈراکو اگر کسی خص کو قتل کرسے اور مال بھی چپین سے تو اسکے دوجرم ہو گئے ۔ للہٰ ذا ا مام وقت ان جارسزاؤن مير بسير كوني اكث سزا دے سكتاہيے . واكو كاد اسامات اور مايان بير كات دے مجراس ے یا بھر ہاہتے بیر کا بٹ کراس کوسولی پرکٹ کا دہے ، یا ہا تھ بیر کا طے بغیر صرف اس کو قتل کردہے ، یا ہاتھ بیر مولی دیدے ۔ تو یا جرم المیہ ہے اوراس کی سرائیں جارہیں ۔ اور ان چاروں میں الم م وقت کو اختیار ا الم صاحب في آيت ميں بيان كرده چار جرائم كى چار سزاؤں ميں ام كيلئے خيار كو نابت سنہيں كيا ہے ۔ المزا الما م<del>قار</del> کے اتوال میں کوئی تعارض منہیں را<sub>۔</sub> ایک اعتراض ، اس تا ویل پریمی ایک اعتراض دارد مهرتا ہے -اس مجد اتحاد کا سنبه پایا جا آہے اس کے قتل

صلاحیت رکھتی موں تاکیاس کے بعدمشکلمان مدمیں سے کسی ایک کی تعیین کردسے آوراس مثال میں وابھتی کی مسلاحيت بنب ركعتا المنزاحم حتيتي محال موكياب كلام باطل وكيا ادرىعف كالمدي كريد عكماس وقت سع حب اس

دونوں فلاموں کے درمیان کا براکہ کو لاسے اور تر دید کرتے ہوئے کے انباحث اور خاصی اس کوتیین برجبور کرے گا بس آگہ کلام تر دید کا احمال نہ رکھنا تو قاصی اس کوتیین برجبور نہ کرتا۔ اور قاعدہ یہ سبے کہ کلام کے محمل رہیل کرنا اس کوضائع کردینے سیرم ہربے کیونکر کسی عاقل وبالغ کا کلام ضیح قرار دیا جا کہ ہے حقیقہ ہویا جا ڈاپس وہ لفظ جرمعنی حقیق کیلئے وضع کیا گیا ہما اسے الم صاحب سے اس شے سے مجاز قرار دیدیا جس کا وہ احمال رکھنا ہو اگر میاسی کی حقیقت محال ہے۔ بس الم صاحب سے اپنے اس فا عدید برقائم کرستے ہوئے جس کا ذکر سابق میں ان کا قول حد کرسنامنہ نبرا ابن کے ذیل میں گذر جباہے اس کلا کو مجاز برجمول فرایا تھا اس کلام سے احمال رکھنے کی بنا دیر مجاز برجمل فرایا ہے حقیقت کے محال ہونیکی وجہ سے۔ اور صاحب بھی استعارہ سے انکار کرنے ہیں حکم کے محال ہوئے گا جیسالہ بس صاحبین میں اس حکہ بریاطل تھا۔

ا جب کسی خص نے اپنے غلام اور جانور دونوں کی جانب اشارہ کرستے ہوئے کہا" کہزا ہے او کہزا ہے اما) صاحبے کے نزدمک نفس الامرمی ویسا ہی ہے جیساصا جین کا تول ہے بیعسنی کو احدا لمذکورین عیر معین کیلئے تا لہے۔ اوراس حاکہ ذکورین میں سے امکے عت کا محل ہیں ہے مسکر کہزا ہوئے او کہزا

مجاز اتعیین کا حمال رکھناہے کہ تعین طور ریر خلام مراد سے لیا جائے اور حب بطور مجاز تعیین کا احمال رکھتا ہے اسکے خلاک آزاد ہوجائے کا جیسے آتا نے اپنے غلاموں تی جانب اشارہ کرکے یہ کلام کہا تو قاضی تعیین کرنے پر اس کو بحبور کر مگا مرد مرد میں میں میں میں میں میں کو اعتقال کرائے ہے۔

که وه ان میں سے کسی ایک کو آزادی کیلئے متعین کردے ۔ منافق اس سے کسی ایک کو آزادی کیلئے متعین کردے ۔

نیزاگریکلام تعین کااحمال ندر کھنا تو قاضی کو بہتی نہو تاکدہ تکا کو احدالمذکورین ہیں سے کسی کو متعین کرنے پر مجب رکریے۔ معلوم ہواکہ یہ کلام مجاز اتعیین کا احمال رکھتاہے۔ نیز بہتمی طینرہ بات ہے کہ سی عاقل بالغ کے کلام کو لغو اور بین سے کہ کار مسینے قرار وسینے کے مجلے جہتہ یہ ہے کہ کسی ایک جمل شرکی جائے۔ اور عمل کرنے کی ایک صور یہ یہ ہے کہ کار اوکواس کے حقیقی ہے ہوئی کہ اور اس حگر بیر عمل کرلیا جائے۔ اور اس حگر بری ایک صور ت بیرے اس کے امام صاحب اس حگر اس حگر ہوئی تھا۔ ہیں۔ اس کے امام صاحب سے اس کو واحد عزموں کے لئے مجاز قدار دیا مگر حضات صاحبی اس حگر اور کو جاز کے بیات کے اس میں کرسے اور دونوں اپنے اپنے اصول برقائم ہیں جس کو بیسے تفصیل سے ذکر کہا جا چکہ ہے۔ کہ اگر کسی تفی سے کہ اس کے اس کار کہ کو جو اس کلام کو مور اور مور کا قاسے عمیں کم ایک برا ہوں کہا ہوں کا کہ بیست کی اس کے معلق مور دیا ہوئی کہا ہے کہا ہے۔ کہا کہ کہا کہا ہے کہا ہوئی کہا ہے کہا ہے۔ کہا کہ کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا

شَمَّ ذَكَرُهِازُا ٱلْحَرَلَهَا فَقَالَ وتُستَعَا كُلُعَمُومِ فَتَصِيُّرُ بِمِعَنَى وَاوِالْعَطْفِ لَاعْيِنِهَا يَعْسَعَ كَمَا أَنَّ الواوَ مَّدُ أَنْ عَلَى اَشَاتِ الْحَكِمَ لَلْمَعطوبِ وَالمعطوبِ عُلْيُهِ صَلِيهِ اللَّهُ اللَّهُ اَوَ فَتَكُونَ بِمِعَ الواوِلَانَ الواوَمَدُ لَ عَلَى اللَّهِ مِمَّا رَحَ وَالشَّمُولِ وَأَوْمَدُ لا يُعَلِّى الْعَمَا وِكُلِّ مِنْهَا عَنِ اللّ

مرمصنف بشف ایک اورمثال اکرکے مجازی بیان فرائ سبے بس فرایا اور کلمہ اوعوم کیلئے استعارہ کیا جالكي يس واوعاطيفه كمعضي بوجا بالبي معينه واوعاطفه منهن بهوجا ماء مطلب بيسي كرجس طرح

د او عاطفه معطون اورمعطون علیه دولؤل کوحکم میں نابت کر تاہیے اُو بھی اسی طرز سے سبے بس اؤ بمعنیٰ واویے ہوگیا۔ فرقہ اتماہے کہ واکرتو اجماع اورشمولیت پروال سے اور کلٹ اگر ہرا کیا سے دوسرے سے انفراد میر دالمات کر ہاہے المہذا اکھیے

مي الصيلة اوبكه ومبورة عبازى معنى . اور كلية اوعوم كمن كيلة مستدارليا ما تلب تواس وقت یٰ واوہو گامگر معینہ وادُ سٰہیں ہوجا ٹیکا ملکہ جس حکہ وار معطوب علیہ اور معطوب کے لئے تابت كرتاب اسى طرح أومهى منفى كلام مين دولؤن كى نغى كمعنى ديتاسير

<del>ب فنرا</del>ق . - واوعاطفه شمول ا دراحمّا را مرد لالت كريك بير - اور كلمهُ إومعطو**ت عليه المعطو** نبسلا واوًا كركاه منى بروتواجمًا عي طور بردولون كى نفي بردالات كراسيه جوابون پردلالت کراسی -ب دلا*ت کرتا ہے۔ حصے حق تع*الی کاار شاد ہے و کا تعلیم منہم اثمآ دوبوں میں سے جس کی فرا نبرداری ادراطاعت کر بیگا تو گنبگار ہو گا۔ یک اطاعت کی ترسیمی گنهگار بوگا سیسنی منفی حکمه سعیسنی اطاعت مذکر آنا - المگ الگ دولوں تحییلے آبا بہت ہے۔ اور أكراس حكِّه أحُسك بجائح وارُبهو مَّا ورايت كرميه اس طرَّح بهويٌّ ولا تطع منهم أثما وكفورًا " يوّ عدم الماعت كاحكم أيسام

وَ وْلِكَ اَيْ كُونَهَا مُسْتِعاً مَا تَا يَعِينِ الواوِرا وَاحْسَانَتُ فِوصِعِ الْنَيْ اَوْمُوضَ الْآباحَةِ لاتَهْمَ مَا قُرْهُ يُنْتُا لهذاالمه كابرولايصام الكيم الابقرين كقوله والله لاأكلم فلاناحق إذا كلم احكاها وَلُو النَّهُ النَّهُ يَعِنَتُ إِلَّا مَرَّا اللَّهُ مِنَّالٌ لُوتُوعِهَا فِي مُوضِع النِّقي والنَّا هِمَ أَنَّ قُولُ وَحَتَّ إِذَا كتعرَّتف يع كونها بمعين الوارِ وقوله ولوكلمه كاتف يع لعبَدَم كونها عين الوارِ معى إذا كانت بعنى الوار فيحتم الحنث بتكلم احدها ابهما كان إذ لوكم تكن بمعنى الواركم يحنث الأبتكاراها فَاوَالْكُلُم بِأَ حَدَّمُ مُمَا لَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَ حَنْ بِهِ فَمَ بَعَكُمُ أَخُولُهُمْ يَعَلَى حكم الحنْ وَإِوَا لَهُ وَلَكُمْ عَنِ الوَاوِ فَلُو كُلُّمُ عَنِ وَاحْدُ وَ عَنْ الوَاوِ فَلُو كُلُّمُ عَنِ وَاحْدُ وَ اللَّهُ عَنْ الوَاوِ فَلُو كُلُّمُ عَنِ وَاحْدُ وَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحْدُ وَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحْدُ وَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

ادرده معسن كميراؤكا والمصفض مستعار بوناس وقيت بوتاب حبكه كليراؤ مقالفي بامقام ا الاحت بين بو ادرية دونول مقا) اس كي شرط قرار دسيط كي بين كه يه دونون مجازك قريبة بين -<u>اور قاعدہ سے کہ جاز کیطرت بغیرسی قریبہ کے رجوع منہیں کیا جاسکتا۔ جیسے قائل کا تول "والٹرا اکلرفلا ٹا او فلا ٹا "</u> د النترى قىم شہر بات كروك گاميں ولات سے يا ولاں سے ، يہاں تك كروپ اس نے دولوں ميں سے كسى ا كيھ سے كلام تو مانٹ ہوجائیگا۔اوراگردونوں سے کلام کرلیا ہ حانث نہو گامگر ایک مرتبہ۔ یہ کلمۂ اوکے مقام نفی میں واقع ہو كى أنك مثال ك و اورمصن الإلقول بظا مرحقُ اذا كلم احدها الزواوك مصيامين مثال اورتم وربي ب ورمصن الشيركا ى بيت مان مير قول ولو كلمها يدمثال اس كى ب كد كله اوسعينه وادُ كم لمعظ ميرسنيس بهوجا ما معلاب يد سيركه حبِّ ادُو وا و سكمعظ مي ہوگا تو چنٹ عام ہوجا ئیگا دونوں میں سے کسی سے کلام کرنے کی صورت میں وہ دونوں میں سے ایک جو بھی ہو۔اسوجہ ہے کہ آگرا کر وا دیکے مصیفے میں ہوتا ہو حانث نہ ہوتا بجز دومیں ہے ایک سے کلام کرنسکی صوبت میں بس وہ و ومیں ہے ب كلا كريكا توقسم فتم بوجائيكي ادر اسى سے حانث بوجائيكا يجرد وسرسيسيكام كرنىكى صورت بيں حانث ہونیا حکم لاگونہ ہوگا ۔ اور جب کلئے اومین واؤنہیں ہواتو اگر دونوں سے کلام کرلیا تو ایک مرتبہ حاست کے علاوہ سے نہ ہوگا اور داجیے نہ ہوگا منز صرف امک كفارة يمين كيونك الله تعليٰ كے نام مبارك كى ہتك عرف امك مرتب یا ف می سے اور الرکارہ اوجینہ واوسکے معنے میں ہوتا تو البتہ یہ کلام دوئین کے درجہیں ہوتا ہس ہر مین کا کف ارہ فكؤره واجب بوتا -اوربعض في يمي كماس كم مثال اس كرمكس بيد ميسني مصنعت كاتول حي أذا كلراهما يحنت به واوسك معظ من مربونيكي تفريع ب أكسلخ كماكرهين واوجو تانو حانت مربو المكر محور حب سايم كلام بی صورت میں - للمذاحنث دونو ں سے کلام کرنے تک موقوف رہیے گا بس محض دونوں میں سے کسی ایک سے كلام كرنكي صورت مين حانث مربو كاربس حب أوعين واو منبين بيرتو دومين بيد جس كسى سيرمي كلام كريجا حانث هوجاً تنگاا در بیشک مصنف ما تن کا تول و دا کلهها لم مُحنث الا مرة واحدة " به واد کے مصلے میں ہونیکی مثال کے ۔ کیونکہ اگراس موقع ہر داؤ کا تنکم کر تا تو حانث مذہو تا مگر ایک مرتبہ اور واحب منہو تا مگر صرف ایک کفارہ اگر می

کسی ایک سے بھی کلام کرنے گا تو حانث ہو جائے گا ۔میسنی دومرتبہ چنٹ لازم آئے گا ۔ اول سے کلام کرنے گا تو وہ جانبٹ ہوگا ۔ اورجب دومرے سے کلا) کرنگا نب بھی حانث ہوگا ۔ گو یا حنثِ دومرتبہ لازم آیا اور اس پر دوکف إرہ واجب ہوں گے کسیلے کہ اگر کلیہ اگر وا دسکے معینہ میں نہوتا تو قسم کھا نیوالًا صرف ایک سے کام کرنے سے ما ہوتا اوراس کی قسر بوری ہوجاتی ۔ اب آگروہ دوسرے سے کلام کرتا تو قسم مل حانث نہو تاکیو نکے کلیجا اُد حقیقۃ نرکورن

بس اس مثال میں حیث کا عوم میسنی دو نوب میں سے ہراکیہ سے اگر علیٰ وہ ماس کی تو الگ الگ دو

نٹ موگا اوراس کے ذمہ ایک مرتبہ حاست ہو نرکا کیا آؤ وا حدہ واحب برگا ۔ اسٹیلئے کہ حینت اور و خدا کے نام کی بے حرمتی کی بہنا دیر لاگو ہو تاہیے ۔ ا در د دنوں سے ایک سانتہ کا م کرنے ہیں انڈ کے نام کی کے حرمت صروب امكيث مرتبه صا در بهونی اس ليع اس كو امكيه مرتبه حاست بهو ناسمهما جائے گا اور اس بر اَمكيه بي كفاره واجب بوكا جن طب ره مثال والشرلا اكلم ولا ما وفلا أما مي دوقسم يد للنز الروون سع بات جيت كرى نواش پردوکفا رہے قسم کے وا جب ہو*ں گئے۔* یہاس بات کی دلیل سپے کہ کلمہ واو بعیب واؤسنس ر یہ تفریع من کی تفریع کے برعکس ہے جیسا کہ معض حصرات کا ایک خیال میمبی ہے۔ کیونکہ مصنف کا ول

حقّ اذاكم اعدُم الحِن (مبانتك كدارونون بسصون المبسه كلا كرك كاتوه واخت بوجائيكا) بيمثال كانه الدّك عين داؤ نه بوني تفريع به جبكه تن بي بعينه اس مثال كو واوسك من بي بهد كان في معلى طور بيذكركيا كياب ادريه عبارت ان حضرات كزديك الحرك بي دارس نبون كي تفريع به ما است كي المراس مثال بين عين واؤبو تاتوقه كما نيوالا جوعهن حيث الجرع سك سائة بات كي ي ما نت برك ان بوتاكو با حافث بوتا اس بات برمو قوت بوتاكد قدم كما نيوالا دونوس بات كيد راكون الك بي سه بات كرليالة حانث مربوتا حين طسورة اس مثال بين كه والله لا المرفظ فلا أوفلا أين دونون ساكي سائة بات كرن بي حان من بوتا ورصوف الكي اس مثال بين حان بي ما من به بي بوتا -

معسام بواكر كلية او بوني فين واؤمنيس سي اسيك دونول من سي كسي اكسيس كالأكرنسي صورت من الجامعة

موجائلے اور دونوں سے بات کرنے سے اس کا حانث ہونا موقوت نہیں ہے۔ قولہ ولو کلمھ مالکتر بین الاموقا واحق ہا آلا میں کارہ و بعثی واوسہاس کی تفریعہ ہے۔ جبکہ ہن میں اس کوواؤ کے مین واؤر نہ ہوئے ہرتفریع کہا گیاہے۔ بہرحال ان کے نزدیک یہ عبارت اور کے میں واؤر نہونے ہر سے لغریع اس وصہ سے ہے۔ کیونکو اگراؤ مین واؤ ہو تا تو قسم کھا نیوالا مجومہ کے ساتھ کلام کرنے سے حانث ہوتا۔ اور حانث ہوتا اس بات برموتو ون ہوتا کہ وہ دونوں سے کلام کرے ۔ اگر اس نے صوف ایک سے کلام کیا تو قسم میں حانث نہوتا جس طرح لا اکم فلا نا وفلانا میں دونوں سے ایک سائے کلام کرنے سے حانث ہوتا سے اور صرف ایک کے ساتھ کلام کرنے سے وہ سائے ایک میں موان

قول؛ ولو کلهه ها لمدیجنث الا موق و احدة تو براس اصول کی تغریع به کدید او بجازا واد که معنظ میں ہے جبکه اس عبارت میں فرکور کلم او عبارت میں فرکور کلم او عبارت کومتن میں اور دیور نے برمنغ روع کیا گیا ہے۔ بہرحال ان علاء کے نزدیک اس عبارت میں فرکور کلم او بعدیٰ واد سے واس سے تعریف کے اس کر میں میں دوروں میں اس کو تعریف کے بات کر میں میں دوروں میں ایک کر اور اس کو ایک کفارہ او داکر نام ہوتا اور اس کو ایک کفارہ اور ایک کفارہ اور اس کو ایک کفارہ اور ایک کر تا دوروں ایک میں تسمی کھانے والا اگردولوں سے ایک سائے بات کر سے لؤ وہ ایک مرتب حانث ہو گاا ورمون ایک می کفارہ واجب بوگا۔

ولو علمن لا يُكلِّمُ احدُ اللَّ فَلَا نَا أَوْفَلانا فَلِهَ النَّيْكُمِهُمْ مِثَالٌ لوقوعها في موضع الدائك لا تالاستثناء مِن الحظر إباحة وإطلاق والتقريم في فلك فلك أن يكلمها تقريع كله كونها بعضا الواوراد لوتكم همنا بالواول بكا ذلك التكلم بهما فكن الفيال ولوكر تكن بعضف الواولا عِلَّ التكلم الأمن واحد فاذا كم التكلم المن فاحد فاذا كم المناهد في المناه

كَمَا عِبَالسَّهُ مُكَافَأَ وَتَفِيدُ إِبَا حَنَدُ الْجَعِ وَالْوَاوُ تُوجِبُنَا وَ لَهُ ذَا مِنَّا لَا يُعْرَفُ وَالْفَهْ فَى الْإِبَا حَرَّا وَالْعَلَا عُلَا الْمُعْرَفُ وَالْفَهُ فَى الْإِبَا الْمَالِقَ الْعَرَبِينِ وَالْصُولِيِّينِ مَشْهُونَ لَا أَدُ

کار و مقارم المحارث من باحث بین به اس مگراسی قا عدم کی مثال ذکری گئی ہے۔ اگر کسی نے قسم کمان کر والٹرلا انکم احد الا فلانا ادفلانا کر احتراکی قسر میں کسی سے بات نہ کروں گا منگر فلاں یافلات ا توقسم کھانیو اِسل کیلئے بہن دوا فراد کا اس نے کلام در کرنے سے استثناء کیا ہے کلام کرنا جائز ہو گا۔

بِهِ مَثَّالَ كُلِيهِ المَّهِ مَعَامُ الْمُعَتَّ مَعَامُ مِن واقع بوسائك الكِنعَبِي شَالَ سِيراسي لِيَهُ بِهِ المَعْوَرُ الْمُعَلِيمُ اللهُ المُعَامِلِيمُ اللهُ المُعَلِيمُ اللهُ اللهُ

قولهٔ فلدان میکلمه به الاسب اس کے لئے جائز ہے کہ وہ ان دونوں سے کلام کرے۔ یہ عبارت اس بات کی تفریع ہے کہ کلیجا و بھی جن دوکا استفاء کیا ہے۔ ان کے ساتھ کہ کلیجا و بھی جن دوکا استفاء کیا ہے۔ ان کے ساتھ کام کرنا تو بھی جن دوکا استفاء کیا ہے۔ ان کے ساتھ کام کرنا جائز ہوتا۔ اور اگر مرت باتھ کام کرنا جائز ہوتا۔ اور اگر مرت بی دولوں سے ساتھ کلام کرنا جائز ہوتا۔ اور اگر مرت بیک میں مائٹ ہوتا اور کو اور اس کے بیارت سے کلام کرنا تو قسم میں حائز ہوتا اور کفارہ ۔ حکام کرنا جائز ہے اور مرت ایک سے کلام کرنے ۔ حکام کرنے و مورت میں جو جاتا ہے کہ اس کیلئے دولوں سے کلام کرنا جائز ہے اور مرت ایک سے کلام کرنے ۔ کی صورت میں جو جو کہ کہ کہ اور میں جو تا ہے۔ کی صورت میں جو جو کہ کہ اور ایک حقیقت پر مہیں جاکہ وائ کے منط میں ہے۔ کہ دولوں کے منط میں ہے۔ ۔

ار المراوعين واومنين ، شارح نفرايا ماتن نه اس اصول پرتفريع بيان نهيں کې کوکور کوعين وادمنين سے البته ووسر علمار نے اس پر تنفر تع بیان کرتے ہوئے گہا کہ کلمۂ اوسے عین وا کر نہ ہو نیکا متیجہ اس قول میں فلا صربور گاکہ کسی نے کسی کو مخاطب كريك كبيا" جانس الفقها راوالحدثين " (تم فقها را محدثين كى عبس مبينوس اس مثال ميك اكراك كي حكمه والمح هوتا تؤمخا لمب يرفقها يراورمحذثين دويؤس كم مجلس مي بينه فأواجب بهوجا بارا ورجب أقرسك سائغ كلام كرليا يؤ دويؤن ك مجاش من بغينااس كيك مبا ح*اس .* 

س بن بینها من سیسے مب کارب. معدوم بواکد کارد ای معطون علیہ اور معطوف دو بون کو چھ کرنیکی ابا حت کا فائدہ دیتا ہے جبکہ واور دو نوں کے اجماع الواجب كراسير اورجب اقد اورواد دواؤن كارت كے درمیان اس قدر فرق ہے قو كل اگر بعدین والح كس طرق

موسكتاب يسنئ كليراؤ معسنه واؤمنن بوسكتار

بشرذكرعيازًا أخَرَلِا وَفَعَالَ وتِسَتَعَامُ بَعِينَ حِثَّى اَوَ إِلَّا اَتُ إِذَ اصْدَى الْعَطِفَ لِإِخْتِلَابِ الْكَلَامِ وَ يعمَّلُ صَنْرَبُ الْعَالِيَةِ مِعِينَ الاصِلُ فِي أَوْ أَنْ تَكُونُ للعَطْعِبِ فَا ذُاكَ جَهِ يَسَتَعِمَ العطعث بأن عِسْتَلعتُ اليكامان استما وفعلا أوثما ضيا ومضارعا أوُمثبتا ومنفيًّا أوُشينًا الحَوَينتوش العطعت ويمنعت وَ يَكُونُ أولُ الكلام مستداً أعيث تُصَوب له غائبة نيمابعي مَا فَجَ تَستَعَام كلم أَوَ بَعِيثُ حت اكر إلا ان فعدن م استقامت العطوب باختلاب الكلا مُدين لكني لمفروج أوْعَتُ معنا هَاولان كوبَ السابقِ مُمْسَدَةً اعديثُ يعمَلُ صوبَ الغايمَ فيمانعِدهَا شُرطِ لكونِها يُعِيدُ حيثٌ ادَرالَا أَن لاكَا حتُّ للغائبَةِ ينتهى بها المغيّاطعمَااتَ احَدَ الشّيارين في أوِّ ينتهى بوجود الأخرِور الآاتُ استِناأ في الواقع ممكمة عنالفته ما سبق في الاحكام معمداً ان حكم المعطوب با وعنالت مسكم المعطوب علب علب بوجود احدها فقط فيتعقق ببن أو وبين معلى مِن حيٌّ ورالا أَن أَنَّ حَلَّىٰ تبيع بمعسن العطعب العزوون إلا أن وأن كون الثاني جزة من الاول عندة شوطسية حَنَّى وُونَ إِلَّا اكنَّ وَسَيْجِيُّ عَقِيقِكَ فِي بَعِثْ حِيثًا -

پرمصنف کے کابڑادکے دوسرے مجازی شیئے میان کئے ہیں بس کہا" اور کابڑا وحی یا الگاک کے معنے میں سمبے سنعارلیا جا اس وقت جبکہ کا مرکہ اختاا من محدوج سے مطعت فاسر بہوجائے اور کام بیال فایت کا احمال رکعتا ہو۔مطلب بر سے کہ کلہ اومیں اصل او یہ سے کہ وہ عطعت کیلئے ہوا ورجب عطف درست نہا

کار اگرے ایکھا ورمجازی معنظ ، اگر کلام ادل اور کلام آخرے درمیان اختلات کیومہ سے عطعت درست نہودا در آخر کلام ادل کلام کیلام فایت بننے کی صلاحیت برکھتا ہو تواس صورت سے میں کلمئرا و مجاز اس کی معظیں ہوگا یا الآ ان کے معظیں ہوگا۔ شارج کتے ہیں کہ اصل تو ہی ک

کہ کم اور مون عطف کیلئے ہو تاہیے لیکن کسی حگرجب عطف درست نہ ہو مثلاً دو کلام امکیت دومسٹ منسلف ہوں ۔ جیسے ایک اسم ہو، دومرافعل ہو۔ یا ایک ما صی اور دومرامضارع ہو۔ یا اکیٹ کلام مثبت ہو، دومرامنفی ہو۔ یا اسس کے علاوہ کوئی چیز دجراختلات ہو جوعطف سے مانع ہو۔ اور کلم اوکا ماقبل ممتد ہو اس طور پر کہ اوکا مالعداس کی مات

بوتواليسى صورت مَين مجاز أكلم وأو يعف حي بوكا - يا بهرالا أن كم معن مي بوكا -

شارج علیدار جمد فرایا که دو مخلف کلاموں کے درمیان عطف کا درست بنہونا یا ادکے ماقبل کا مابعد سے مخلف ہونیکی بنار برعطف کا درست بنہونا اس بات کیلئے کا فی ہے کہ کلئے اد اس جگہ برائے عطف بینی ابنی حقیقت بر سنجیں ہونیاں ہونیکے لئے شرط یہ ہے کہ کلئے اد کا ماقبل مقد بہوا دراس کا مابعد ماقبل کیلئے عابت بن سکتا ہو۔ دہ اس کی یہ ہے کہ کلئے حقیٰ خابت کیلئے آتا ہے جس کہ حقیٰ یہ بین کہ حقیٰ کا مابعد انسکے اقبل خابت بن سکتا ہو۔ دہ اس کی یہ سے کہ کلئے حقیٰ خابت اس کے طف کیلئے ہوتا ہے تو اس وقت اس کا معلون اور معطوف علیہ دو لوں ایک دو مرب کیلئے غابت بن جاتے ہیں۔ اس لئے دو لوں کے درمیا مناسبت معلون اس لئے کلئے اوکو کلئے حقیٰ کے مصلے میں لینا درست ہوگیا۔

الآائ اوراكوكے ورمیان مناسبت ، قالان تو حقیقت استشار ہے جس میں الآان کا ماتبل حكم میں الہ ان کا ماتبل حكم میں البعام کا خالف ہوتا کے اس طرح الا حب عاطفہ ہوتو معطوف کا حكم معطوف کے حکم کے خلاف ہوتا ہے ۔ لہٰذا اكا اور

الآان کے درمیان مناسبت پانگی للزاکلہ اُوکو إلاَّ ان کے مطفی س لینا بھی درست ہوگیا۔ حتیٰ اور اِلّا اُج کے ما بین فرق ، البتران دونوں کے درمیان ایک فرق تو یہ ہے کہ کلہ وی خابت کے ساتھ کبھی بھی برائے عطف مجی آتا ہے مگر اِلا اِن کبھی عطف کیلئے نہیں آتا۔

ور المرت السمك حتى راسها من السمك اورواس من السمك كل بند اور راس اس كا جزواتع بور بعيسه المحلث السمك حتى راسها من السمك اورواس من السمك كل بند اور راس اس كا جزيد و اوراكر جزنه بو توانتهائ ورجد كا دونول كورميان خلطاوراسخاد بهوجس كى بناد بروه جزك ورجه مين بهو كيا بور جيسة صربن السادات حتى عبيد ما دونول كورميان خلطاوراسخاد بهوجس كى بناد بروه جزك ورجه مين بهوكيا بور جيسة صربن السادات حتى عبيد ما دات كا جزنه بي بهد كثرت اختلاط كى بناد برجز جيسا بوكيا و

مرحم الله تعلیم الله

00000:0000000000:00000

ادر صفی الکرار عایت کے ایک است کے ایک الکہ میں کا پوت ہے جیسے کہ اللہ علیہ میں اگر جواس مگر وون عاطفیس شمارکیا گیا ہو میں میں جیسے کہ اکلت السماحی راسمہا ہیں۔ یا غیر جز ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعلیا کے قول ہی حق مطلح الغر میں بہرحال جب مطلق بولا جلسے اور کوئی قریبنہ موجود نہ ہولو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جی کا مابعد ما قبل کے حکم مِس طرح کلمۂ الی غایت کو سیان کر تاہیے ، کلمۂ حتیٰ بھی اس طرح غایت کیلیاء آتاہے۔ اور حتیٰ کا ذکر اگر چروب عاطمند میں کیا گیاہے مگر غایت کے مصنے اس کے حقیقی ہیں۔ جس طرح الی حرب جارہے

مگرغانیت کے مصنے حقیقی ہیں۔

صورت به سبے کہ حیٰ کا انبدا سنے اقبل کا جزوا تع ہو آلہے جیسے اکلت السمکہ حیٰ راسہا۔ اس مثال ہیں راس ہزا ور سکے اس کا کل ہے ، ادر اکل سمک کی انتہار اور غایت راس سمک سبے۔ یا حیٰ کا مابعد اپنے ماقبل کا جزیونہ ہو جیسے اس مثال ہی حیٰ مطلح الغجر ہیں۔ ھی سے لیاۃ القدر مراد سبے میسنی لیلۃ القدر پوری رات موجود رہی ہے بہاں تک کہ فوظلوظ ہو جائے۔ تو طلوع فی لیلۃ القدر کا جز منہیں ہے۔

شار جونے کہا کہ جب کا منجر محسی قدریات کی مذکور ہو تو بیشتر کوی یہ کہتے ہیں کہ حتی کا الب راس کے اقبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ ووسرے علما رنے کہا کہ حتی کا الب رحتی کے اقبل کے حکم میں داخل ہن ہوتا۔ مبدونای کوی نے کہا کہ آگر حتی کا الب راس کے اقبل کا جز ہوتو الب داس کے اقبل کے حکم میں داخل ہوگا ور نہ مہنیں۔ خول حکم میں داخل ہوگا ور نہ مہنیں۔ خول حکم میں داخل ہوگا ور نہ مہنیں۔ خول حکم میں مائے سائے سائے سائے سائے مسلے حقیقی فایت کے ہیں۔ اور کہی کمی فایت کے سائے سائے سائے سائے اس عطف

ممی آتا ہے مگریاستعمال بطور مجاز کے ہوگا۔

لفظ حدی کی معنی حقیقی و مجازی کے درمیان مناسب : اس سلسلمیں یہ ہے کہ صرفرہ فایت حکم اور بیان میں اپنی مغیائے بعد ہواکر تی ہے اسی طرح معطوف بھی اپنے معطوف علیہ کے بعد فدکور ہو تاہیے کو یابعب د میں ندکور ہونا دونوں میں فدرست ترک ہے اسی مناسبت کی بناء پر کالمۂ حتیٰ کو مجازًا عطف کیلئے استعمال کرفاجائز ہے جیسے جاءن القوم حتیٰ زید - تیرہے پاس قوم آئی بیہال تک کہ زیر میں آیا۔ اس مثال میں زیرا بین قوم میں کو ڈی افضل آدی ہے پانچر سب سے کمہ شخص ہے۔ ان دونوں معنوں کے احتبار سے اس میں فایت مبنئے کی صلاحیت پانی

τσοσσαράφισο σο συμφορο σο συμφορο σο συμφορο σο συμφορο σο συμφορο συμ

اور حسُتی کے مقامات افعال میں عیسنی کلم وی کے مواقع استعمال افعال میں یہ ہیں کہ حی کو 🖊 الى كے معنیٰ میں ليكرغايت قرار دیا جائے . يا ايسي غايت قرار دي جائے كه دہ حمله ابتلائيہ ہو . يہ سلا مقام جیسے رسرت حتی ا دخلہا۔ دیکھیے اس مثال میں حتی اپنے مابعہ سمیت سرت کے متعلق سے بیس اول کلام کے اجزار میں سے ہوگیا جُس طرح برکہ اگراس حگہ الی داخل ہوتا لو آلیٹ ہی ہوتا۔ دومیراً مقام جیسے اس کا قول خرحبت النساء

حتی خرحبت بهند ایک الساجله به جوابر ایند به ما قبل سے تعلق نہیں ہے نہ اس کا محل عواب به به بیار پہلے تھا کہ ایک مقام معمور بیرے کہ میں کے ایک آگر کل درحتی کو فعل میں داخل کیا جائے تو اس کے دخول کے دو مقام ہیں۔ اول مقام معمور کے ایک ایک کا کار کار کا کہ بالی لیکر فایت کے لئے قرار دیا جائے ۔ دوسرامقام یہ سہے کہ حتی کو الیسی فایت اورانتہا ، بنایا جائے تک وہ استدائی جملے میں ہو۔

بہتی صورت میں کلئے می اب العدوالے کلام کے سائھ مل کراسینے ما قبل کا متعلق ہو گاا درجیٰ کا ما بعد حزید

بروگاحتی کے ما قبل دالے کلام کا ۔

دوستری صورت بین السام بوگا - اول مقام کی مثال جیسے سرے حی اد خلہا اس بین بین ادخلہا جوجی کا ماجہ کا مسب وہ سرے سے متعلق بوگا ورحی ادخلہا سرے میسی شروع کلام کا جز ہوگا کیو کے لفظ سرے بین ماجہ کا مسب وہ سرے سے متعلق ہوگا ورحیٰ ادخلہا سرے میسی شروع کلام کا جز ہوگا کیو کے لفظ سرے بین احداد اور قائل دونوں موجود ہیں اور ادخل ان ناصبہ مصدر کی تاویل میں ہوکر سرے کا معنول واقع ہوگا اور تقدیر عبارت کی اس طرح پر ہوئی کہ سرے حیٰ دخولہا -جس طرح اگراس مثال میں بجائے حیٰ کے الی مذکور ہونا توجاز اس طرح ہوئی سرت الی دخولہا دمیں اس کے داخل ہوئے تک جِنارہ کی اس مثال میں الی اپنے الجدرکے ساتھ ملکر اسپنے اقبل کا متعلق سے اور سے دوئل مکا جزنہ ہے۔

دوسے مقام کی مثال خرجت النساء حی خرجت بند (تمام عورتین کل ایس بہانتک کہ مندہ مجی کال تی) اس جیلے کا ما قبل سے کو دئی ربط نہیں سے ، کیونک مذبق یہ اسپنے ما قبل کا فاعل ہے اور نہی معنول اور ان کے علاوہ کوئی اور معمول بھی نہیں ہے۔

كَانُ لَهُ آَيِكَ حَتَّ تُغَكِّرِينَ فَعُنُهِ يَ مُحَرٌّ هٰذَا مِثَالٌ للسُّجَا ذَا وَ لاِنَّ الانتيانَ وَ وَ صَلَحُ الامت اوْ بِحُكُوبُ الامثَّالِ لَكَّ التَّغَيْرِيَةَ لا تَصَلَحُ إِنْتَهَاءً لَهَ لِإِنْفَ احْسَانُ وَهُوَ 2 إِي لِزِيادَ وَالابْيَانِ لِاسْعَى فَلَمُ يَصِّدُ حَمَّلُهَ عَوْالْغَاكِةِ فَسَكُونُ خْ لاَمِ كُى ۚ آَنَ كُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ لَكُ تُغُدِّدُ يُنِي فَأَنَّ اللَّهُ وَلَمْ يُعَكَدُ ﴾ لَكُمُ يَحنَتُ لَانَتَهُ اَمَّا ﴾ المتغدية وَالتغديثُ نعلُ المُخاطِبِ لااختيادِ فيه المُمتَّادِ في المُعتَلِم

(اوراً أَرْمِين تمهار سے باس اس وقت تك منه اسكا مّا أَ نَكَ تمهار سے سائقة ن كا كھا أكھا أَكُ

0000000

ا آون آگر تو مجد کو تعنی کا کھا نا کھلائے تو بس میرا غلام آزادہے) یہ مجازات اور سببیت کے مسلم میں استہام کا کھا نا کھلا نا اس کا مسبب سے اور اتیان میں ایک حرکت ہے جس میں امتدادی مبلا حیت موجودہ مگر تف یہ کھا نا کھلا نا اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اتیان کا منتہا بن سکے اسلے کہ کھا نا کھلا نا ایک تبرع ہے جوزیادی اتیان کا سبب تو بن سکتا ہے مگر منتہا مہنی بن سکے اسلے کہ کھا نا کھلانا ایک تبرع ہے جوزیادی اتیان کا سبب تو بن سکتا ہے مگر منتہا مہنی بن سکتا لیکن جب تبرط و احسان بیسی تفد یہ زیادی اتیان کا سبب ہے تو تفدید اتیان کا منتہا نہ ثابت ہو گا اس لئے غایت بننے کی جو دو تسطی تقییں ان اتیان کا سبب ہے تو تفدید اتیان کا منتہا نہ ثابت ہو گا اس لئے غایت بننے کی جو دو تسطی تقییں ان مجازات اور سببیت کے لئے ہو جائے گئی اسلے کھئے حق کہ بھوں گے کہ اگر میں تیرے پاس مزور آؤں صبح کا کھا انکھلائے میں تیرے پاس صرور آؤں صبح کا کھا انکھلائے میں تیرے پاس صرور آؤں کا لہٰذاقت مھا نیوا لے سن فلام کو آزاد ہونے کے لئے شرط قرار نہیں دیا۔ اس لئے اگر و تسم کھانے والا

نخاطب کے پاس مذائے توشرط کے بائے جانے کی وجہ سے جانئے کہ اور اس کا غلا آزا کہ وجائیگا۔ اوراگر قسم کھانے والا اس کے پاس آیا مگر مخاطب نے اس کو کھا نامنہیں کھلا یا تو وہ جائنے آیا مخاصلا۔ اوراس کا غلام بھی آزاد مذہوگا کیوں کہ قسم کھا نیوالا تو اس کے پاس صبح کا کھانے ہی کیلئے آیا مخاصکہ کھا ناکھلا نامخاطب کا کام متعا، قسم کھانے والے کا اس میں کوئی اختیارا ور دخل نہیں ہے لہٰ زایہی کہنا ہے۔ بڑے گاکہ غلام کے آزاد ہونیکی شرط تعسنی تغدی کے لئے نزآ ناموجو دہنیں ہے اور جب شرط موجود

بڑے گاکہ غلام کے آ زاد ہوئیلی شرط کعیسنی تغیری کے لیے ندا ناموجو دسہیں ہے اور حب شرط مو خود منہیں توقسم کھانیوالا بھی حانث مذہو گاا دراس کا غلام بھی آزاد مذہبو نکا .

كَانَ لَهُمْ آ تِكَ حَتَّى العَدَّ فِي عَنْدُ كَ فَعَبُومَى حُتَّ هُذَا مِثَالٌ الْعَطْعِ الْمَحْوِل الحَدُّا استقامت المكازاة فات التَّنُويَة في المثال فعل المتكلم المتكلم الانبان والانسان لا يُجابَرُن نفست مَا فِي العَاد لِهُ ولها ذا قيل اسْلَكُ فَي ادْ حُلَ الْجَنَّ مَا بصيغة المجول لا يُجابَرُن نفست مَا فِي العَاد لِهُ ولها ذا قيل اسْلَكُ فَي ادْ حُلَ الْجَنَّ مَا بصيغة المجول

ζοσοσοσοσοσοσοσομεσοσοσοσοσοσοσοσοσο

لابصغة المعلوم فتعكن أن تَجُعُل مُسْتَعَا مَ الْعَطَفِ فكانتَما قِيل إن لَمُ آتِك فَكُمُ الْعَطَفِ فكانتَما قِيل إن لَمُ آتِك فَكُمُ الفَلَّ عِنْدُاكَ فعَبُدِى مُحرُّ فإن لَمُ يَاتِ أَوْ أَتَا لاَ وَلَهُ مِتِعَدَّ أَوْ أَتَا لاَ وَلَهُ مِتَعَدَّ أَوْ أَتَا لاَ وَكُمُ مِتَعَدَّ أَوْ أَتَا لاَ وَكُمُ مِتَعَدَّى أَوْ أَتَا لاَ وَكُمُ مِتَعَدَّى أَلَا اللهُ عَلَى الفَاءِ فَإِدَا جُعِلَتُ عَنِ النَّا عِلْنَاءِ لاَ سَالُهُ وَلَا يَعْدُ وَفَيْلَ كُونُهُم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قول كا أن لهم أنك حير التخدي عند ك فعردى هو و (اكري تركياس) آيا تاكة ترك ياس صبح كا كعانا كعاد ل توبس مياغلام إزاد س)

اس مَثَالَ بِس كلمة مِنْ مُركوريد جو سرف عطف كي لئي اليا كياب اس لي كراس

صحی منہیں ہے۔ وخول جنت تو خداوند تعالی مرضی اور اجازت پر موقو ون ہے یہ اسلام لائے ہیں۔
اور بجول کی صورت میں اس عبارت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں اسلام میں داخس ہو، ما کہ جنت میں داخل کیا جاؤں۔ اس ضویت میں دخول اسلام تو بندے کا فعی ہوا اور دخول جنت حق تعالی کی مرضی ہر موقو ون ہوگا۔
اور یہ بالکل درست ہے۔ حاصل کام یہ ہو کہ متن کی مثال میں تغدی اور اتیان و ذیوں کے دونون نے وہ شعار کے اپنے فعل میں۔ اور اگر حتیٰ کو مجازات کے لئے قرار دیا جلئے تولازم آباہ کہ آدمی خود اپنے کوجہ زا دے رہا بحد بخو تا عدد کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس حجمہ کا کھی حق مون عطف کے لئے ہونا ہی متعین ہے۔ گویا، س نے یہ کو تا عدد کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس حجمہ کا کھی عند لئے فعید می حق "داکسی ترب یاس نہ آیا مجمر آبر کھا اکھا وُں گا۔
کھا نا مذکھا یا تو میرا غلام آزاد سیدی مطلب یہ لیا جائے گا۔ میں ضرور بالصرور آور س کا بھر آبر کھا اکھا وُں گا۔
سے نام آناد تا دور لاکھی شام میں تاریخ میں مرد بالصرور آبوں کا بھر آبر کھا اکھا وُں گا۔

پس نملام آزاد ، وسلے کی شرط عدم ، تیان بچه متصلاً عدم تغدی گوزار دیا جائے گا اگرتسم کھا نیوالا مخانت کے پاس آگیا بچه متصلاً صبح کا کھا نا بھی اس نے کھالیا تو اس کی قسم پوری ہوگئ اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا غلام آزاد نہ 'وگا۔ اوراگرتسم کھا نیو الا آیا نہیں ، یا آیا تو نگر تغدی نہیں کھا یا کچہ دیر کے بعد تغدی کی تو ان بینوں صور تو ل بیں وہ حا نث کہوجائے گا۔ اور اس کا غلام بھی آزاد - وجائے گا۔ شارح نے کہا کہ گرتسم کھا نیولا مخاطب کے پاس آیا اور کھے دیرگذرجانے کے بعد اس نے کھانا کھایا تو تسم

کھانے والا اس وجہسے جانث ہوگا۔ اس مثال ہیں قریب ترین حریث فار ذکورسے اور حتیٰ کو فارے معنیٰ ا میں لینا اس النے اقرب ہے کیو بکہ حتیٰ غایت کے لئے آتا ہے اور فار تعقیق کے لئے آتا ہے جبر تعقیب کے معنے غایت کے معنے کے الکلِ قریب قریب ہیں۔ اس لئے کہ جس طرح غایت مِغیا کے فورًا لعِداً ہی ہے ، سی طرح .

فارکا مابعد بھی فارکے اقبل کے فور اُلغِ رہ تا سہد اس سے حتیٰ کو تبعیٰ فارکے لینا زیادہ فریب ہے اور حب حتیٰ کو تبعی فارلے لیا گیا تو تبجر تراخی کے معنے درست بنر ہوں گے بلکہ مخاصب پرے پاس آنے کے فور اُلعِب م

. تغدى كاپايا جانا صرورى بهو كا اس سك آساك بعد اگر تغدى بين تا خربه كئ تو تشرط چوبحه پان كئ سك ا قسم كهائ دالا اين قسم بي حانث بهوجائ كا ادر نقيجه به به كاكداس كا غلام آزاد مبوجائ كا-

حتى مبعنی واور ، اس مثال میں تعض مصرات نے کہا ہے کہ حتی کو واور کے معنے میں لینا زیا دہ مناسب ہے۔

کیونک مجازی معنے مراد لینے کیلئے اتصال صروری سبے اور دونوں کے درمیان اتصال بصورت واز زیاد و پایا جآنا ہی وادکسکے معنے میں لینے کی صورت میں عدم اتیان اور عدم تغدی دونوں غلام کے آزاد ہونے کیلئے شرط ہوجا میں گے۔ بیس اگر متعلم مخاطب کے پاس منہیں آیا یا آیا مگر اس نے تغدی نہیں کی توسٹ طبائی تنی اور غلام آزاد ہو جاسے گا۔ اور اگر آیا مگر تغدی نہیں سرط منہیں پائی گئی۔ اس وجہ سے کہ ذکوہ ولان افعال میسنی اتیان اور تغدی جن کے دیا جائے جائے والا میں موجود ہیں اس الے تشرط قرار دیا ہے۔ وہ دونوں ہی موجود ہیں اس الے تسم کھانے والا جائے تا ہوجائیگا۔

قول التغذى الإ بعض في كما لفظ الغذي كالف كوسا قط كردينا هزورى سباليسنى واؤكر كروك سائق برها التغذى الإ بعض في كرد ما المراه الفردى المراه والمدي الفظ آكب برمعطوف الموجات الشكالي كلطرح الغدى بمى مجرد م المراه وجائه الوريعن المن خياكم التغذي الفندك سائق براح في الس صورت بين بحدى كوئ مرج الماسية كيوب يرائ كالمعنى منظ سنة بالفاظ من المنافق بالمراب المراب المرا

شائے علی الم جمنے کہا کہ لفظ اتغدی کے بارے میں تعین حضرات کا تول یہ ہے کہ یہ لفظ الم اللہ برعطون ہے اور منفی تیستی اللہ برعطف سنیں ہے تو ان کا یہ خیال محض ایک خیال ہے اس کا کوئی اعتبار منہیں ہے کہ بحکہ اس صورت میں معنی عبارت کے یہ ہوں ہے کہ اگر میں تیرے پاس ندآیا۔ اور تیرے پاس آکر تغدی کروں تومیرا فلام آزاد سے بیسنی اتیان مذیا یا جائے اور تفدی یائی جائے تومیرا فلام آزاد ہے۔ یہ معنی علط ہیں۔ اسلے کہ

آئے بغیر تعنٰ دی اس کے پاس کینے ممکن ہوگی۔

وَمنْ عَاحَرُومِ الْجَرِّ وَهُوَمُعُطُوْفَ عَلَى صِمُونِ الكلامِ السَّابِقِ اَنَّمَا قَالَ اَوَّلاَ مِنْ هَا حُرُومِنُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِمِ السَّابِقِ الْمَا وَالْمَا مُعْمُو وَنَهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الل

فِالقَن قَبلَ القَبضِ وَلَوَ كَانَ مبيعًا لَمُعِبُّرُ لَاكَ بِخِلَافِ مَا إِذَا اَضَافَ الْعَقْلَ إِلَى الكُتِ بِأَن ثَالَ اشْتَرِمِتُ منكَ مُعَتِرًا مِنْ حنطة بهذا العبد حيثُ يكونُ هذا العقدُ عقدَ السّهُ إِذِ العَبُدُ مشَاحٌ إلي ومُوْجودٌ فيسَلَّمُ يُن فِي المُعلِس وَ الكَوُ عَيْرُمِعينَ فيكونُ مبيعًا عَيْرُمعين فلا مُن قيداً نُ توجد مَن شوالتُط السّر حتى يصح فلا يجُوسُ إستب الله إذ لا يجومُ الاستبدالُ فلا مُن فيها نُ وجد المُستر من المُستر في المُستر من المُستر الله والمستبدال

قولے وصن معانی - اور کھر ہروف العبق العبان میں حسدوف کی دوسیں ہیں - اول مردف مبانی دوس محردف معانی - اور کھر ہروف معانی میں دوسیوں پرسے - حروف عاملہ، حروف عیر عالمہ

\_\_\_\_\_\_\_ کا سابق میں حضرہ معانی عنہ عاملہ معیسنی حروب عطف کو مصن<u>د جی ہے</u> بیان کیا ہے۔ مذکورہ دنوان قائم کرکے ماتن نے حروف معانی عاملہ کا ذکر شروع کیا ہے ۔ حرصنے دمعانی عاملہ میں سے حروف جارّہ معربوں ۔ اس رکزو فدماما ۔

قول كا فالذباع للالصاق الإ يجرف و عاطف كبيان سه فراونت ك بعدا بفين برعطف كرت موسط ماتن نه كما البين بارانصاق كبين بما فاست السب جيب به داع اورانصاق كبين بجازًا بهوتاب حبيب مدس بي الساق كبين من نيدك قريب كذراك احس بين الصاق كى حقيقت به اكب جزي دوسرى جزيك سائقه متصل بهونا - للبذا جس اسم برحض باردا تعل بهوكا اس كوملصق به كمها حاسط كا اورض كومتصل كياجاء والمصق به كمها حاسط كا اورض كومتصل كياجاء والمصق بهوكا -

ب سٹارہ نے کہا الصات میں حریث ہار کے حقیقی اور لغوی دولؤں معانی ہیں۔ ان ووکو حیور کر باتی بار کے جتنے معانی آتے ہیں۔ وہ سب بار کے مجازی معانی ہیں جیسے بار کھی سرائے استعانت آتا ہے جسکے کتب کی بالقلم

ہیں نے قلم کی مدوسے لکھا۔

بارکھی کجا ڈاظف کے معنے دیتاہے جیسے صلاح بالسجبہ میٹ تفا اسجہ میں نماز بڑھی کھی بارعلت بیان کرنے کے لئے آتاہے جیسے آنام طابعہ مین البخیاں "تم نے کا سئے کے بچے کو معبود بنا کراسینے اوپر طلم کیا ہے ۔ اس شل میں باربرائے تعلیل سے اوربا کم کھی تھا رہت کے معنے دیتاہے جیسے اشتریٹ الفرس بسرجہ ۔ سرے گھوڑے کو سرے پالان سمیت فریدا ۔ اور صرح کے معنے ہیں دیتاہے ۔ جیسے بائٹر لافعات کڑا دائٹر کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا ) اور کھی اپنے مرخول کو متعدی بنانے کیلئے بھی آتا ہیں۔ جیسے فرمب انٹر بیٹی پھر (الٹر تعالیا آئی رُون کو سے کہا تا ہوں کہا کہ جیسے فرمب انٹر بیٹی پھر (الٹر تعالیا آئی رُون کمیں کہی رہا و تعلیم کے مصلے آتا ہے ۔ جیسے والد تقوا با بدیم آلی التہ لکتہ (تم اپنے با تقوں کو بلاکت میں مت ڈالو) میں مائٹ میں ایسا تھا ہوں گئے اتا ہے ۔ اور اس کے ساتھ ، بھا کہا شریع کہا انسی ہو مائے ہیں ۔ اسی وجہ سے کہا جا آ اسے کہ مقابلہ بھی الصاق ہی ہے معنے بیں ۔ اسی معنویں ہے بیت اس غلام کو تردیا ) کہا اشتریت من کے بیت اس غلام کو تردیا )

اس مثال میں ایک نور گئیر رقمن بنے گا اور غلام بیچ قرار دیا جاسے گا۔ اس مثال میں چو نکے کر بربا رواض ہے اس کئے کر نمٹن ہوگا اوراس کا طرف تر میچ بوگا۔ اور یہ بیچ حالی شمار ہموئی بیچ سے منہ ہوگی جس میں میچ ادھار ہوتی ہے اورمت ہوگا کو رقب خدکر نے سے میں ایک میں ایک میلے جو کے . مکھ کڑے بدلے گیہوں کا تباد کہ کرے تو یہ تبادلہ درست ہوگا کیوں کہ مذکورہ مثال میں ایک مرگئیہوں میں سیے اور بیٹ کر گذم کا بیچ ہوتا

توقبطنهٔ کرنے سے پہلے اس کا تبادلہ جائز نہ نہو تااس وجہ سے کہ مبیع پرقبطہ سے پہنے تبادلہ دیہ سے بہنے۔ اس کے برخلاف اگر خربیسے واریہ کہتا' اشتربیٹ مناہے کر ٔ امن صفلۃ بہٰذاالعبہ'' (میںنے شجہ سے ایکھے کر گیہوں اس غلام کے عوض خربیا تو یہ عقد سے مبوگا - ادر کسی مؤجل کو معی کے برلے ذیز خت

سے ہیں دیبوں میں ہے ہوئے ہوئے ہوئے اس میں کچھ شرطیں میں ، عقد سلمیں بنیع کا نام مرف مرف ہے بوسے ہوئے۔ کرنے کا نام بیع سلم ہے۔ منگر اس میں کچھ شرطیں میں ، عقد سلمیں بنیع کا نام مرف مرف ہے اور میں

کانام رأس المال بے، اورسلم کامعاملہ کرنیوالا (فوفت کنندہ) مصلم الیہ کہلا ناہے۔ اور خریدارکورٹ السا کہتے ہیں۔
الہذا فرکورہ بالامثال میں عقد سامے کیا فاسے غلام توراکس المال ہوگا۔ اوراکٹ کو گیہوں سے کہ فیسے۔
اورغلام جو کہ اس مثال میں راس المال ہے وہ سامنے موجود ہی ہے جس کا مجلس عقد میں سبرد کرنا ضروری ہو۔
اس لیج خرریدالعیسنی مشتری اور رب الستا اس غلام کو مصلم الیہ لیسے نی بالتح سے سرد کردے اور جونکہ کو منظم تعین نہیں ہے لہٰ ایہ طبیع اور مسلم فیہ سے جو کہ غیر معین سیا اور غیر معین ہوسے کی بنا دیر سلم البہ کو منظم تعین نہیں ہورہ کی بنا دیر سلم البہ کو مسلم فیہ دولوں موجود ہیں تو کے ذولوں موجود ہیں تو یہ عقد ہیں سلم کہلاسے گی اور گیہوں کا ایک کو مسلم فیہ سے اور قبضہ کیے مسلم فیہ کا تبدیل کرنا نا جاگز ہے۔
سیم کرنا درست میں ہوگا۔

ئەركالانوارىنىڭ اردد عبارت یہ ہوگ ہے دخبرتی باقیِ فلھٹا قِرِم کا گراوسے مجہ کو خردی کہ بسٹک فلاں آگیا، گوما یہ کا ایمی پیا ہم جواب دیں گئے کہ ہار کی تغدیر صرف سلامت <u>صُحطے کیلئے کا نی س</u>ے . دوس ے کہا" اِن اخبریتی بقت وم خلاب فعب دی محر<sup>ماء</sup> گر*او*سے فلال کے نے کی خبردی تومیرا غلام آرا دہیے) یہ مثال ایک قسم ہے جو خرصا دی پرواقع ہو گی ہے براستے الصاف ہے ۔ ا درالصاق کے لئے پہوٹ میں مثال سے معظ ہوں اے مخالف اگر نوٹے محد کو انسی خبروی جو فلاں کی آ مرسے مصنی بہو تو میرا غلام آزاد سہے ۔اور یہ خبر ق*دوم ف*لا*ں سے ملصق اس وقت ہیں ہوگی حبب کہ قدوم ف*لاں واقع کے مطابق تہو راس لیے **ج**مرمخاط جے رخ کے قدیم کی خبرسمی دی سیرتو قسم کھا نیوالا میسنی متکاراین قسم ہیں جا سنت ہوجائے گاا در غلام آزاد جلے گئے۔ ادراگر مخاطّب نے قدوم فلاں کی خبروا تع سے مطاباً بق میکی صحیح خبر مہنہیں دی ہے تو کہا جائے۔ میر خبر قدوم فلا رسے ملصق منہیں ہے لہٰذا حسنت کی شرط منہیں بالی گئی اسلیع متکلم حاست مذہو گا اور میر خبر قدوم فلا رسے ملصق منہیں ہے لہٰذا حسنت کی شرط منہیں بالی گئی اسلیع متکلم حاست مذہو گا اور لبته إگرمتكلم نه يه كها تعاكم ان اخبرتن ان فلانًا تُدِيمُ فعدى مُحرِّهُ \* داگر يوسن محبركو خبردي كه بيشك السيد دسیه ؟ تو به خبرصا دق و کاذب دولون بر محول بهوگ دارزااگری اطر<u>حه ن</u> لاں کی شیخ کدی تو بھی متکار حائث ہوجائے گا ً، اور تھوی خبردی سے تربھی وہ حائث ہوجائے گا۔ غلام آزا دہوجائیگا اِس وجہ کسے کہ اس شالِ میں حرمت باء حوالعماً ق بر دال مقا مذکور نہیں ہے، اس ک خبرمطلق بيرجو كرصدق وكذب دولؤن كاحتمال ركم شارح نے کہا وہ یقالی وہ وہ وہ مرا دیو ٹکو ہ وہ بالدار۔ ادریہ اعراض رکا طائے کہ اخرار میں تعدیہ ب*ا رسے بغیرینوں ہوا سرتا - بعیب نی اخیا راگیرلا زم کا صیغربو*لو وہ کسی نفعو*ل کامت*قاصنی مہنیں ہوتا-ا دراگر سے ہونو مفعول اول ہی کی جانب متعدی ہوگئا۔ باس اگر دوسرے مفعول کی جانب متعدی ہوگا تو وہ یاء وجهسه بی متعدی بوگا اس حکه آغاق سے میں بات یائی جاری ہے کہ نفط انجرد دسرے مغنول بیسین ان نلا ا می جانب متعدی سیراس ملے میر بادی کیو خرسے متعدی ہواسیرا ورا صل عیارت یہ مانی جا رُتني بان قِلا نَا قَدِمٌ \* . لِهُمُنا قدوم فلان بربا ردا خل ہے ۔ ایسلے میں مثال اور اول مثال دولوں سرام للبنااك أبمثال كميطرخ بيرمثال معي هجلح فهرريتهم واقع ماني حاسط في اور صرف سبي فعروسية برمتكلم مانث اورعلام فركوره بالا تفصيل كيرطابت اعتراض ذكيا جلئ اس ليؤكرهم حواب دين سكركم بم كويرت ليم

دوسے مفعول کی جانب صرف حرب با رکے دراجہ ہم متعدی ہواکرا سے بلکہ بلاواسط کا برکے بھی متعدی ہوتا ہے لہٰذا مکن سے کہ مثال اِن اخرتی ان فلا نا قدم میں اخر درسرے مفعول کی جانب بلا واسط با رکے متعدی ہو لہٰذا بارکو لیکر حواجہ اعزاعل کیا گیاہے وہ واقع نہ ہوگا ۔ اور اگر بیٹ نیم بھی کرایا جائے کہ اخر دوسرے مفعول کیجانب بواسط کہا دہت ہو تا ہے نہ کہ طلق بواسط کہا دہت ہوتا ہے نہ کہ طلق بواسط کہا دہت ہوتا ہے نہ کہ طلق خرکوم مون ہی خبر کے ساتھ مقید کرنا صبح نہیں ہے ۔ لہٰذا خرخواہ صا دق ہو یا کا ذب خروسین سے متعلم حانث اور فلام اس کا آزاد ہوجاسے گا۔

ولوقال إن خَوَجِةٍ مِنَ الدّار إلا بِإذِن يَسْتَوِكُا تَكُوارُ الْإِذُنِ لِكُلِّ يَحْرُوجَ لانَّ مَعْنا ﴾ إن يَحَرَجُبَةِ مِنَ الدّارِ فَأَنْتِ طَالَتُ ۚ إِلَّا حَرِوجًا مَلْصَعَابًا ذَنِي وَهُوَ نَكِرَةٌ مُوصُوفَ مَا ۖ فِي الْأَنْبَاتِ فَعَسَمُ لَعِهُمُومٍ الصّغة فيحدم ماسوًا ﴾ فعَيتما تخرج بلا إذب تكون طالقًا ولعَكْمَ فيما لـم تَوْحَدُ قريبَ ثُمَانٍ الفَوْرِا وُتَكُونُ دِعَاكِمُ الباءِ غالبَةً عَلَيْهَا عَلاَفِ قولَم إِلَّا اكْ آذَن لَكِ اكْ يَعُولُ إِنْ جَرَحب مِنَ الْمِدَارِ الأَ أَنْ آوَنَ لِكِ فَأَمْتِ طَالِقٌ فَاتُكُمُ لَا كِيشَةَ وَظَرَةُ وَالاوْنِ فَيهِ لِكُلّ حُرُوبَ مَكَ إِذُا وُجِدَ الاذَبَ مَرَّةً مَكَفِى لِعَكِنِ مِ الْحِنْثِ لاَتَّ الباءَ لَيْسَتُ بِمُوجِوِكَ بَ نيدرَ الاستثناءُ لَيْسُ بمستقيم لانَّ الَّاذِ كَ لا يُحَارِضُ الخروجَ فيكونَ بمِعْسَنِ الغاَّ يَهْ وَالغاْ حَيْدُ يَكُفِي وجودُها مرَّةً فالرتفع حدمته كالغروج بوجودالاذ بصرة وكيتوض عكتهبات تغدب كالغائب تبكلف والاولى تقدير الباء فيكون المَعْف إلاخروحًا بأن آذن لكِ فيكونَ مَالَ وَمَالُ تولَم إلاَّ بإذ فِي وَاحِدُا فَيَشْتُوكُ مَا تَكُواسُ الاذِ بِ لَكُلِ خُووج اوَيَقَرْ إِنَّ المَصْادِيرُ مَعَ أَنُ بِمَادِمِلِ المُمْصُدِي والمَصُلَ مُ تَدِيقَعُ حِينًا كُمُ ايقَرَ البِيكَ خفوق النَّكِم اي وَتَتَ خَفُوتِم فيكُونَ المَعْفَ لَا تخرجُ وَقَتَا إِلاَّ وَقُتَ الادْنِ فِيهِبُ لَكُلِّ خُرُوْجٍ ٱلَّإِذْ نُ وَ ٱجيبَعَنِ الاَوَّلِ بَانَ تَكُدُ دِيرَ قول الآخرورة إلى أن آذك الم كلام عنال لا يُعرف له وحد صَعرة مِعَة وعن الثاني بأسته بِعَنتُ بِجَ إِنْ حُرَجَتُ مَرَّةٌ بِلاَ إِ ذِن وَعَلِ الدِّعَلِ يُوالازُّلِ لاَ يَعَنتُ فَلا يَعَنثُ بالشلق و أمَّا وجوب الاذب لكُلِّ وُخولِ فِي قولِ مُ تَعَهُ لا مَد شُكُوا بُيُوتَ الْمَنْ إِلَّا أَنْ يُؤُو ذَنَ لَكُ مُر فعستفاؤُ مِن العَرِ، سِنتِ العقلِيَّةِ وَاللفظِفيةِ وهِي قولَ مُنتَعالَى إِنَّ ذَلْكَمِكَ أَن يُؤْدَى النبيُّ الأَسِيَّ -

ادر اگرکسی شخص نے کہا" ان خرجت من الدارِ الابا ڈن" ( اگر تو گھرسے نکے گی مگرمری اجازت تو اجازت کا ہونا ہر خروج کیلئے شرط ہوگا کیونکہ اس کلام کا مطلب یہ ہواکہ اِن خرجت مِنَ الدارِ فانتِ طالت الاخروج المصقّا باذی ( اگر تو گھرسے نکلے گی تو یجھے کھلات ہے مگر یہ نکلنا ایسا ہوج میری اجز

سے ملاہواہو> اورچونکہ پہخسرو ج نکرہ موصوفہ کلام موحبب ہیں واقع سے للبذا صِعفت کے عموم کے سامتے عام ہوجلئے ا خروج غیرهد رام مبورگا ً لهذا جب بهی اس کی اجارِ ت کے بغیر بیلے گی توطلاق والی ہوجائے گی ۔ ممکن ِ و ج کے عموم تکرارا ذن کی بشرحانس صورت ہیں بہوجب کریمین فور کا قربینہ موجودِ نہ ہو یا بھر پر ن بار کالحاظ اس قرینہ کیرغالب ہو بخلان اس کے قول الإ أن أ ذن إلكِ " کے . بیسنی شیوهرَیہ کیے کہ ان خد حَبِّ مِن المبداراً لإنان أذين لك فانت طالق ﴿ ٱكرتوگفرسے سُكِط كُلُّ مُكَّرَ بِهُ كُمِينَ سَجِّمِ اجازَتِ دے ووں تُوتِجُه سُطِلاق يَ وسيحقيِّة متكلماسِ حِكْم خروج يراجازت كوشرط قرارُمُين دے رہاہے ملكہ اجازت جب ایک مرتبہ پائی جائے گی تو' ښېوساز کيلنځ کا في مو کې کيونکه حروبُ بار اس کلام مي موڅو د ننهي سياوراستشناء کيال پر درسه ہنیں ہے کیونکہ ا ذن خروج کے ہم جنس نہیں ہے لہٰذا غایت کے مصفے میں ہوگاا ورغایت کا دنبوب ا مرتبہ کا بی ہے کہذا خروج کی حرمیت ایک مرتبہ ا جازت یا ہے جانے سے رفع ہو جائے گی۔ اور بیماں مرامک اعتراض وارد نہو تاہیے کہ غایت کومقدر ہا ندائھی محض تکلف سیے۔ اولی یہ ہے کہ بار کومقدر ہان اما جائے تومضحَ به مهوج ئیں گے کہ الاّ خروبہ کا مات اُ ذین الھ راہین وہ خروج جس میں میں بھی کھ کوا حازت دیدوں تواس كلام ادرالا با ذن دويون كلامون كاانجام ايك بهو جائة كالنذا اذن كالنكرار برخروج كے ساتھ شرط مبو جائٹیگا . یا بھریہ کما جائے کہ فعل مضارع اُنُ مصدر کی تا ویل میں ہے ۔ا ورمصدر تمہی وقت ہوتا ہے جیسے بولاً جا تاہیے 'اِنتیا خفوق الینجہ رہیں تیرے پاس ستاروں کے غروب کے وقت آ<sub>و</sub>ر ساگل ہو<sup>ا</sup> اس صورت میں کلام کے معنے یہ ہوں گے لوتخر کا وقتاً الاہ وقت (لا فوق) (تو کسی وقت مت کل مگراماز <u>لینے کے وقت ) تو سرخب ر درج کے لیے اجازت واحب ہوگی۔</u>

میلیا عراض کا جواب سے دیا گیا ہے کہ اس کے قول کی تقدیر الا خدو ہے اباک آ ذن اللے ایک گرا ہوا ملائے میں الدے میں کے صحیح ہوسے کی کوئی وجہ نہیں ہے ۔ اور و و سرے اعراض کا جواب دیا گیا ہے کہ متکا اس دقت حانث ہو جاسے گا اگر عورت بلا اجازت ایک مرتبہ سکل جلائے گی ۔ اور مہلی تقدیر سرحانت نہ ہو گی ۔ البیزا شک واقع ہو جانب کی وجہ سے حانت نہ ہو گا ۔ اور ہمرحال اجازت کا ہر دخول کے وقت و احبہ ہونا اللہ تعالیٰ شک واقع ہو جانب کی وجہ سے حانت نہ ہوگا ۔ اور ہمرحال اجازت کا ہر دخول کے وقت و احبہ ہونا اللہ تعالیٰ کے قول الات دیا جانب کا اللہ ای دی و دن ایک میں سرد خول کے ایک اللہ علیہ وسلے کے گھروں میں داخل مت ہولیکن حب می کو اجازت دیدی جلائے ہیں ہرد خول کے لیے اجازت کا واجب ہونا قریب و عقلیہ و لفظیہ دو توں سے متنا دہے اور قریب اللہ تعالیہ و لفظیہ دو توں سے متنا دہے اور قریب اللہ تعالیہ و لفظیہ دو توں سے متنا دہے اور قریب اللہ تعالیہ و لفظیہ دو توں سے متنا دہے اور قریب اللہ تعالیہ و لفظیہ دو توں سے متنا دہے اور قریب اللہ تعالیہ و لفظیہ دو توں سے متنا دہے اور قریب اللہ تعالیہ و لفظیہ دو توں سے متنا دہے اور قریب اللہ تعالیہ و لفظیہ دو توں سے متنا دہے اور قریب اللہ تعالیہ و لفظیہ دو توں سے متنا دہے اور قریب اللہ تو اللہ کا ارشا دسے کہ ان ذاکہ سے ان کو اللہ کیا دور قریب اللہ تا تعالیہ و لفظیہ دو توں سے متنا دہ جا دور قریب اللہ توں کا کیا دور قریب اللہ توں کے ان خوال کیا دور قریب اللہ تعالیہ و توں کیا تھوں کیا کہ تعالیہ و توں کیا کہ اور قریب اللہ توں کو توں کیا کہ تعالیہ و توں کیا کہ تعالیہ و توں کیا کہ توں کیا کہ تعالیہ و توں کیا کہ تعالیہ و توں کیا کہ تعالیہ و توں کے تعالیہ و توں کیا کہ تعالیہ و توں کیا کہ توں کو تعالیہ کیا کہ توں کی کیا کی توں کیا کہ توں کیا کیا کہ توں کیا کہ ت

ز ملاست به نبی تریم <u>صلے ا</u>لیٹر علیہ وسلم کو یہ تکلیف دیتا ہے۔

ا باركَ الصالَ سَ<del>كِيكَ بُوتَ بِرُ</del>دُوسِى تَفْرَلِع ﴿ مَاسَنَ خَهُمَا اللهُ عَرِجَتِ مِنَ الده الدالا باذتى فانت طالقُ ( اگر تو گفرسے بغیر میری اجازت کے باہر کی تُو پس تو طلاق والی ہے ) یہ تھنے کیوجہ سے عورت کو اپنے با برجانے کے لئے سربار

تشريح

ا جازت لینا حروری ہوگا۔ اس لئے کہ اس کا قول با ذی ہیں با دواض ہے ہوکہ الصاق کیلے ہے اور معنی اس عبارت کے یہ ہول گے کہ واق خرجت من ولدو کر اس کا قول والی سے بھول گے کہ واق خرجت من ولدو کا ان کی معندت کے سیے بھول گے کہ واق خرجت من ولدو کا ان کی صفت کے سیاستا کہ دون کی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ اور جب یہ صفت عام ہے تو نکرہ بھی عام ہی رہے گا۔ اس لیے اس مظلب بیرے کہ جمال بھی اس صفت کا تحقق ہوگا و ہاں وہ نکرہ موصوفہ بھی یا یا جائے گا۔ اس لیے اس مثال میں ہروہ خروج جوشوہ کی اجازت کے ساسمت ملاہوا ہوگا وہ طلاق سے سیروگا ۔ اس کے علاوہ جو خروج بھی عورت کی جانب سے ہوگا وہ باعث طلاق ہوگا ۔ اورعورت و جب بھی بھی شوہری ا جازت کے بغیر باہر جائے گی اس بیطلات ہو جائے گی۔

شاری علیارهمد فرایا که خرد ج تحییه اجازت کا محرر بکونانس وقت منشره طبیع جب یمین فور کاکوئی قرید و مان نه پایا جاسع، یا قرید بمین فور کا موجود تو مومکر باری رعایت اس بر غالب مولها دا اگریمین فور کا قریب به پایا جا تام پر ادر باری رعایت اس بر غالب نه موتواس صورت مین مرخره ج کے ساتے اجا زے کالینا کروری زموکا

ا دراس کی قسم صرف متعین خروج بر محمول ہو گی۔

اوراً گرشو هر نے کہا اِن خوج پ من الدار الا ان اُ ذن الله فائنت طالبی تعدی اگر تو گھرسے با ہر کی براس کے کہ میں بحد و اجازت دوں تو لیس تو طلاق والی ہے۔ اس صورت میں ہر خسرورج پرعورت کے لئے بار اُرا َ جازت لینا صدرت میں ہر خسرورج پرعورت کے لئے بار اُرا َ جازت لینا صدرت کی ایک ہوگا، کہ اُر اُرا َ جازت لینا صدرت کے لئے کہ کورشہیں ہے۔ اور الاکے ذریعہ استشاء کرنا بھی ورست مہیں کہونکہ اس مثال میں بار جوالصات کے لئے آتا ہے نہ کورشہیں ہے۔ اور الاکے ذریعہ استشاء کرنا بھی ورست مہیں لہذا ہماں منہ ہے دولؤں ایک جنس کے مہیں ہیں اس لئے اس جگہ الا کا برائے استشاء ہو نا بھی درست مہیں لہذا ہماں منہ ہے دولؤں ایک جنس کے مہیں ہیں اس لئے اس جگہ الا کا برائے استشاء ہو نا بھی درست مہیں لہذا ہماں منہ ہو اُل کے معنے میں ہو گا اور غالبت کے منے ویگا اور قسم پورا ہوئے کہ لئے غالبت کا صرف امک برخورج کا وہ حکم کا فی جنر اُجارا جازت باہر جائے ہے بید فروج کا دی حکم میں بغیر اجازت باہر جائے ہے بید فروج کا دی حکم منہ بغیر اجازت باہر جائے ہے بید فروج کا دی حکم میں بغیر اجازت باہر جائے ہے بید فروج کا دی حکم میں بغیر اجازت باہر جائے ہے بید وقرع طلات کا حکم واقع نہ ہوگا۔

است نَشَا را ورغایت کے ورمیان مناسیت ، ان دونوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ دونوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ دونوں رکا بالبعد اقتبال کے خالف ہو تاہیے اور دونوں کا ماقبل دونوں کے البعد سے نتہی ہوجا تاہیے۔ یہی ان دونوں کے درمیان مناسبت ہے۔ درمیان مناسبت کی بہنا ریر الآ کو مجازًا الی غایت کے مصلے میں لیا گیاہیے۔

شاترح سے فرایا کہ الآخروعاً بان ا ذن لاے اس کی تقدیر نکا کنا نیسٹی بارکواس مثال میں مقدرما نزا صحیح سنیں ہے کیو سکھ اس صورت میں حریب باراک بردا خل ہوگا جب کہ حریت جرحمیت اسم پر داخل ہوتا ہے بغل . در حریت بردا خل نہیں ہوتا۔ اسی خرابی کی بناء بر بہاں بار کا مقدر ما نیا جائز شہیں ہے۔

جواب ثناني اس حكر باركومقدر ما تنااصل قا عده تحريجي خلاف سب ، اسي طرح لفظ الأجوكر من استشاء

سپراس کوالی حرمن جایے معنیٰ میں لیکر غایت کے معنیٰ میں مجاز الینا بیم ہی خلاب اصل ہے البتہ مجاز بنسبت حذیت کرنسکے کمتر درج کی خسراب ہے بالحضوص جہاں حذیت زیادہ ہوجس طرح اس مثال میں ایسا ہی ہے کہ اگر بابری ذون مانیا چرکے کار بابری کے کار ایم نامی کے مقلبطے میں مجاز ایمون ہے اس لیے بہتر ہے کہ الاکوالی کے مصفے میں لیے اجلے کے اور بابر کو محذوف نہ مانا جائے۔

و وسرے قول کا جواب ؛ آذن فعل مضاری کوان کے ساتھ مصدر کی تا دیں میں کہ جائے تو وقت کے معنی دی گااس کے عورت ایک م اس میں کہ جائے تو وقت کے معنی دی گااس کے عورت ایک مرتب اجازت لیکراگر دوبارہ با ہر سطی تو مشکل حا من اورعورت پر طلاق واقع ہوجائے گی اس لئے اس تقدیر عبارت کے نتیجہ ہیں عورت کو ہر سرخروج پر اجازت لینا طلاق سے بچنے کے لئے صودی ہے۔ اوراگرالا کو بمعنے الی لے لیا جائے تو ایک باراجازت لیکر نسکنے کے بعد جب دوسری یا تیسری بارعورت گھرسے باہر نسکے گی تو وہ مطلقہ نہ ہوگا اس لئے کہ اس صورت میں عورت پر صرف ایک مرتب اجازت لینا صرف میں عورت پر صرف ایک مرتب اجازت لینا صرف دری ہے۔

الله النه کالا ان آذک المصد کلام کرنے کی صورت ہیں متکلم ایک صورت ہیں حانت اور دوسری صورت ہیں حانت اور دوسری صور میں حانت منہیں ہوتا لہٰ ذااس کے حانت ہوسے میں شک ہوگیا۔ اور تا عدہ سے کہ بھیورت شک حنت واقع سنہیں ہوتا لہٰ ذامتکا اس صورت میں حانت نہ ہوگا۔ اس لیۓ معلوم ہواکہ اس حگر آذک الص میں ان پوشیرہ سنہیں ہے آکہ مصدر کی تا وہل میں ہوکرو قرت کے مصنے دیگا بلکہ حرف الا حرف الی کے مصنے میں ہے جو غایت کا معنی دے رہا ۔

عَفِي تَعَدِيدُ كَا أَنْتِ طَالِقَ بَمِشِيسُ اللهِ تَعَرِيجَعِنَ الشُّرِطُ فَيكُونَ تَعَدَيُدُ كَا أَنْتِ طَالَقُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعْرِفُ لَا يَعْمُ وَلاَ يُورِيُنُ بِهِ ذَا أَنَ البَاءَ بِعِنَى الشُّرِطُ لا تَنَا لَهُ يَرِدُ فَيهِ مستعمالٌ بَلُ معنَا لا أَنَّ البَاءَ اللهِ وَلا يَعْمُ الشَّرِطُ الا ثَا مَلْ مِنْ اللهِ وَلا يَكُونُ البَعْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

اوراس شخص کے قول است طالق ہمشیئہ اسٹر تعالیٰ میں بآر شرط کے منے بی ہے۔ بس تقدیر عبارت یہ ہوگی است طالق ان سفار اللہ ایس فلاق واقع نہ ہوگی مصف کی مرادیہ ہیں سے کہ بارسے بین استعمال نابت نہین سے مجلد معنے یہ ہیں کہ بارالصاق

شارح على الرحم له كاكم اتن كامقعداس عبارت سے بہ شبي به كه اس مثال بن باء إن كر معظ بن به اس مثال بن باء إن كر معظ بن به اس لئة كاس طرح كا استمال كلام عرب سے منقول نہيں ہے ۔ ما تن كى مراد دراصل به سبح كه باء تو ابن اصل كے ليا فاطنت معنی العداق سبح - اوراس جيئے كے معنی ہیں \* انت طالق طلاق المعنی المعنی

اعتراض ، التُرتعلك كى مشيئت قديم سے موجود سبے ليندا طلاق واقع ہو جا ما چلسيّے ؟ جوائب : اس كا جواب يه ديا جا ئيگا كەنغنس مشيئت بيكنى ادادہ بارى تعالى كى صفتِ تورىمد

جوائے : اس کا جواب یہ دیا جائیگا کہ تعنب مشیئت تعین ادادہ باری تعانی کی صفت قدیمہ ہے۔ شارح علیالر جمنہ سے فرمایا - هاری ذکر کرزدہ تا دیل ہر ایک اعتراض وارد جو تا ہے وہ یہ ہے کہ اس حکمہ با کوالھا کے بجائے اگر سبب کما مان لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اگر باراس مثال میں سبب کیلئے بھوتی توعورت پر فی الحال طلات واقع جوجاتی جس طرح انتِ طالق تعبلم الٹر ادر انت طالق بقدرة الٹرو بامران اور بحکم الٹر کھنے پر

طلاق وإقع ہوجاتی۔

اس کا جوآب بر دیا گیاہے کہ طلاق ابغض المباحات ہے اور جوجزابغض المباحات ہوگی وہ بمنوع بمی ہوگی اور خداوندتعب کے کو ناپسند بمبی ہوگی معلوم ہوا طلاق میں اصل ممالغت اور ناپسند یک ہے۔ تو اس کے مناسب بیمی بات ہے کہ طلاق واقع مزہوا ورکوسٹش بھی اسی کی کرنا چاسیجے کہ طلاق واقع کم مہو۔اوراس پر

<u> وَعَالَ الشَّافِعِ هِ ٱلْمَاءُ فِي قَلُولِ تَهٰ مَامُسَحُوا بِرُوُ سِكُمُ لِلتَّبِعِيضِ فيكونُ الْمِنْخُ وَامُسَحُوا بَعُضَ رؤَسَمَ</u> وَالْبِعَضُ مطلَقُ بِينٍ أَن يَكُونَ سَعْدُا أوما فَوتَ مُ عَيْدٌ قُربي الكُلِّ فِعَلا أَيِّ بِعِض يمسَحُ كُونُ آنتيابالمامويرب وقِيال مالكُ إنهاصلَما أي ذائل لا فيكاتَ المَضِيح وَامْسَحُوا ووُسَكُمُ وَالْطَأْحِرُ مِنْهُ الْكُلُّ فَيَكُولِ مَسَمَحُ صَحَرِلَ الرَّاسِ فَرُ حَمًّا وَلَيْسُ كُنْ لِكَ آئ ليسَ للتبعيض وَكِ للزيادة لان التبعيض مكائر فلائيكاش الكير ولوكاك التبعيض حقيقة وهو موجب من لزم الاشتراك والترادت وكل مُأخلات الاصل وكذ العالزيادة اليضاخلات الاصل بل مي الالصاب حقيقة على اصل وصعها واسما حاء التعيين في مشر الراس بطان المُحْرَكَ مَا قَالَ لَكُنَهُ أَوْدَا وَخُلَتُ فِي آَلَةِ الْمَسُمِ كَانِ الْفِعِلُ مَتَعَدَّ يَّا إَلَى عِلْمَ فَيَسَأُولَ كُلْمَا وَكُلْما مُتَعَمِّدًا وَالْمُسُومِ عَلَى الْفِعِلِ وَمَفْعُولُ لَمَا يُوادُّبِهِ كُلِدُوالِيدُ اللهُ " وَخَلَ عَلَيْهَا الْهِ أَعُ يُكُوا وُ بِهَا الْبِعُنِي إِذِ المعتابُ الْهِ فَاكَ بِرِما يَحْسُلُ بِرالمقصودُ حَاذَا دَخُلْتُ فِي مَحَلِ الْمُسْحِ بِقِي الْفِعِلُ مِنْعِلَ يَأَ إِلَّى الْأَلْبِ كَهُمَا إِذَا قيلَ مَسَعَتُ بأَلْحا لِبُطِ آوُ تَعِيلَ وَالْمُسَتَّعُوا بِرِقُ مِسْكُم فَحَ مِ يَكُونُ الْمَسْمُ مَنْعِلٌ يَّا إِلَى الْأَلِدِ فَكَا سَكَ قِيلَ مَسَحَتُ الْمَيْرَ مالحاً يُطِ فيشبَهُ المكتلَ بالوسائرُ سِفِي اخذِ بعضه فلايقتضى استيعاب الرأس وانمايقتضى الصَاقَ الألبَ بِالمَحَلِّ وَ ذِلِكُ لا يَسُوحِ الكُلُّ عَادَةٌ فَصِاحَ المُرَادُ بِهِ الْحُوالالديب عَدْ لِكَ مَقَد أَرُ تُلْبُ أَكْمَابِعُ لَانَ الْاصَابِعُ اصْلَ فِ النيدِ وَاللَّفَ أَابِعُ وَالثَّلْثُ اعْتَرِما خَأْ وَيَهُمُ مُقَامُ الكُلِّ فَصَرًا مَ السَّعِينُ موادًا بها ذِا الطَّرُيقِ الأكتمازعِ مَا الشَّا نعى مِن إُنَّ البَاءُ اللَّبِعِينُ هَانَ الرَّحَدِي كَارِواتِينَ آبِي كَنْيَعَةٌ وَلَيُرْبِيَعِرُ حَنَّ الدُّوادِيةِ الْأَخْرِي وَهِي أَتَّ عَا مُنْجُمَكُ فِرْحُقُ المعقدام لائمًا لَمُ لَعُلِمُ أَنَّ المُرَاء كُ الرَّاسِ اوبعضُهُ فِيكُونُ فِعل النبيّ هُوَانَتُمْ مُسَمِّع عَلَانًا صِيتِه بَيَا قَالَمَ وَالنَّاصِيمُ فِي مقد ارْسُ بُع الراسِ فيكورُ مُسْهُ وُ بُع المَّأْسِ فَهُ صَافَا سُواء وَ كَانَ بِثَلَث أَصَالِعُ اوْتُكِيِّهَا لانَّ الكلامُ فيهَا طُويلُ وَانهَ أَيْبُتُ

**χατουρούσου στο συσουρούσου συσουρούσου συσουρούσου συσουρούσου** συσουρούσου συσουρούσου συσουρούσου συσουρούσου σ

استيعاب مَسْج الوجْهِ وَالْسَيْدِ فِي الْمَدْيَمُ لِعُولَ لِهُ تَعْ فَامْسَعُوا بِوُجُوهِكُمُ وَالْيُويَكُمُ لانَّهَا خُلْفُ عَنِ الْوَجِهِ وَالْسَيْدَ الْرَسْدِي وَلاَنَّكَ شَبَ الْإِسْتِيعَابُ فَسِهِ بِالسَّسَةَ عِن الْوَجِهِ وَالْمَدُ الْمَدْ الْمَدُ وَلَا ثَكَا شَبَ الْإِسْتِيعَابُ فَسِهِ بِالسَّسَةَ الْمُشْهِى وَ وَهِى قُولُ مَا عَلَيهِ السَّلَامُ لَعَن اللَّهُ الْمَالِكُ لِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ مَا لِكُومِ اللَّهُ اللَّ

إورامام شافعی منے غرمایا کہ ہاراللہ تعلیا کے قول کو استحوا برؤ سکم "میر ٹی یہ ہوں گئے کہ واسٹو البھن رؤ سرکم ہو۔ اپنے بعض سروں کا اسے کرو۔ اور تبعض ا بال ہو یا اس سے زائڈ ہوں حتیٰ کہ کل بالوں کے قریب ہوں لہٰذاجس بعض برع ماموريم وبالاسد والاشمار بوكا - اورامام الكيفية فرايا باءيهان برصل كيدي بين الده سياس كوياكه اروُ سکم زئم اپنے سرول کامسے کرو ) اِس سے فاھرہے کہ کِل مرادسیے لہٰذابے رہے سرکا یض معن مجازی ہیں۔ لِہٰذا اس کی طرف رجوع نہ کیا جائے گا۔ اور اگر تبعیض کے مصفے حق یف مِنْ کا مقتصلی سیدیو اشتراک اور نترا دونه لازم آجا تا اور سه دولوں خلاف اصل ہیں، ایسے ت کے معنے مجی خلاف اِصل ہیں ۔ ملکہ حریث بار العباق کے لیے *دسے لیے* کے لیا طاسے حقیقی مصنے (الصاق) سکے لیے *ترب اور مسیع ر*اس میں تبعیض کے لیے ہ<sup>ی</sup>ا نا دوسری وجہ سے بہے۔ لیک جب وه ( بایم) **آلزمسح میں داخل بوتاسیے تو فعل (مسع**) اپنے محل کیطرون متعدی ہوجا تاہیے اور کل محل کو شامل بوجا لسب جيب كما جا ماسيد مسحت بالحاكظ (ميسك ويواركهما) يا واستوا بروسكم (اسين مرول كا سيح كروك كحيا جائسط تواس صورت بين مسيج ابينة المكيطرت متعدى بهوجا مكسي توكو يام جى ميں نے ماممد كو ديوارسے جيو اى بى بكل اپنو وسيلوں سے مت آبر ہوگيالعبن كے اخذ یں البذاآیت میں فعل (مسع) پورے سرے مسح كرنيكا مقتقى منہیں ہے، البنة اس امركا مقتقى سے يملعنق بيوا دريه عادةً كل كاتفًا صاحبه مع من الزرانيتي بيرنكلاكه اس سے يدكا اكثر حصر مرا دسيے -نٹریدتین انگلیوں کی مقدار سیے *کیو ب کہ یکہ میں* اصالبع ہی اصل ہیں اور کعت رست<sup>ج</sup> ا ورتین اُن میں اکٹر ہیں ہیں بین انگلیوں *کو کل کے* قاہم مقام دیدیا گیاسہے ۔ لِهٰ اِسْبعیض اس طریق پر مراد ہوگئ ۔الیسا منہ سے جیساکہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ حرب بارتبعیف کے لئے ہے۔ اما یہ ہے کہ آیت مقدار کے حق بن عبل ہے کیونکہ آیت سے معلوم منیں ہو تاکہ مل راس مرادیے یاکیفن راس مراديد - للمذابى كريم صلى الترتفالي عليه وسلم كا نعل اوروه بيسب كه مستمة على فاصيته (أب سن

است بن إنوارشرج اردو ابنی بیشان کے برابرسرکا مین کیا ، س کے لیے یہ بیان واقع ہوگیا اور نا صیب حو تھائی سرکی مقدارہے بسِ رہے سرکا مسے فرض ہو گیا- ہرا برہے کہ ا<sub>لم</sub> بھر کی تین انگلیوں سے مس*ے کرسے یا بور*ی ہوری انگلیوں سیے كيوبكة اس مُقام بركاً م طويل سبع - ا ورتيم من وجها وريدك مسح كاستيعاب الشريّة لمك تول فاسموا بوديكم وا يدييم ' (بين سح كرو اپنے چرو ل كاا ورما تحتول كا بسے <sup>ث</sup>ا بت ہو تلب كيونيح تيم د طو كا فيف ب للمدا و جرا ورا ورد درسری وجه بیسیے که تیم میں استیعاب سند دّه حقرت عارُسْت آنخصور کا فرمان میم میکنیک صربتان صربه الوج و صربه للدراعین رتیم میں نم کوهرت دو هزُب کا فی بین،ایک صرب چره کے لئے اورا کی صرب دونوں ماسھوں کے لئے اوراس جیسی مضہور صربیت سے زیادتی سے کے بارسے میں ایمنہ کو احتلات سے بینا بخہ الم ماعظم الوصیفی*رے فر*ایا ہو تھائی سرکاری سب ، اورا مام مالکت کے زر دیکھ یو رہے سرکامسے را ستیعاب فرض ہے۔ امام شا متی کے سے فرص سیے۔ ان کے نز د گیا سری کوئی مقدار کسے سے اپنے متعین منہو ہے۔ اتفاق۔ سے ان تینوں انکہ کی دلیل باری تعکّ لئے کا قول واسیوا بروُسکم سے ۔ اس آیت میں بآر ا ماکشافعی م ی تبعیض کے لیے *سپے اور آیت کے معنے یہ لینتے ہیں کہ تم* اپنے تبیض سر*و ل کا مسے کرو-او ر*لفظ تبعض طلق سے ۔ ایک بال بھی اس کا فردشیے ا ورچند بال بھی اور چند بال بھی ۔ کیڈ ، شیح کرنیوالاحیں قدر بانوں کا مسیح کرلے گا وه آيت پرعمل كرسوالاا ور فرص كايورا كر نيوالا شما ركها جليه كا -ا درا مام الکرفی سے فرایا بار صله ک سے اور زایرہ سے کیونکہ سے ایسا فعل ہے جو بنفسہ متعدی ہو تاہے با رك توسطى حاجت نهي سيء اس ك با مكوبراك تأكيدما نا جائه كاجس طرح ولا تلقوا با يديم الى التهلكة ميس ہے۔ اور جب برؤسکم میں باء زائرہ ہے تو آیت کریمہ کے معنے ہوں گے وامسی رؤسکر جب سے بظاهر بوراسرمرادليا جائييكا كيوبحارآ ٹ پورسے سرکو کیتے مبی ، بعض سرکو شہیں کہا جاتا - لہُذاا مام ملاکھ کے قول كےمطابق بورے سركامسى كرما فىرض بوگا۔ ا مام صاحب کی دلیل مرؤ سکمیں یاء مذرا مگرہے نہ سرائے تبعیض ہے۔ کیونکدیہ باء کے مجازی منطنے ہیں ا وربلا حزورت معنی مجازی مرا دسنہیں کیے جاتے ا وربرائے تبعیض مرا دلینے کی حاجت منہیں سے - فرض کیجئے كرماء كے مفتیقی معنے سعیض كے كئے جائیں او اشتراك اور تراد ب لازم الليكاكيوں كرمزب من كے معنے جمعی تبعیض کے ہیں۔ حاصل یہ کہ باء کے حقیقی معنی العماق کے ہیں اور تبعیض کے مجی - بولا زم آتا ہے کہ دلا لت بر نیوالا ایکٹے ، ا ورجن معنیٰ پر د ال ہے وہ متعدد ہیںِ اسی کا نام اشتراکٹ ہیںے اور بیر مصنے اصل کے خلاف ہیں۔ برمزر اس ليؤكمها جائييًا كه باء ابني اصل ميشى الصاق كے سابع سعوال : ﴿ وَهُمُ الرِّبَاتِ الصان حقيقت ہے تو تبعیض نے مصلے جوکہ اس کے مجازی معنیٰ ہن کیونکر لیے اسکے و

ا در بعض سرکامسح جائز کمیوں قرار دیا گیا ؟

جواب : مسيح رأس میں تعف رأس کامسے آیت سے منہیں بلکہ وضرباء جب آرپرداخل ہوت ہے مثلا مد بر داخل ہوت ہے مثلا مد بر داخل ہوتا ہے۔ داخل ہوتا ہے علی ہوتا ہے۔ داخل ہوتا ہے علی ہوتا ہے۔ جبیے مسحت الحاکظ برکری (میں ہے دیوار کو ابنے باہت سے مسیح کیا ) اس مثال میں دیوار فعل سے کا محل ہے۔ اور اس کا مفعول بھی ہے اور اس کا مفعول بھی ہے اور کا کو ایک ہوئے ہوئے ہوئے کا دار میوسے کہ اور کا کیونکہ آلہ مقصود بالمسیح مراد ہوگا۔ اور مید افراد نام مقصود بالمسیح میں میں میں میں ہوجائے اور مراد میں گا۔ اس کا بسی تو دیوار ہے۔ اور عظمود چزسے اسی قدر مراد ہوئی ہیں جب کے مقصود حاصل ہوجائے اور مراد میں گا۔ اس کے اس کا آلہ سے کل مراد نہ ہوگا ملکہ اتنا حصد مراد ہوگا جس سے مقصود حاصل ہوجائے اور مراد میں گا

اورخون با وجب محل برداض ہو قاسے تو فعل سے آلہ کی جانب متعدی ہواکرتلہ اور محل با کا مجود ہوگا اور آلفعل منے کا معنول ہوگا جب جب کسی نے کہا مسی بالے اکوا تواس کی اصل بہ مجمی جائے گی کہ سسے کہ الدیک برؤسکم دم اسپنا ہا معوں کا مسیحت الدیکہ بالحالظ ، اور آست کی تقدیر اسی طرح یہ ہوگی کہ وامسی الابدی برؤسکم دم اسپنا اور جس طرح حرف مسیح کرواسپنا سروں کے دربعی سے اس طرح محل می آلہ اور وسیلہ کے مشا بہ ہوگیا اور جس طرح حرف بارجب آلہ پر داخل ہوگا ہوگا ہی مار جب الدیر داخل ہوگا ہوگا ہی بارجب آلہ پر داخل ہوگا ہوگا ہی مراد ہوگا ہی مراد ہوگا ۔ تو آست میں مراد ہو جائے اور عادة اس کا تقاصد نہ بین کرا گا بلکہ صرف العما تی کا تقاصد میں مراد ہوگا کہ مراد ہو۔ لہٰذا اس کا تقاصد نہیں کرتا کہ آلہ کا مل مراد ہو۔ لہٰذا اس کا تقاصد نہیں کرتا کہ آلہ کا مل مراد ہو۔ لہٰذا اس کا کھی مداد ہوگا ورئی کا کہ تا ہم مقام قرار دیج تین آسکا ہوں محل مراد ہوگا اور نیڈ کا اکثر تین آسکا ہوں کی مقدار سے لہٰذا ان تین آسکا ہوں کو کل کا قام محام قرار دیج تین آسکا ہوں میں فعل سے سے سے کرنے کی اجازت دیدی گئی۔ بیس آ بت واسٹی اس مراد ہوگا۔

یہ کی جانب متعدی منہیں ہے اس لیے قاعد کے مطابق بعض راکس مراد ہوگا۔

شار عدالیجیت فرایا کم با رکوتبعیض کے سے و قرار دینا ا کام صاحب کی دوروایتوں ہیں سے ایک روایت ہے ہیں ہے۔ امام صاحب کی دوروی روایت ہے ہے کہ حق تعدالے کا قول واسعوا ہرؤسکی یں سرے سے کا تعکویا گیاہید مگر مقدار رائس مجل ہے اس لئے واقع میں جو کہ دور میں و کا مغول ہے مقدر ما نذا اصل کے طاق کے ۔ اس لئے واسعوا کو لا زم کا درجہ دیدیا جاسے۔ اور اُجِدُ واسیخ الراس اس کا ترجہ کیا جلہ یہ بھی ہیں واس کو موجود کرد۔ اس سے یہ معلوم نہوں کا کہ باری تعدالے کی مراد رائس ہے۔ یا بعض رائس مرادہ ہے۔ اس لئے مقدار کے بارسے یں یہ ایت مجل ہے جس کی تعدید سے گئی ہے کہ آجے سے مقدار ناصبہ کا مسیح فرایا اور ناصبہ سرے جو انس میں سے ایک جانب کا نام ہے اس لئے ناصبہ سے چوتھائی مرم ادم لیا گیا اور ناصبہ سرے جو تعانی مرم ادم لیا گیا اس طرح چوتھائی سرکا مسیح فرص قرار پایا ۔ چلہ ہے میں انگلیوں سے کیا جائے۔ اس طرح چوتھائی سرکا مسیح فرص قرار پایا ۔ چلہ ہے میں انگلیوں سے کیا جائے۔

<u> شرف لانوار شرح</u> ارد د محرّاس قول براعتر اضات وجوابات بهرت زياده ہيں اُسلنے ماتن نے اس قول کو سان ف سوال كانجواب ب سوال بيب كتيم والى أيت مي والمسيوا بوجو بم وايدمكم" یا رحل پر داخل سبے اور فعل مشح آلہ کی جائب متعدی سبے -حس کی اِصل پاسٹیٹ کا مسحو االایدی بوجو ت میں حروت بارمحل بر د اخل ہے اور فعل مسح آلہ کی جانب متعدی سیے جس کی اصل لیا وايديكم" للإزا مُدكورهِ بيانِ كرده قاعده كے مطابق تيم ميں چبره اور ہائھ كے مسمح كاستيماً ، إلى إلى الما يم وضوكا ما تتب مع يعيم قال الله الله الله الله الله الله الموالية ال ءَ احَدُنُ مِنْكُمِنَ الغَالِّطُ اوُلامْسِتُمُ النِسَاعَ فُلِعِيْكُ وَإِمَاءً فُتِيَّهُوَ احْبَعِدِكَ اطلتَّ إِفَامِسِوا ه کنم و این کی کم و جس سے صاف طاحرہ کے کتیم وصنو کا نوائم مقام ہے آور قائم مقام اور نا تک کے ساتھ ملوک کیا جا تا ہے جواصل کے سائھ کیا جا تا ہے لہٰزاجیں طرح وضوے اندرجیروادر ہاتھ دولوں کا استیعاب صروری قرار دیا گیا ہے تیم میں بھی صروری ہور گا۔ لہذا کہا جائیگا کہ تیم کی آیت میں بنی حریت بار را مدسے۔ اعَة إصن ، اس جواب براعراض وارد كباكياب كيموزوں پرسلى وونوں بيروں كے دھونے كئے قائم تقام سيع حسك كم بيروس كے دحوسے ميں استيعاب خبرط سيوم محرمس جي استيعاب شرط نہيں۔ اُسَ اعترامنِ کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آئپ کوغلط فہی ہوئی خصن پر ِ مسح پیروں کہ ہے لہٰذا مدل کو قائمُ مقام اور خلیفہ برقیاس کرنا درست مہیں ہے کیوں *کہ ب*دل اور خلیفہ۔ خرق کے استے کے بدل تومبرل مذہرے امکان کے سائ مشروع ہے اور خلیفہ میں ہے بات نہیں ہو تی کیونکہ وك برسسح كياجا ماسبياس وقت كمبدل منه بيسني بيرون كودهو ياسبي جاسكما يبيرعين دهونا من سیے اور جب تیم کیا جاتا ہے اس وقت وضو کرنا ممکن مہیں ہے۔ لِحُ للالْحَذَامِ فَعُولُكَ الْسَلاَعَلَىٰ ٱلْعِبُ دِنْهَمْ كَلِنُونُ وَيُسَّا إِلاَّ أَنُ يَتَّصِلَ بِهِ الوديعَبِ لأ لات حقيقَة عَلْح فِي اللَّذِي الاستعُلاءُ وَالاستعلاءُ قد مَكُونُ حقيقيًّا تَعُونُ مِنْ مِنْ عَلِما ٱ وَقَدُ مِكُونُ حَكَمًا بَانُ مِلْزَمُ عَلَى وَمِتَتِمَ مِثَلَّ لَمُ عَلَى الْعِصَّ وَمَا هُمُ فَكَا كُنُ كُوكُوكُ وَمِرَكِمُ مُ فيجب عَلَيْهِ فَإِنْ يَصِلُ بِهَالْفُظ الوديعَتِ مِانُ يقولُ لِهُ عَلَى الْعِصُ وَمُ هِمَ وَدِيعَتُ الْتَهُمَ عَنْ مُعَنْ مَعَسْنِ الالْزَامِ وَلَكْرَيْجِهِ عَلْيَهِ حِفْظَهُ لِا كَاءُهُ ۗ ا اور صلى الازم كرف كيلة ألسب حيالي كسى شخص كالدعلى العن ورهم كننا دين كے طور يربرو كامكريد

کہ اس کے ساتھ و دبیت کالفظ متصل ہو کیونکہ دنے علی کی حقیقت لعنت بیں استعلاء ہے۔ اوراستعلا کہ جمج قت ہوتا ہے جیسے زیدٌ علی السطح (زید حجیت کے اور استعلاء کیلئے حکما ہوتا ہے بایں طور کہ اس کے ذورہ میں کوئی جیزلازم ہوجیسے لؤعلی الف درجم پیس گوالف درجم اس سے بلند ہیں اور اس پرسوار ہیں۔ پس اس پر العن درجم واجب ہول گے۔ پس اگراس کے ساتھ لفظ ودلیت کومتصل کردیا۔ بایں طور کہ وہ پر مجتابے ہے گئے۔ کی اوائیگی واجب ہوگی۔

کلمہ علی کابگران ، ماتن نے فرایا کہ حرف عَلَّ الزام کیلئے آنگہ جس سے معلیم ہونا ہے کہ کلمہ علی الا واسط الزام کیلئے آنا ہے یہ صحیح نہیں ہے کیوبیکہ کلمان علی حقیقة استعلام کی دوسمیں کیلئے وضع کیا گیاہے ۔ بعب نی اسپنے آپ کو ملائہ سمجھنے کیلئے ۔ اس کے لبداستعلام کی دوسمیں فی کما و وسری شن رساز میں نام عسر زیج علائی طالب طرز نہ حمد تریک اور سریروں جمہ ہو ماہوں

ہیں حقیقتر الک شی کا دوسری شی پر بلند ہو نا جیسے زید شا اسطے (زید حجت کے اوپریٹے) ورحبت اس کے نبیج ہے۔ خلال م نبیج ہے۔ حکی بلند ہونا۔ مثلاً کوئی شخص اپنے ذرہ کوئی چیز واجب قرار دسے لے۔ جیسے لفلان علی العن درجیم فلاں کے میرے ذمہ ایک ہزار دواعم واجب ہیں۔اس مثال میں ایک ہزار دراعم اقرار کرنیو الے کے ذمہ واجب اوراس سارس ۔

به شارح نے کہا ، اگراس قول کے ساتھ ودلیۃ کالفظ ملادیا جائے۔ اوراس طرح کہا جائے کہ لفلانِ علی العن ورہم و دلیۃ ۔ نوکلہ علی النام کے معنے سے جوانہ ہوگا۔ البتہ اس کے ذمہ درا مم کا حفاظ مت کرنا حدودی ہوگا۔ البتہ اس کے ذمہ درا مم کا حفاظ مت کرنا حدودی ہوگا۔ البتہ اس کے ذمہ درا مم کا حفاظ مت کرنا حدوثی ہوگا۔ اس کے ذمہ و احب بنزار واجب ہوئے سے مون کا اداکر نا اس کے ذمہ و احب سے اور دولیۃ کے لفظ سے مون کے دقم ان درا حم کی حفاظ سے و احب ہوئی ہوگا ور و دلیۃ کے لفظ سے ادل کلام کا حکم تبریل ہوگیا۔ اس نے و دلیۃ کا مار ادلیکی واجب نہیں کا مادل کیلئے بیان تغییر و اقع ہوگا ور و دلیۃ کی صورت میں حفاظت و احب ہوئی ہوگا ور و دلیۃ کی صورت میں حفاظت و احب ہوئی۔ ادائیکی واجب نہیں ہوئی۔ لہٰذا ان درا حم کی حفاظت تو لا زم ہوگی مگرا داکر نا و احب نہ ہوگا۔

فَإِنْ وَخُلَتُ فِالْمُعَا وَضَاحِ الْمَحُضَةِ كَانَتُ بِمَغَنِ الْرَاءِ بِأَنْ لَقُولَ مَثَلًا بِعِنتُ مَانُ الْوَوْرَ مَنَا الْمَحْضَةِ كَانَتُ بِمَغَنِ الْرَاءِ بِأَنْ لَقُولَ مَثَلًا بِعِنتُ مَا الْوَوْرَ وَكَانَ بِمِعِيزٌ بِالْعِن دَى مُمَا مَهَا مَهَا الْوَالِمُ اللّهُ وَكُانَ بِمِعِيزٌ بِالْعِن دَى مُمَا مَهَا مَهَا اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

بس اكر محض معاد صند كے موقع برعلى واصل بوتو اس وقت باء ك شعف --- بي بوكا

ترجي

مثلاً كوئى شخص كمِمَا ہے " بعث انباا و اُبحرت انباا و سُحتباط الف درهم" (میں نے اس كوفر دخت كيا يا اس كو اجرت برار درهم كے بديلے) تو مجاڑا بالف درېم كے معنظ میں بہوگا۔ اجمعت بمردیا، یا میں سے اس كا نكاح كر دیا الك بزار درهم كے بديلے) تو مجاڑا بالف درېم كے معنظ میں بہوگا۔ كيونكته باء العماق كے لئے آئى ہے اور عالى الزام كيك آئا ہے لہٰذ العماق لزوم كے مناسب ہے اور معادلاً الله سے مرادوہ ہیں جن بس عوض اصلی ہوں اور عوض سے بالكل جدانہ ہوئیں محمول كيا جا آہے كہ مرخول عظ اس كاعرف سے بالكل جدانہ ہوئیں محمول كيا جا آہے كہ مرخول عظ اس

کلم علامعا وضات محصنی داخل بونسکی صورت به اگر کلمهٔ علی معاوضات محصی داخل بو در کلمه علا با در کے مصنط میں بہوتا ہے۔ محصنہ کی قید رکھا کر ماتن سے طلاق بالمال اور عتاق بالمال کو خارج کیا ہے۔ کیونیکہ معاوضات محصنہ سے وہ مراد ہیں جومصنے اسقاط سے

خالى بهون اورطلاق وعِمّاق دويون مين اسقا لأك معنى بائ جلت بهي المصليم به دويون معاوضات

معفنہ سے خارج ہوں گئے۔

معد معنی این ہوں ہے۔ اگر کلم برعظے معاوضہ کے مقام ہراستعال کیا جائے تو وہ بار کے معنے دیے گا۔ جب سی نے کہا بعث طندالعب کم علی العب درجم میں نے اس غلام کوہزار درجم کے برلے فروخت کیا > دوسری مثال آجرت بنزاعظے العب ( میں اس کو ایک ہزار کرا میں لیا مثالوں میں مثال بنکو ٹے ایڈا علی العب کے مصفے بالعب کے ہوں گے۔ بدلہ نکاح کیا۔ ان بینوں ندکورہ بالا مثالوں میں علی معنی بارہ نے اور علی العن کے مصفے بالعب کے ہوں گے۔ اس سلے کہ حرف بار برائے الصاق آتی ہے اور علی برائے الزام آتا ہے اور الصاق الزام کے مناسب ہے۔ کیونکہ جب ایک جیز دوسری جیز کے ساتھ لازم ہوگی تو وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی اور ملصق بھی ہوگی لیز الزام کے ساتھ الدام کے مناسب کی ساتھ الدام کے مناسب کے ساتھ الصاق بھی ہوگی الزام اللہ کے ساتھ الصاف بھی پایگیا اس مناسب کی بنار پر علی کو بارے معنے میں مجازا کے لیا جا اس ب

قولئ ق<u>السداد</u> من السعاد حات الزيه عبارت ايك محذون سوال كاجواب بيه - سوال كي تقريريه بيه معا وضد محصنه كے مغہوم ميں مال داخل بهو تاہيں - اس لئے نكاح كومعا د صنه محصنه ميں سنمار كرنا كيونكر درست ہوگا۔ اس لئے كه نكاح كے مفہوم ميں بال داخل ننہيں ہے حبكہ شارح متعاوضه محصنه كى مثال ميں نكاح كاذر كمجي كياہيے. **چوات** - شارح نے اس كا جواب به دیا ہے كہ اس حبكہ معاوضات سے وہ معاوضه مراد ہے جس ميں عوض اصلى نبو، عارضي نه بهو اور عوض اس سے تمهمي جوانه ہو تا ہو۔ نكاح ميں يہ دونوں باتيں يا تي جاتى ہيں۔ اس لئے

كاح كوان مين شمار كرليا كياسيد

لہٰذامع اوم ہواکہ علیٰ حب معادضات میں داخل ہو تو وہ باء کے معنے میں ہوتاہے۔ اسکے علیٰ داخل ہوگا وہ عوض شمار کیا جائے۔ داخل ہوگا وہ عوض شمار کیا جائے۔

وَكِن الذَااسُتُعُلِتُ فِي الطّلاقِ عِنْدَ هُمَا بِأَنْ تَقُولَ الْمَوْرُ ۚ يُ لِرُوْجِهَا طلِّقُنِي تَلْتُ عَلى الفي

<u>ʹϙϼϙϥϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙ</u>

دِمِهَمَ فعندُ هُمُأَهُوَ بِمِعِفْ بِأَلْفِ دِمُ هَمِم كَيْمَاكَا نَ بِفِ الْبِيعِ وَالْاجَاسَةِ لا تَ الطلاق إ ذا دخلهَ عِوَحْنُ صِمَا يَهُ مِصْنَحُ اللَّهِ عَامِضاً بِ وَإِنْ لَحُرْكَيْنِ فِي الاصُلِ مُنهَا فَأَنْ طَلَّقَهَا ٱلزرجُ واحِدَ تَعَيْثُ ثَلْثُ الْالْفُ لِاتَّ اجْزاءَ الْعِوْضِ تنقَسِمُ عَلِي إجزاءِ الْمُعَوَّضِ وعِثْ لَ أبوح نيفة للشرط في على المثال لأت الطلات كم يكي مِن المعاوضات في الأحَه و إنتها العوض فَي لِهِ عَارضٌ فَلُم يلَّقُ بِهَا فَكَا نَهَا قَالَتِ عَلِي سُوطِ العِبِ جِهِ هَيْم وَ كَالِمُت عَلَىٰ تَسْتَعَمَلُ بِمَعْنِهِ الشَّرطِ قالَ اللَّهُ تَعْدِيْ ثَمَا يُعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَأَيْشِهُ كُنَّ بِأَللَّهِ مَثْنِينًا لَا أَنَّ الْجِئَّةِ اعَ لَانِ مُ الشه طِ فَيكُونُ اقْرَبَ وَ إِلَى مِعَدِ الْعَقَيْقِ أَلَّهِ مِنْ مَعْنَ الْبَاءِ قَانَ طَلْمَهُا وَاحِدَ لَا يُعِبَّبُ شَيُّ لاَنَّ اجزاءَ الشه طِ لا تنقسِمُ عِلا اَحْزَاءِ المِشْمُ وطِ هٰكذا قالوا.

ا وراسي طرح وهمسِ مُلاحب طلاق مين استعال كياجائ توصاحبين كے نزد كم كلمة مار كے معنے يس بهو كا بأيس طوركه عوريت البين شو هرسيس تحجه طلِّقتي ثلثًا على العبُّ درهم " ( مجه كوتين طلاق الكيه لے عوض میں دبیسے ) توصاحبین کے نز دبک علی العن درہم معنی میں بالعن درہم کے ہے جس طرح سے اور باركے معنظیں استلہے اس وحست كه طلاق پرجب عوض داخل ہو بلہ و لوت معاوضات كے ے اگر حدوہ اصل میں معادضات کے قبیل سے منہیں ہے۔ پس آگر زوج نے ایک طلاق دیری تو تلت العن واحب بروگا كيونك عوض معوّض كے اجزاء يرمنقسم بوتات، اور امام ابوحيفة حك نز دمك على شرط ے ،اس مثال میں کیونکہ اصل وضع میں طلاق معاوطنات کے باب میں سے نہیں ہیے عو**ص تو نمجی** اس کو عارض ہوجا تاہیے لہٰذا عارض کیوجہ سے معاوضا ت کے ساتھ لاحق م*ٹریں گئے بیر گوی*ا عورت نے علی شرط الف درہم کہا تھا ( ایک ہزار درهم کی شرط پر ) اور کلمۂ علی شرط کے معنے میں مشتعبل ہوتا کہتے جیسے الترتبارک يرايعنك على أن لايتُذكن بالتُرشيئا والمفور في آب سيربعيت كيلب اس شرط ير ب منزگرس استخدی -معظے کے للبذا آگر شوہرے الک ملاق دی لمِنَهُ علی حِب طلاق *کے ب*اب میں اداخل کیا جائے توسمی صاحبین *کے نز* دمکے وہ علی معنی باربو كالمنالاً عورت في اين شوبرسه والقبى ثلاثًا على العب درهم (تومجركو ألك بزار درم کے عومن میں طلاقیں دیہے) توصاً جین کے نزدمک یہ کلام بالگ درہم کے معظے میں ہوا جس طرح بیع اوراجارہ ہیں جب علی واضل ہوتو وہ بعنی بار ہو تاہیے اسی طرح بہاں بھی بار کے معظے دیگا

كيوں كه كلات اكر جدائ اصل كے لحاظ سے معادضات ميں سے نہيں ہے ليكن جب اس بير عوض داخس آ

ہوجا کہ سے تومعا وضات کے منے میں ہوجاتی ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ علی جب معا وضات کے موقع پر داخل ہوتودہ بار کے معنے میں ہوتا ہے۔ اس مثال طلقی ثلاثا علی العن در تیم بھی بالعن در ہم کے معنے میں ہوگا اور تین طلاقیں اس کامعة صن ہوں گی۔ اس کئے شوہر سے اگر صوف امک ہی طلاق دی تو عورت پر العن کا متمالی واحب ہوگا۔ اور حورت امک ہی طلاق سے بائز ہوجائے گی کیوبحہ یہ طلات علی بال ہے اور طلاق علی بال سے طلاق بائن واقع ہوگی ۔ اس کے عورت پر میمان میں امک طلاق بائن واقع ہوگی و تقدیم ہوگی۔ تن بیر میں طلاق از قسم معاوضات میں کونتر ما کہ شرط کیلئے کہنے ہیں کیونت اصل میں طلاق از قسم معاوضات میں کیونت اس میں طلاق از قسم معاوضات

تن جریم ،۔ اس سیند میں اہم صاحب علی کو شرط قبیلئے کمٹنے ہیں لیونکہ اصل کیں طلاق از قسم معاوضات سپے ہی بہت میں اسلیم معاوضات سے مراد سب کہ اس کا عوض اصلی ہو عارضی نہ ہوا ورعوض اس سے کہمی کیدہ نہ ہوا ورطلاق میں اصل عوض منہیں ہے ملکہ عارضی ہے اور وہ عیسنی عوض ملاق سے جرابھی ہوجا کمہ سے کیوبتکہ ملاق آگر بال کے بیسے میں ہوتی ہے تو بغیر مال کے بھی ہوجاتی ہے۔ جب طلاق از قسم معاوضات سنہیں تو معاوضات

کےسائھ کمحت نمبی نہروگی۔

ندگورہ بالامثال میں علی بمدئی با رنہ ہوگا جوکہ عوض کے لئے آئاسے بلکہ مجازًا علیٰ شرط کیلئے ہوگا عبارت کامفہم اب پیہوگیا کہ عورت نے کہا طلقنی ثلا ٹا علیٰ شرطالت درہم (توجھے تین طلاقیں ایک ہزار درہم کی شرط پرویسے) اعتراض :۔ اس صورت میں ایک ہزار درخت مشرط ہوں گے اور تین طلاقیں مت روط ہوں گی اور پر صحیح منہوں کئے ۔ مذہ پرکسی چیز رہوقوت کے بغیر بھی تمین طلاقیں دے سکتا ہے۔ اور اگرا مک ہزار درہم کا دینا تین ماہ قبی ملکے ہیں شدہ میں تاریخ میں الدین میں کی ملاقیں دیے سکتا ہے۔ اور اگرا مک ہزار درہم کا دینا تین

طلاقو تقییئے شرطا ہو تا تو شوہر بلا ہزار در ہم کے طلاق دسینے کا مجاز ندہو تا حالانکہ یہ غلطہے ۔ جواجے :۔ دراصل اس کلام کی اصل یہ ہے کہ بین طلاقیں شرط ہیں اور ہزار در ہم کی ادائیگی مشروط ہے۔ شاہد میں میں میں اس کا میں اس کا میں اس کے ایک میں طلاقیں شرط ہیں اور ہزار در ہم کی ادائیگی مشروط ہے۔

للنَّدَاسُ مثال مِن كلمَهُ على شرط كسلِحُ سِهِ-معرم على كالسِمْع السِمْع السِمْرط كسِلِمَةِ . . بارى عزاسة كاتول مِبَالَقِنَكُ علاان لاَيَّتْهُ كُنَ بإللْهِ شَيْدًا ومُوْرِي

آب ہے اس شرط پر بعث کری ہیں کہ وہ باری تو الے کے سامۃ کسی کو شرکی آئریں گی ۔ اور مجازی معنے لینے کیلئے منا سبت صنوری ہے اس النے شارح سے علی کی حقیقت استعلاء اور شرط ہو کہ مجازی معنے ہیں دونوں کے درمیان مناسبت ذکر کی ہے۔ فرمایا جو لمبندی چاہیے والا ہو تاہے جس پر لمبندی

ہائی جاتی ہے اس کے لئے لازم ہو تاہے ۔ اسی طرح جزاء شرط کے لئے لازم ہوتی ہے اسی مناسبت کی بناو

پرمانی کومشر فکے مصفے میں لے لیا گیا ہے۔

مَمِنُ النَّبِيضِ هَلْ الصُلُ وَضُعِهَا وَالْبُواقِي مِن الْمَعَا فِي مَجَاءً فِيهُا فَإَوْاقَالَ مَن شِئَتَ مَ مِنْ عَبِينَى عَنْقُمَا فَأَعْزِقُمُ لَـمَ أَنُ يَعِتَعَمُّمُ إِلَّا وَاحِدُّ مَنْهُمُ عَنْدُ أَسِهِ حَنْيَفَ مَ وَوْلِكَ لان حَالِمَةً مَنْ الْعَمُومِ وَحَالَمَةً مِنْ التبعيضِ فَيَجِبُ أَنْ يَعْمَلُ عَلَى لِعِضِ عَالِيستقيمَ

اویعض نے کہا حضارمین برائے تبدین تاہیں۔ ایک قول بیمبی ہے کہ جن ان تر م معانی کے درمیان مشترکتے۔ ما تُن نے بھی اکثر فقدا رکے ندس ب کو اختیار کیا ہے۔ اور فرمایا مُن شدّت مِن عبیدی الع كوچاسى مىرسى غلامول بىن سىية زا دى كوتولىس اس كوتو آ زا دكر دَسے تا امام صا فرایا مخاطبان بفلاموں میں امک*ے کو چھوٹارکر* باقی تم مغلاموب کے آزا د کرسٹے ں دو بوں کی رعابت کی حائے گئی ۔ لکنیا مخاطب غلاموں میں سے بعض کے آیزاد کرنیکا محاز ہو تگا۔ لئے گکاریۂ مئن کے عموم کی وجہ سے اس کو اختیار ہوگا کہ حبب غلام کو چاہیے آزاد کردے ۔ مگر کاریہ مین کا تقا ہے کہ بعض غلام اس کی ملک میں باقی رہے اسٹے کئے ایکر مخاطب کرنے شے بعد دیگیرے تمام غلاموں کو آزاد ردِیابِة جوغلامِ آخرمیں باتی رہ گیاہے وہ آزاد نہ ہوگا۔ ا درِاگر سارے غلاموں کو ایک سائمہ آزاد کردیا توا کیھ السرواباتي تمام غلام آزاد ہوجائیں گے اور الکیب کی تعیین بیں آ قاکوا ختیار ہو گا۔ صالحبین کی راسطے بر حضات صاحبین گنے فرما یک اس مثال میں میٹ برائے بیان ہے۔ اور مطلب بیر اگر تومیرے غلاموں کوآزاد کرنا چاہیے تو توان کو آز د کردے۔ لبدا اگر مخاطب نے تام غلاموں کو آزاد ر دیا توسب آزاً د ہوجا کیں گئے جیسے آگر موٹی نے کہا " مَنْ شائر مِن عبیدی العتیٰ فانحیْفیہ " میرے غارمو ں چاہیے تو تو اس کوآ زاد کردے۔ اس صورت میں اگر تما کا علاموں نے اپنی آزادی جا ہ ب آزاً دہوجائیں گے۔ یہ امام صاحب کا قول ہے۔ توجس طرح اس مثال میں حرف مِنْ سے اسی طرح متن میں بیان کردہ مثال ہیں بھی حروب میں بیان کے لئے ہیے ۔ حاتصل یہ کہان دوبوٰںِ مثالوں کا حکم صاحبین کے نز دیک ایک ہی ہے اور تمام غلام آزاد ہوجا کیں گے ۔البتہ امام صاحبؓ كے زديك دونوں مظالوں ميں فرق سے - متن والى مثال ميں ايك غلام كابغير آزادى كے باقى رہ جانا صروری سبے اور دوسری مثالِ میں شِمَام غلام آ زاد ہو سکتے ہیں و جَرِفرق ٨٠ امام صاَحبُ كنزد كي يوشارح ك فرق بيان كريت بوك فرما ياكه جس طرح ائ عبيري صُرُ كُبُكَ وَهُوحُرُ عَلَيْ مِن اى عبيدى حزبته فهُوحر عَ بحو فرق ہم بيان كرييج بي ومي فرق يهاں بھي ہے۔ مُثال أُدَلَ مِين ٱلرَّخاطب كوتماً عَلامو سين مارا يَوَ سمام غلام آزاد ہوجائيں گئے۔ اور دِوسري مثال میں *اگر مخ*اطب سے بتیام غلاموں کو ما را توسیب غلام آزا دید نہوں لگتے بلکہ بعیض آزاد ہوں سے اس ۔ اول مثال میں اُسی محکم میں اور صارب ہو یا صفت عِلم ہے اس لیے صفت کے عام ہونیکی بناہر ائ على بهوجائيگااسى عموم كيونجسسة مام غلام آزاد بهوجائيل منتل . اور دوسرى مثال ميں عذب تخاطب ا کی جانب پنسوب ہے انگی کیطریٹ پنسوب نہیں اس لئے انگی وصفت سے خارج بہوگیا اسکے اس میں اب عموم ندر الاورجب عموم مذر ما يوسمام غلام واد ند سول كے صرف بعض غلام وزاد مرون سكتے أ

وَ إِلَى لِإِنتَهَاءِ الغَايَةِ اَى لِإِنتَهَاءِ الْهُسَافَةِ أَطَاتِ عَلَيْهَا الْعَايَةُ إِطُلَاقًا للجُزُءِ عَلِكُلِّ مَا قَيْلَ كَنُمَّ بَيْنَ كَاعِدُ لَا أَكَنَهُ اَيُّ مَوْضَعِ تَكَ حُلُ الغَاكِمُ فَيِهِ وَاَ كُلُّ مَوْضَعِ لاتلاخُلُ فقال وَإِنْ كَعَانَتِ الغَاكِثُ قَامَٰتَ بنفسِهَا كقول مِن فِلذه الحالِطِ الى هذه الحالِطِ لا تَدَخِلُ الْفَا يَهَنَآنِ فِ الاقرَادِفانَ الْحَائِطُ عَادِيَةً فَا كُمَّتُ بِنَفْسِهَا أَى مُوجُودَةً قَبلُ التكلِّ غيرَ مَعْتَقَهَةٍ فِي وَجُودِهَا إِلَى الْمُغَيَّا فلا تَدْخُلانِ فِي النَّبُغِيَّا وَاحْتُونُ فَابِقُولُنَا مَوْجُوكُ قبلَ التكلُّومُ عَرِن الرَّجَالِ المضروب تِه للدِّيون وَ النَّمِن فِي قول ع بعثُ هذا أواَحَلْتُ المَّنَ إِلَىٰ شَهِرِارُ أَحَدُتُ مُ إِلَىٰ مَ مَصَانَ آوُ إِلَىٰ العَدِهِ وَحُومٌ فَانَّ كُعَلَّ هَا ذَهِ وَان كَانَتُ تَّا مُثُبَّ بَنْفَسِّهَا ظَاهِرٌ الكَنَّهَا وُجِدَ تُ بَعَثُ لَ التَّكُومِ وَ احتَرَثَ بِقُولِنَا غيرَ مفتقرَ فإ فروجِ بِهُأ عَنِ الليلِ فَأَنَّ مَنْ مَفْتَقِم فِي وُجوده الحاليفار، وَ أمّا وحول المسجدِ الاقصى في قول ماتك سُبِحَانَ ٱلَّـذِي ٱسُرَى بِعِبَدِهِ لَيكُ مِنَ الْمَسُجِدِ الحراج إلى المَسُجِدِ الْاقْصَى فَيا لاخبارالشَّهَ لَا بِالنَّحِي وَانَ لَـمَ ثَكَرِ قَا ثُمَّعِنَ بِنَفْسِهَا فَانَ كَانَ صَدَّى الْكَلَّمِ مُتَنَا وِلاَ لَلْعَ اَيْرَاكا فَ وَ كُرُهَا لاَخِرَاحِ مَا وَرَاء هَا فَتَنْ خُلُ كَهَالِفِ الْمَرَافِق فِولِم تَعْرِدَ أَيْدِيكُمُ أَسِكَ المُمَوَافِقِ فَإِنَّهَالْيسَتُ قَالْتُمَاةً بنفسِهَا وَصَدَمُ الكَلامِ وَهُوَ الآيُونِي متناولُ لَها الانقِيا مُتَنَادِ لَ إِلَى الْآيِطِ فيكونُ ذِكُمُ الاخراج مَا وَسَاءُ هَا فَتَنَهُ حَلُ بِنفسِهَا فَبَطْلَ مَا قِالَ زُفَرُ ﴾ إنَّ كُ كَا يَا كَا لَكُ خُلُ عَتَ الهُغِيَّا وتستى هذه غاجة الاسقاط أيى غَايِمَ الغُسلِ الاحبل اسقاطِ ما ومراءِ هَا أَدُ غَايِمً لَفَظِ الاسْقَاطِ أَيْ مُسْقَطِينَ إلى الْهَوَافِقَ فِهِي حَارِحَتَكُ عَنِ الْاسْقَاطِ وينتقضُ هنذَا بقول، قَرَلُ تُ هذا الكتاب إلى باب القياس فإنَّ با بُ القياسِ خَارَجٌ عَنِ العَلِعَ وَانُ كَانُ الكتابُ مُتناولًا لَمَ عَمَلًا بالعرب وَآن لَهِ يتناولها وكان فِي شَكَ فَذَكُوهَا لَمَ لِالْحُكْمِ الدِهَا فَلاَتَدَخُلُ كَاللَّهِ القَومِ فى قول، تعد منه أستمو الصيام الوالكيل مثال لهماكم مينا و لها الصدر من فائ الصوم لغتُهُ الإمساك ساعة ونوك المصوم لغتُهُ الإمساك ساعة ونرك والليك لا جل مق الصّوم الله المساك ساعة ونرك والليك لا جل مق الصّوم الله المساك العَبُومِ وَمِثْ إِلَّ مَا فَيَهِ الشَّافُّ مُثُلُ الْإِجالِ يِنْ الاكتِمَانِ كَمَا إ وَاحْلَفَ لا يكرِّبُمُ الى مُجُبُ فَإِنَّ فِي دَحُولِ مُ جَبُ فِيمَا قَسِلُما شَكًّا فَلا مِلْ حَلَ فِي ظَاهِمِ الرواسَةِ عَنْهُ وَهُوهُ وَلَهُ مُنَا وَسُغِ مُواسَيَةِ الْحَسَنِ عَبَيْمُ اسْتَهُ مَنْ خُيْلُ لاتَ اوْلَ الكُلامِ كان الكتابيد فلاتخرُجُ الغياميَةُ عِتمَاقَبِلَهَا وَتُسْلَى هِلْذَهِ غَاكِيُّهُ الامتِدادِ لا سَ ٱلْفَايَةُ مَدَّنْتُ الحكم الى نفسها ولقيت بنفسها خارجة عناك

DE CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE CONTRACTOR الايوار - جلد دوم 000000000000000 مقاً) کی مثال ہے جہاں صدر کلام غایت کو شا ل مہیں ہو آکیو تکہ صوم اعت میں اساک ساعۃ کا نام ہے ہیں ایراکا اور صوم کولیل کہ کی گئیں صدر کلام کے غایت کوشامل اور صوم کولیل کہ کی گئیں صدر کلام کے غایت کوشامل ہوئے ہیں شک ہے اس کی مثال فتموں میں او قات ہیں جسے کسی خص نے قسم کھا تی لائیکم الی رحب (وہ رحب کہ کلام ہر کرنگا) ہیں رحب کے اسینہ اقبل کے دخول میں شک ہے ۔ لہٰ زاام صاحب کی فاحری روایت امام صاحب کی فاحری روایت امام صاحب ہے کہ رحب داخل ہے کہ والے تعالم خوای کے تعالم خوایت الم صاحب ہے کہ رجب داخل ہے کیونکہ صدر کلام امریک کے تعالم خوایت اس خارج نہ ہوگی۔ اور اس خارت کہ رجب داخل ہے کیونکہ غایت سے حکم کو این ذات تک کھینے لیا ہے۔

موسی ایستی کے دین الی سے ابدان آ۔ حرب الی غانت کے مطنے دینے کے کے وضع کیا گیا ہے مگر افعایت کے معنے انتہار تیں ۔ اس کے معنے یہ ہوئے کہ کلمۂ الی انتہاری انتہار کیلئے آتا ہے اور انتہاری انتہار کے تو کی معنے نہیں اس سوال کے جواب میں شارح نے کہا۔ غایت

سے مرادیباں پرمسافت نبے اور غایت پرمسافت کا اطلاق ہوتا ہے ۔ اور غایت کا اطلاق مسأفت پر ایسا ہی ہے جیسے جسنری کا اطلاق کل پر ہوتا ہے اور مسافت کل ہے اور غایت اس مسافت کی انتہا کری جسنزہ ہے اور جب غایت سے اس جگہ مسافت مرادسہے توشعے ہوں سے کہ کارڈ الی مسافت کی انتہا کو میان کرتا ہے۔

قَاعَتُ كُورَ ﴿ عَامِتِ ابِنِي مِغِياً مِن كِ وَاصْ بِهِو كَي اوركب واصْل نه بِوگ - اس كا ايك اصول شارح

ے بیان کیلیے جنام فرایا کہ اس بارے میں جارا قول ہیں۔

دا، اللی کا مالب البینی ماقبل کے حکمی مطلقًا واضل ہوگا - ۲۰ اللی کا مالب دابینے ماقبل کے حکم میں مطلقًا داخل نہ ہوگا - دسی آگر اللی کا مالب اللے کے ماقبل کی جنس سے ہوتود اضل ہوگا - ورنہ داخل نہ ہوگا - ۲۰ ) اللی کے داخل ہونے نہ ہونے پرکوئی ولالت نہ ہو بلکہ اللی کے مالب کا داخل ہو نانہ ہو ناکسی خارجی دلیل

مصنف بھو ہوں اس خری زہر کی قدرت تفصیل کی سے کہ اگر غایت بندانہ قائم ہو ہوئی ماقبل کا جزر زم ہو مصنف ہے سے اس خری زم ہے کہ قبل کا جزر زم ہو اور اور اس مورت ہیں غایت ابتداء اور غایت انتہاء دولاں کے دولوں مغیای محیای محیاج من ھائا ہالحا الحا ھائا ھائا ہا الحالم الحام علی ما بیت ابتداء اور خایت انتہاء دولوں کے دولوں مغیاہ میں داخل نہ ہوں گی اس کے مطام سے خارج ہوں گی اس کے مطام میں داخل نہ ہوں گی اس کے مطام میں داخل نہ ہوں گی اس لئے کہ کائ الی ازخود دخول اور عدم دخول ہر دلائت مہیں کرتا لیکن آگر خایت مغیا کے مکم کے محت داخل ہوگی ۔ غایت مغیا کے حکم کے محت داخل ہوگی ۔ مگر اس حجم ما بیت تو دخت قال ہے اور دوسراکوئی سبب موجود نہیں تو داخل ہونے کی دلیل است نہیں معیار کے میں اس میں داخل ہونے کی دلیل است نہیں میں تو داخل ہونے کی دلیل است نہیں میں تو داخل ہونے کی دلیل است نہیں میں تو داخل ہونے کی دلیل است نہیں میں داخل ہونے کی دلیل است نہیں است کی دلیل است نہیں است کی دلیل است نہیں است کی دلیل است نہیں داخل ہونے کی دلیل است کی دلیل کی دلیل است کی دلیل کی دو دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دو در دلیل کی دو در دلیل کی دو دو دو دو دو دو در کی دلیل کی دلیل کی دلیل کی دو دو دو در کی دو دو در دو

**444444444444444444444444444444444** 

ہوئی ۔ س لئے غایت مفیائے حکم کے بخت داخل بنہوگا ۔ شارح فال<u>صيم ن</u> كها : بهدي وجود قبل التكلم كي *قيد لكاكراً* ن اوقات سے احتراز كيا ہے جود ہوتے ہیں جیسے بحت کنا وا حبات النمن الی شہر ڈیں نے اس کو فروخت کیا ادراس کی قیمتِ ایک اس مثال میں شہر اجل اور وقت ہے ۔ ووکسری مثال اُ جرتِہ اَکی رمِضان (میں بے آس کورمِضان تک کھائے لیا> اس مثال می*ں رمضان غابیت سبے -*ان *دونوں میں سے سر*ائیب غابت موجود بنفسہ *اگرچیسیے* اوّر ں متاج مہیں ہے مگر ان کا **دجو ڈ** تکلم کے لعد ہواہے جبکہ ما بعد کا ما قبل *کے حکم* میں داخل ہونے کی شرط یہ ليزً لگاني كه رابت اور مرافق كو خارج كرد ياسيه كيونيحد رات لميينے و جود ايں رافق اسپنے اسپنے و جو دیں ایدی کی محتاج ہیں ۔ رات دن کی اس لیج محتاج ہے کہ رات س سے ہموت سے اس لئے رات اسینے وجوز میں سور ج کے عزوب کی محتاج مان سبے-اسی طرح مرفق بر کا مقار<u>ح ہے کی</u>ؤیکہ مرفق بغیر بدیکے منہیں پایاجاما <u>ل مسحب الأقصلة لا يعمارت اكب سوال مقدرك حواب يُرشتم بير بارى تعليك كاقول</u> بی دولزی وسری دعرہ لیلڈمن ولیسیروچواری وہی دلیسیرو<u>نوف</u>یے ۔ اس مثال ہیں عاست ب ہے اور بنف ہوائم ہے ورقبل التکارموجود ہے اور اپنے وجود ہیں مغیا کی محتاج نہیں ہے ۔اسے لیا ن کردہ قاعدہ کے مطابل مسیلاقطی کو جوکہ غامیت سے مغیا کے تحت بیشنی اسرار کے بخت واخل منہوا<del>جا ہ</del> مشسى رنقطيے داخل ہے اور دلیل سے ثابت ہے کہ سول اُکم صلے الترتعالیٰ علیہ کوسلم موتعدير سيات المقدس مين واخل بوسية اوريت بواقصلي مين نماز نرهي سيد ؟ ب مثَّال میں سحدا قطیے میسنی غایت کامغیائے حکم میں داخل ہونا اُ حادیث مشہورہ سیے ثابت ، م*ركور*ه آمي<del>ت سے</del>- آگروا خل ہو تو لقينيًا سوال بپيدا ہوسكة اسپير سكن حب مديث سے أمانبت سبع توسوال اگرغایت قائم بنفسه نه بهوتواس کی دوصورنس میں - صدر *بر*کلام غایت کوشامل ہے مامنیں۔ *اگریسے تو بھر*تھآ والموخارج كرسف كيك آكست ورخود عايت مغيا كتحت داخل بوگ و عاعسلواه توهكم و مرافق ازخو د قائم منہیں ہے۔ ملکہ اپنے وجو د میں یک عمّاج ہے اورصد *رک*لام مرافق کوٹیالر ہے کے کیے کہ بدئے اطلاق ابُطا تک ہوتا ہے اُس کئے یہ حکم مرفق کوشا مَل ہوگا اوراس طُبَّه غایت کا ذکر اِس کے ماسوا کوخارج کریے کیلئے لایا گیا ہے۔ اس سیلسایی شارح علیار خمہ نے فرایا کہ ہتن ہیں جو قاعدہ بیان کیا گیلہ ہے اس سے اہا کا ذرح کا قول کہ

کوئی غایت مغیامیں داخل نہیں ہوتی ملکہ خارج ہوتی ہے باطل ہوجائے گااور یہ غایت جس کااور انھی ندکرہ ہوا اس غایت کو غایت اسقاط کہا جا گہتے اور الی المرافق فاعندواسے متعلق سپیے اور عنسل کے حکمیں داخل ہے۔ اور مرفق کے ماسواکو خارج کرسے تھیلئے آئی سیے ۔

آت دیگہ مسقطین الحالب وافق الم آور ہم آبئے دونوں با مقوں کو دھوہ اس حال ہیں کہم ساقط کرنے والے ہومرافق کک -اس صورت ہیں مرافق استفاط کے حکمت خارج اور عسل کے تحت داخل ہوں گے۔ قولیٰ و بنتقض کھنا الح یہاں ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے آب ہے کہا تھا کہ صدر کا آ اگر غالیت کو شامل ہوتا سے دونواس صورت ہیں غایت مغیلے حکم ہیں شامل ہوتی ہے اس مثال کا کیا جواب ہوگا مثلاً ایک شخص نے کہا قدادت اس مثل ایک بڑھا۔ اس مثال کہا الکت احداد ہے۔ القیاس میں بے اس کتاب کو باب القیاس کک بڑھا۔ اس مثال ہیں صدر کا آغایت میں باب القیاس قدادت ہے۔ ماقبل کے حکم پر وافل منہیں ہے۔ حالا تکہ اس مثال ہیں صدر کا آغایت کو شامل ہے۔ اس شمولیت کا قدا ضام ہیں عایت مغیا کے حکم ہیں داخل ہے۔

چوات ، اس اشکال کا جواب یہ بیٹے کہ مذکورہ قا عدہ اس وقت ہے خبکہ عدم دخول کی کوئی توی دلیل ہوجود ہوتو اس وقت ہے خرجو - اور اگر عدم دخول کی دوسری کوئی توی دلیل ہوجود ہوتو اس کے با وجود کہ صدر کلام غالبت کو شامل ہے۔ مگر غالبت مغیاکے حکم میں داخل نہیں ہوتی ۔ اس مثال میں اگر جے صدر کلام غالبت کو شامل ہے مگر عرف جواس کی قوی دلیل ہے اس بات کا تفاضا کر تاہیے کہ باب القیاس قرار ت سے خارج ہولئی زاعرف کی دلیل کی بنار ہر س مثال میں غالبت مغیار کر حکم میں داخل ہوئیں۔ یہ

رف عن کا کا ) اگر صدر تبلام غالبت کو شامل آنه هو یا صدر کلام کے غابیت میں شامل ہونے بیر شعبہ ہو توان دولو صور تول میں غابیت کا ذکراس لئے کیا جالہ ہے ناکہ حاکمو غابیت تک پہنچا دیا جائے میعنی غابی کا ذکر سے کو کھنچنے تحییے کیا جا کہ ہے اور خود غابیت حکم میں داخل کہیں ہوتی جس طرح فرمتو (لصیام وفی زلایل میں صیام

کاخٹ کیل کے لایا گیا مگر منو دلیل حکم صیاکم میں داخل نہیں ہے ۔ سے میں شال کی شخصہ نہا ہے۔

دوسر فی ممان ۱۰۰ ایک تفق کے روزہ پر کسطے فی سم تھا کی اس سے جبو کسے کردرہ فی میک کردا ور سنوڑی دیرروزہ رکھانچراس کو توڑ دیا تو وہ شخص اپنی قسم کمی حانث ہوجا نیگا کیونکہ مطلق امساک یا یا گیا ۔ اسی طرح اس آیت میں لیاں کا ذکر اسلے سب کہ صوم کے حکم کولیل تک پینجا یا جائے اور بتایا جائے کر روزہ

رات مکھے قائم رسیے گا مگر فونکر روزہ رات کو شامل منہیں ہے رات تورضوم میں وا فکرنہوگی۔

شار ت کیا ، اگرصدر کلام کے نایت کوشا مل ہوئے پر شبہ ہوتا اس کی مثال وہ ادفات ہیں جو تسریل دکر کئے جاتے ہیں جیسے کسی نے قسم کھائی ولافٹ تھ لوگئی ریجب اس کئے صدر کلام تعیسنی کے اللہ لا الکم اس قسم میں رجب کا ما قبل کے حکمیں واضل ہونا مشکوک ہے اس لئے صدر کلام تعیسنی کے اللہ لا الکم مطلق ہے جو تابید کا تقاضا منہیں کرتا تو میں بھی منہیں ہوسکتا کہ الی رجب کا کلام ماسوا کے ساقط کرنے کے سے لایاگیا ہے اس سے اس جگفا بین عنی إلی رجب کا ما قبل کے حکمیں داخل ہونا مشکوکھ ہے۔ حضرت امام صاحب سے فرایا اس مثال میں الی س جب ما قبل کے حکمیں داخل نہیں ہے اور اس قسم کا اطلاق اور جب سے پہلے کہ ہوگا ہی قول حضرات صاحبین کا مجی ہے۔

وَ وَلِلْقُلِ فَي وَهِ الْهُوَ اصُلُ مَعُنَا ﴾ فِ الْمُعَنَ الْمُ وَالْفَى اَعُمَا اُبنَا فِ هَلَ الْقَلَ الْمَاكِ الْمُعَنَ الْمُ وَالْمَاكِ الْمُعَالَ الْمَاكِ الْمُعَالَ الْمَاكِ الْمُعَلِمُ الْمَاكِ الْمُعَالَ الْمَاكِ الْمُعَالَ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمُعَالِمُ الْمَاكِ الْمُعَالِمُ الْمَاكِ الْمُعَالَ الْمَاكِ الْمُعْلِمُ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمُعْلَى الْمُلْمِ اللهُ الله

اور فی ظرفیت کیلئے ہے اور لفت ہیں ہاس کے اصلی منظ ہیں۔ اس حراک علماء میں ختلف ہیں۔ اس حراک علماء میں ختلف ہیں جسے احتاف منظی ہیں۔ لیکن دہ طون زمان ہیں اس کلمہ کو حذف کرنے اور قائم رکھنے کے باب ہیں ختلف ہیں جسے ختا اس باب ہیں ختلف ہیں کہ فی کا بابعد اس کا مذف کرنا اور ہائی رکھنا دولوں برا بر ہیں ہیں ہیسے فی اور زائد ہے توصا جبرج نے فرایا کہ اس کا حذف کرنا اور ہائی رکھنا دولوں برا بر ہیں ہیں ہیسے فی وہ اپنے البعد کے تمام اجزاء کو مستوعب اور گھیرے ہوئے ہے ۔ بس اگر اس نے است طالق فی اور آگر اس نے است طالق منظ کہا فی عذبہ کہا اور کوئی نیت نہیں کی وراگر اس سے اس کے احداث کی حضائے منہیں کیوں کہ ہے ظاہر کے خلاف ہو اور الم البوصیف کی خواہ فی کا ذکر کیا ہویا نہ کیا ہو الذک ہے اس صورت میں جب طالق کے اور الم البوصیف آئن دولوں (صفرت واتبات ) کے درمیان فرق کیا ہے اس صورت میں جب طالق دینے والا دن کے آخری حصری منیت کی تو دیا تہ اس کی تعدی طالق اور کوئی منیت کی تو دیا تہ اس کی تعدی طالق اور منہار میں واقع ہو جائے گی اور اگر اس سے آخر منہار کی منیت کی تو دیا تہ اس کی تعدی ا

صاحبی کے نزدیک فی کا ذکر اور اس کا حذف دولؤں اس بارے میں مساوی ہیں کئی البد متمام جزاء کو کھے لیتا ہے اور ددلؤں ہی صورتوں میں فی کا البد ماقبل کیلئے معیاروا قع ہوتا ہے اور فی کا البد ماقبل سے زائد شہیں ہوتا۔ جیسے کسی نے اپنی ہیوی ہے کہا "انت طالق غیرا" یا اس نے کہا " انت طالق فی غیر ادر سے کہنے وقت نئو ہرنے کوئی نیت نہیں کی ہوئے ہوئے گی اور عورت غدے تام اجزاء میں مطبقہ رہے گی کیوں کہ جب شوھرنے کوئی نیت نہیں کی تو غیر کے اول جو الحق ہوئے کی اور عورت نے اول غدمیں وقوع طلاق کا کھی دیا گیا ہے ۔ اور اگر شوھر نے اور اکس کے ترجیح بلام زج سے احتراز کرتے ہوئے اول غدمیں وقوع طلاق کا کھی دیا گیا ہے ۔ اور اگر شوھر نے آخروں کی نیت کی میٹر تو دیا نہ اس کی نیت کا عتبار کرلیا جائے گا مگر قضا گاس کی نیت کا عتبار نہ ہوگے گا مگر قضا گاس کے اور کی نیت کا اعتبار نہ ہوگے اور کی نیت کے مطابق تو کی اس کے محتر سوندی و یا نہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی نیت کے مطابق تو کی کا میں کہ نیت کے مطابق تو کی ا

اور قضاءً بنت کے معتبر نہ ہونی دجہ بیہ کہ دن کے آخری حصہ کی بنت کر فاظا حرال کے ظانہ ہے اس کے فی کا کلام میں ذکر کیا جا ا، نہ کیا جا نا دونوں صورتوں ہیں طلاق غدر کے پورے اجزاء کو گھیر لے گا۔ س کے جب شوہر نے آخری دن کی بنیت کی تواس نے گو یا دن کے بعض اجزاء کو خاص کرنے کی بنیت کی سے اور نظام کے خلاف کی بنیت قضاءً معتبر منہیں ہوتی ۔ بے اور بعض اجزاء کو خاص کرنا ظام کے خلاف سے اور نظام کے خلاف کی بنیت قضاءً معتبر منہیں ہوتی۔ امام صاحب کے نزدیک اگر شوہر نے انت طالق غدا کہا یعنی فی کا ذکر منہیں کیا اور کوئی نبیت بھی امام صاحب کے نزدیک اگر شوہر نے انت طالق غدا کہا یعنی فی کا ذکر منہیں کیا اور کوئی نبیت بھی

ΑΥΡΟΚΑΙΟ ΙΔΙΑΙΟ ΕΙΝΑΙΟ ΕΙΝΑΙΟ

ہے لہٰذا طلاق کا تحل نہوئیکی وجہ سے مللاق اس پر واقع نہ ہو گئی۔ اس کے برخلاف اگر اس نے اجنبیا

اور کورد قبر آن تعدیم کیلئے وضع کیا گیاہے ہین اس نے وضع کیا گیاہے کہ اس کا ماقبل اس چیز کیا گیاہے ہے۔ اور کورد فقت کو تین کی طون یہ مضا ون کیا گیاہے ہیں کہ طرف یہ مضا ون کیا گیاہے ہیں کہ جہاں افغ اقبر کیلئے وضع کیا گیاہے کہ اس کا ماقبل اس چیز (مضان الیہ ) سے بعد میں ہے جہاں فغ اقبر کہنے ہوا ہے۔ اور اس کا حکم طلاق کے باب میں قبل کے حکم کے برعس ہے۔ یہ ہواس جگہ لفظ قبل میں دوطلا قیس واقع ہوتی ہیں وہاں لفظ فبر میں حد کینے سے دوطلا قیس واقع ہوتی ہو اور جس جگہ لفظ قبل میں دوطلا قیس واقع ہوتی ہیں وہاں لفظ بعد کہنے ہے ایک طلاق ہوتی ہیں۔ مطلب یہ سبے کہ لفظ قبل اور دورہ کی سے ہوا کی جب کنا یہ سے مقید کئے جائیں مثلاً شوھر کے انت طالق واحدة و بعد ما واحدة " تو قبلیت اور بعدیت معنی معنی میں ایک طلاق واقع ہول گی۔ اور دورہ کی صوت من وقع ہول گی۔ اور دورہ کی صوت من وقع ہول ہیں ایک طلاق واقع ہوگی۔ اس وجہ سے کہنے کی صورت کے مطل قبل واقع ہوگی۔ اس وجہ سے کہنے کی صورت کے مطل قبل واقع ہوگی۔ اس وجہ سے کہنے کی صورت کے مطل قبل واقع ہوگی۔ اس واحدة ہول گی۔ اور دورہ کی صوت میں ایک طلاق واقع ہوگی۔ اس وجہ سے کہنے کی صورت کے مطل قبل واقع ہوگی۔ اس واحدة ہول گی۔ اور دورہ کی صوت میں ایک طلاق واقع ہوگی۔ اس وجہ سے کہنے کی صورت کے مطل واقع ہوگی۔ اس واحدة ہول گی۔ اور دورہ کی سے موجا میں گی۔ طلاق والی ہول کے دورہ کی سے موجا میں گی۔ طلاق والی ہول کی دورہ کی طلاق والی واقع ہوجا میں گی۔ طلاق والی ہول کا طلاق والی میں واقع ہوجا میں گی۔ طلاق والی میں دولوں طلاق ویں واقع ہوجا میں گی۔

اوردوسری صورت کے معلے یہ ہیں کرتواس ایک طلاق والی ہے کہ عنقریب اس کے بعد طلاق فی انحال واقع ہو جائے گئی اور آئیدہ جو آئے گی اس کا حال معلوم نہیں ہے۔ ا وركه شومرسنجي انت طالق واحدةً قبل واحدة اولبدوا حدةٍ يو اس صورت بين قبل اوربعدا-لى مثال استِ طالق وأحدة قبل واحدة ميں ایک طلاق اور دوسری یعنی ا واحدة میں دوطلاقیں واقع ہونگی ۔ اس وجہ سے کہ پہلی صوریت کے معنے یہ ہیں کہ تو وہ امکیے طلاق والی ہے جودوسری امکیہ طلاق کے پہلے سبے جو آئیوا کی سبے ۔بیں اول طلاق واقع ہوجا۔ مولٰ گے۔ ہے تاکہ بتائے گہ قبل کا ماقبل اس نے ماںبدیسے مؤخرسے <u>شے بلے</u> میں بعاثر کوا حکم فیل *کے برعکس ہے*۔ اور جس حِلاً فیل کے ذ <u>طلاق دا قع ہوتی سے اس حکہ اگر نوٹر کالفظ د کر ک</u>ما نواسئے تو دو طلاقیں واقع ہوتی ہیں ۔ا ورجہاں لفظ ِ دو طلاقیں داقع ہوئی ہیں اگراس ح*گہ لفظ بعثہ ذکر ک*یا جائے تواکب طلاق داقع ہوتی ہ<u>ے</u> تأبت الزاورلفط قبل أوربعة كوحب منمير كيسائه مقيدكرو لونی صمیرواقع ہوتو یہ آگرچہ اپنے ما قبل کی صفت بنتے ہیں سکتر باعتبار <u>معنے یہ اس</u>تے العد ا ورقبل والي صورت بيب د وطلاقيں اور ، طلاق والى ب إدراس ب يبلے الك مللاق في الحال و اقع كي حجى إورقبلها وأحدة فهُمَارِ الكِ طلاق اسر

ملاق كاوا قع كرناً دراصل: مأنه خال ميں واقع كرناہے - أس كئة زَمانه ماصَّى كى طلاق همي حاَل والى طلب لا ق

واقع کی تمنی اسلیم جوطلات زمانه حال میں واقع کی گئی نیے قدہ زمانۂ تنکا میں واقع ہو گئی۔اور کجوطلاق زمانہ ماضی میں دی گئی وہ مبمی اسی کے ساتھ زمانہ حال میں واقع ہو جائے گی۔اس طرح عورت پر دوطلات یں وراقع ہموں گی - کیونکھ صاحب ملایہ سے لکھا ہے" ایقاع طلاق فی الماصنی ایقاع فی الحال- زمانہ اصنی میں an independentations and concern

کےساتھ واقع ہو جائے گی اوراس عورت پرایک ساتھ دو طلاقیں ہوجائیں گی۔

و وتسری صورت میں میسٹی انت طالق واحدۃ بعدیا واحدۃ میں کیے طلاق زمانہ عال میں اور ایک طلاق

زمانه حال کے بعد والے زمایے میں معسیٰ زمان استقبال میں واقع کی گئی ہے۔

پس انت طالق واحدهٔ گهر موطلاق زمانه حال بیس دی گئی ہے و ، نو فورًا واقع ہو جائے گی مگر اعدما واحدہ کر حوزمانه و کندہ میں طلاق دی گئی ہے وہ واقع نہ ہوگی اس لئے کہ عورت عنر مدخول بہا ہے لہٰذا اس پر عدت واجب منہیں ہے اسلے وہ ایکھ طلاق واقع ہوجائے کے بعد دوسری طلاق کر لئے محل ہاتی نہ رہی اس کئے بعد واحدۃ سے جو دوسری طلاق دی گئی ہیے وہ واقع نہ ہوگی۔

ا با مسلم الحشر احض اند ندکورہ قاعدہ پر بعض نے اعتراص کیا ہے کہ شاہ محمی نے کہا جادی رجل وزید قبلہ دیرے یا ش مرد آیا اور اس سے پہلے زیر آیا ) اس مثال میں قبل ضمیر کیطرف مضاف ہے۔ مگر اس کے با وجود قبل اپنے ماقبل میسنی زیدگی صفت بن رہاہے جس کا مطلب میں ہے کہ میرے یا س اکے اساسی میں ایک ایسان خص آیا کہ جس سے پہلے زید آیا ۔ جب کہ آپ کے قاعدہ کے مطابق لفظ قبل کو اپنے مابعد کی صفت واقع ا

مبونا چاہئے تھا؟

جوائب ، یہ قاعدہ اس صورت میں ہے جب قبل کے بعد اسم ظاہر سواگر چوہ لفظ قبل کا مضاف الیہ واقع مدہو۔ اور مذکورہ بالامثال میں لفظ قبل کے بعد کوئی اسم طا ہوندکور منہیں ہے۔ لہذا اس مثال کواعتر اص میں میشر کی نادیہ میں منہوں میں

پین توسیخ آغاظی به مصنف نے فرمایا اگریہ دونوں لفظ کینی لفظ قبل اور لفظ بورکسی ضمیر کی طون مضاحت مذ ہوں تو دیوس اپنے ماقبل کی صفت واقع ہوں گے ۔ جیسے کسی نے اپنی غیر پرنول بہا عورت سے کہا '' امنت طالق'' واحدةً قبل واحدةٍ - یااس نے اس طرح کہا امنت طالق واحدۃ بعد واحدةٍ بو ان دولوں مثالوں میں قبل اور بورگ اپنے ماقبل کی صفت ہوں گے ۔ اور قبل والی صورت میں ایک طلاق اور بعی والی صورت میں دوطلا قبیں واقع ہوں گی ۔ اس لئے کر قبل والی صورت میں مطلب میہ ہے کہ تجربرا کیا اسی طلاق واقع ہے جو اکمی اور طلاق بحد میں آنے والی ہے وہ اس سے پہلے ہے اس لئے امنت طالق واحدۃ سے تو امک طلاق نور اوا وہ اور اللہ کی اور عیر موفل بہا ہونے کی وجہ سے دو مرسی طلاق کی عمل باقی نہ رہی اس لئے دو مرسی طلاق برکا موجائے گی ۔ گی اور عیر مرخول بہا ہونے کی وجہ سے دو مرسی طلاق کی عمل باقی نہ رہی اس لئے دو مرسی طلاق برکا موجائے گی ۔

اور دو َسری منتال میں مطلب برتہو گا کہ تجویرا یک ایسی طلاق واقع ہے جوامک دوسری گذری ہو تی ۔ طلاق کے بعد واقع سے بیسنی ایک طلاق تو فی الحال واقع ہے اور ایک طلاق زیازہ ماضی میں واقع ہے۔

اس مثال ہیں جو طلاق انت طالق واصرہ کے ذریعیہ دی گئ وہ تو نی الحال وا تع ہوجائے گئی۔ اور جو طلاق ماضی کی جانب منسوب کرکے دی گئی ہے وہ بھی فی الحال ہی اسی طلاق کے سابھ ساتھ واقع ہوگی۔

اسى مُدكوره قاءره شيء مطابق كه القاع طلاق في الما عنى القاع في الحال ولهذا بعدوالي صورت ميس دويون

طلاقیں فی الحال واقع ہوجائیں گی۔ اس فی عدہ برایک اعراض، جائی وجل قبل زید غلامۂ اس مثال میں قبل کالفظ تنمیر کے ستی مقید سبی ہے بلکہ اسم فا هر تعینی زید کی جائے مضاف ہے۔ اس لیۓ قبل کو اسٹے ماقبل کی صفت ہوا جائے حالکہ اس مثر ل میں لفظ قبل اسٹے مالجد کی صفت بن رہاہیے۔ نہ کہ اسٹے اقبل کی صفت واقع ہے۔

اس مثن أن ميس لفط قبل أسينه آلب كى صفت بن رمايئے دندكه اسينے اقبل كى قسفت واقع ہے -جو اب استان الله اس صورت ميں ہے حب فظ قبل كے بعد مضاف الله سے علا وہ كوئى اسم ظاھر مدكور ہنا مبو حبكہ اس مثال ميں مضاف الله كے علادہ غلامۂ اسم ظاھر مذكور ہے - لېزااس قاعدہ بيراس مثال واعتراض

وارد نه بوگا.

شارح نے فرما یاکہ ندکورہ احکام صرت غیر پر خول بہا عورت کے حق میں میں ۔اوراگرعورت برخول بہاہو تو پذکورہ بالا صور نوں میں دوطلاقیں واقع ہوں گی۔ یہ دویوں لفظ بیسندی قبل اور لعبہ خواہ اسم ظاھر کی جانب

مطنات ہوت ہے۔ اوراگرطلاق کے علاوہ اقرار نے موقع بران دونوں انفاظ کا استعمال کیا جائے نواس کے انکا) طلان کے اکام کے عدوہ ہیں، معینہ ایک کا شہیں ہے۔ جیسے سی اقرار کیا اور کما لۂ علی درھم بعدہ دود راھم واحب ومہ ایک درہم ہے اس کے لبدائک درھم ہے۔ تو اس صورت میں اقرار کرنیوا لے کے ذمہ دود راھم واحب بہوں گے ۔ اور عبارت کامفہوم یہ مراد لیا جائے گا کہ اس کے لئے میرے ومہ ایک درہم ہے اور اس کے لیہ درھم ہے درہم ہے اور اس کے لیے ایک درھم ہے جومجے رواحب ہے ۔ جبکہ مسئلہ طلاق میں لبحد والی صورت میں اگر تعبر کو ضمیر کی جانب مضا

ا بیار در م معے جوجہ پروا بب ہے۔ جبد ت میں ماتع ہوتی ہے۔ کیاجائے تو عورت پر صرب ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔

اسی طَرِحُ اگراقْرار کرنیوالا کچے لهٔ علق در رہم قبلہ ورہم کے اس کے لئے میرے ذمراکی درہم ہے اوراس سے مسلے انگے درہم ہے اوراس سے مسلے درہم ہے اوراس سے مسلے انگھے درہم ہے ، ما له علی درجم بعبد درہم کچے ۔ ان دولؤل صور تول میں بھی اقرار کرنے والے کے ذمر

روسوی کا دلیل اس کی یہ بیان فرائی علی درهم واحدٌ قبل رہم ۔ تواس صورت میں صرب ایک درہم اس بڑھا ۔ دلیل اس کی یہ بیان فرائی ہے کہ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ میرے ادبراس کا ایک درہم واجب ہوگا ۔ دلیل اس کی یہ بیان فرائی ہے کہ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ میرے ادبراس کا ایک درہم واجب ہوگا ۔ لہذا جس درهم کا اس نے اقرار بینے کیا ہے وہ واجب ہوگا ۔ لہذا جس درهم کے درجم کے درجم کے ایس لئے وہ درهم فی انحا راس کے ذرمہ واحب نہ ہوگا مگر صاحب توضیح و تلویج کی رائے یہ ہے ۔ کہ اس صورت ہیں بھی اقرار کرنے والے نے درمہ واحب بہوں کے جس طرح باتی مین صورت میں اس کے ذرمہ دو درهم واجب بہوں کے جس طرح باتی مین صورت میں اس کے ذرمہ دو درهم واحب بہوں کے جس طرح باتی مین صورت میں اس کے ذرمہ دو درهم واحب بہوں کے جس طرح باتی مین صورت میں اس کے ذرمہ دو درهم واحد تعب ان ایک اللہ اوراس کے اقراد کہ علی درہم سے میں ایک درہم سے میں کہ درہم سے میں کے درہم سے میں کہ درہم سے میں کے درہم سے میں کے درہم سے میں کہ درہم سے میں کے درہم سے میں کے درہم سے میں کے درہم سے میں کہ درہم سے میں کے درہم سے میں کے درہم سے میں کی درہم سے میں کہ درہم سے میں کے درہم سے میں کہ درہم سے درہم سے میں کہ درہم سے درہم س

ير ۲۸۱ ميلر دوم ے پیچیے تقدیم و تا خیرسے د دورہموں کے دحوب کا فی الحال اقرار کیارہے الہٰذا اس پردوہی درہم واجب ہونگے سے مائنہ ہوجائی ہے اور ، ہمونتی میں ۔ ان بین صرف اول طلاق واقع ہمو کی - اور دوستری طلاق کے واقع ہوجات ہے اور محل طلاق کا آئی مزیں رہتی ۔اس لئے دوسری طلاق لفو ہوجا ک ہے اور دین واقب کرنے کیلئے محل ہوئکہ باقی رستاہے۔ اس انگ در مع واجب کرنے کے بعد دومہ ہوسکتا ہے کیوں کہ اقرار کرنے والا اور اس کاا قرار باقی سہے۔ وَعَنِّهِ الْعَضِرَةِ فِا ذَاقًا لَ لَغُنُرِ إِلَاكَ عِنْدِي كَالْعُثُ دِسُ هَمْ كَانَ وَدِيْعَتَّ لِأَنَّ الْحَضَى ٱ تَكُ لَّ عَلِى الْحَفَظِ دُونَ اللَّزِّوْمِ لَانَّ عَنَكَ مَكُونَ القُرُبِ وَٱلْقُرُبِ الْمُتَيَقَّنُ هُوَ قُرُ الْأَمَانَةِ دُونَ الدَّيْنِ لَاتَ مَا مُحَمَّلُ وَلَهُ ذَا إِذَا وَصَلَ بِ لِفَظَ الدَّيْنِ بِأَنْ يَقُولَ لَكَ عِنْدَى الف دَيْنُنَا رَ<del>كُ</del>ونُ وَيُسَاَّ -إدرلفظ عنبَى مِوجودگ بتائے كيك و ضع كيا گياہے۔ چنا يخە حب كوئى شحف م سے کیے لک عزری الف درجم (تمہار امیرے پاس ہزار درجم ہے) تو اس کا پہ و سی کسی تنی کی موجود کی اس کی حفاظت کی نشا بذہبی کرتی ہے ، اس کے لزوم يئة آيا ہے - اور تقبنی قرب وہ امانت کا قرب شمار ہو تاہے پُد لئَ وب اقرار كرنبوا-کے سے لفظ کین اس کے سائتھ ملاویا باس ملورکہ ک<u>ی</u> ئے بیان کر سے کے لئے آتا ہے خواہ<sup>م</sup> تہو جیسے عندی مال (میرے پاس مال سے) یہ اس وقت بمنی کہاجائے دجود نہ ہو بلکہ مال اس کے گھر میں رکھا ہوا ہو۔ مہرحال لفظ عند موجود توبير كلا م ودبعيت پرم<sub>حو</sub>ل كياجائ<sup>2</sup> كا ، دين پرمجول مذهبوگا- اس<u>ليزا</u>لفظ غن اس مات م گه ایک سزار دراهم میرے پاس موجود میں . لازم ہونے پر والات نہیں کر ما- اس وجہ سے کہ تعظ عند قرب

الابوارشوح آردنو 🚞 يۆڑالا بۆار يەجلىردوم صفت بهوكراستعال بهوني وجهيه بيدكه يدلفظ اسم صفت سيح كبونكه كلمدغير بمعنى مغيرسيها ورمغير ذات مع تغير كانام ت مع التغييرة برياس كى دلالت ب اس بلئه يه غيراسم صفتى بهوسنا للبذااس كوصفت قرارديز لمسئة توبهی نکره بی رستاسیے بمعرفه نهیں ہو تا اس لئے حب بیہ نکرہ سبے تو نکرہ ہی کی صفت کے لئے : راس وجہ سے استعال کیاجا باسے کہ یہ حرف الاکے مشاہر سے کھوں کہ قبل كاغه بواكراسيا سى مشا ببرت كى بنارير لفظ غير كواستثنا علىّ درهم غر دانق - ا دَراكُراس سنه غركور فع یے لفظ غیر کونصب بڑھا تو نے جا ہدگی حکمہ نجالد اسينے مفادكيو كم سے استثنار كالسما وانشما تدرخل علا أمر معد وم علا خطي الوجور وليس بكاثين ا يمَالُـم يَكِن عَلِاخِط الوجودِ مِلْ عُمَالًا الله يض بُ لورَلايُستَعُمُنُ عَلِي المَرْكَا ثَنِ الْمُعَالَى الْإِبَالَتَ الدِيلِ لَا تُمَا مُعِلَ إِذَا فَاذَا قَالَ ان أَطْلِقُلْفِ فَانْتِ طَالِقَ لَهُمْ تُطْلَقَ حَتْمُ يُموتَ احدها لان هذا الشيطَ لا يُعَلَم قطعًا الا

نافی*ر مجی ہے۔ بیٹنی کے مضے ویتا ہیے*۔

راس نام کے دو حرف ہیں۔ اول اِن حرف شرط، دو سرا اِن نافیہ - حوال حرف شرط ہیے وہ

ر این کے مصطلح دیتاہے دوسرے کوئی مصطنع نہیں دیتا ۔ ہے ، ۔ اس اعتراض کا یہ بھی جواب دیا گیاہیے کہ ان کو حرب شرط میں اصل کا درجہ اس دجہسے دیا كَمُ يَعَظُ دُيناً اللهِ - وُوسُرِكُونِي مِعَظِّ مَهِنِ دِينا - اس بِس طرفيت وغيره كاكونُ " سپے جس طرح دوسرے حروف میں مثلاً متی اورا ذا ان میں مشرا کے سائمہ ظر مسید

ن فرایا کہ حریب ان الیسے معدوم میر داخل ہونا ہے جس کے وجود کااحتمال ہواوروہ دحود و عدم کے درمیان متردر ہو۔ اِس لیے ان کا داخل کرنا ایسے امرریس کا درویقیی ہویا جس کا وجود مال ہو یا ہے بجزاس کے کہاس کی تاویل کرکے محال ہوئے سے نکال کرمختمل کے درجہیں لے آیا <del>جا</del> ؟ محال اورمتنع يرحن إَنَّ اس وجه ب واخل ننبي ہو ناكيوں كەجس كا د جود متحقق ہو و ہ يو آ ذ ا كا تحلّ نی اس میگیرین ا داخل ہو تا ہے۔ مثلاً ان لم اطلقک فانتِ طالق ک<sup>ا ا</sup>ر مس تحر کو طلاق نہ روں تو تو طلاق والی ہے ۔ شوہرینے عورت کوطلاق دسینے کوطلاق نہ دسینے پرمعلق کر دیا ہے۔ تو اس *موت* می*ں عورت بر*طلات اس وقت واقع ہوگی جب شوہرا در ہوی می*ں بیت کسی ایک کے مریبے ت*کا وفت آ جائے گا لئے کہ طلاق منہ جسینے کی شرط لیقینی طور براسی وقت یا نئ جاسے گی۔ جب آن میں سے تھی کے مرسے کا وقت ب آجائے گاکیونکہ اس سے پہلے ہروقت طلاق دینے کاام کان پایا جا تا ہے اس لئے موت سے پہلے طلاق واقع مذہولی - اورجب شو ہرنے کوری زندگی طلاق نہیں ڈی اوراس کی موت کا دقیت آگیاا ور طلاق واقع مذہولی - اورجب شو ہرنے کوری زندگی طلاق نہیں دئی اوراس کی موت کا دوروں صوف انت طالق کی کاوقت باقی ہے تو آب شرط بائی گئی میت ہی طلاق نہ دسینے کی شرط بائی گئی ۔ اور حب شرط پائی گئی تؤوہ طلاق جو شرط پر معلق تھی وہ اب اس دقت پیں واقع پہو جائے گئی ۔

اورغورت اگرغیرمدخول بهکیا تومیرات سے محروم ہوجلے گی کیونکہ اگروہ عدت والی ہوتی یا علا میں ہوتی تو مطلقہ بیوی کی میراث یا ہے کا حق حاصل ہوتا ۔اور میر چونکہ عدت میں مہیں ہے اسے ا

شارح علی ارتمہ ہے کہا کہ اسی طرح اگر حورت کے مرنیکا وقت قریب اگیا اورجان شکلے کے شارح علی ارتمہ ہے کہا کہ اسی طرح اگر حورت کے مرنیکا وقت قریب اگیا اورجان شکلے کے وتت النَّتِ طالقَ تَحْيَزِي كُغِالنُشْ باقى مذربَى توجُونِكُ طلاق مه وَسَين كَى شرطَ با فَي حَنَى اس ليهُ اس وكت برمرتے دفت طلاق واقع بہوجائے۔

وَإِذَا حِنْكَ غَمَا ﴾ الكوفكةِ تَصُلُحُ الوقتِ وَالشُّوطِ عَلِّ السِّراءِ فِعُكَانِي بِهَا مَرَّةٌ وَلا يُجَارِي بِهِ ا مُخُورِي يَكِف انْهَا مشافر كالمُ إبن الظروب وَالشرُهِ وتُستعَلْ تأمرَةً عَلَا استعال كلم المجأرًا ف مِنْ حِعلَ الأولِ سَنَتًا والتَّافِي مَسَيِّنًا ومِنْ جَزِم المُصَادِ ظَ بَعِداَ هَاوَ وُحُولِ الفَّاءِ ـ جَزامِهُ أُوتَ اسَ يَ عَنْكِ اسْتِعِمَا لِ حَفْلِمَ أُدتِ الظَرِّ وُبِ مِنْ عَيْدِجَزِمٍ وَدُخولُ فاء فِي يَك بعدها وإن كان المذكوم بعدا حاكماتين على غط الشرط والجزاء مثال الأوّل مر ، واستعن ماا غينك رُتُبك بالعِنب لا تَحَاوَانكُونبكُ تَحْصَاً صُمَّةً فَعُكُمُّلُ الْمُ وُمثَالُ النَّانِين شعرُ: وَإِذَا تَكُونُ كَرِيجِيَّةُ أُرْعَىٰ لَهَا ﴿ وَاذَا يُحَاشُ الْحَيْثُ ثُيكِ عُنْدُكُ بُ وَا وَاجُون يَ بِهَا مَيْقِط عِنهَا الوقت كَ إِنهَا حَرِف الشرَط وَهُوتولُ الحِصِيفة الاستَ لَمُّاكَعُ انْتُ مَشْارِكُ مُ بَانِ الشرطِ وَ الظرفِ ولاعمُومُ لَلْمَشْارُكِ فَتَعَيِّنَ عندالادِةِ أَعَدِ المعنيين بُطلان الأخرِض ورعً -لے نزد مک<sup>ھی</sup> وقت اور شرط دوبو <u>ل کسلئے</u> ہیک وقت صلاحیت ریکھتا ہیے چنا بخداس کے فرامیس بھی تجمیم جزار کا ذکر کردیا جا آ۔ بے اور کھی شہر سمبی کیا جا تا۔ مطلب یہ بنی كهمكمة اذاظرف افرشرط دوبوس كے درمیان مشترک بیریس تھی کمات مجازات دیشرط سے بطورا کیا جا تا ہے۔ اُول جز کوسِیب اور ٹانی جز کومسیب کروہا جا تاہیے اوراس کے بعد فعل مضارع اتس کی جزامیں فار داخل کردیا جا آیا ہے۔ اور کہمی کلمات ِ طروف تحیطرے استعال ہوتا ہے بغیر جزم کہ کے میکسنی اس کے بعد نعل مضارع پرجزم نرائے گاا ور ندجزا میں فاردا خل ہوئی اگر کہ ہٹہ طوح اکے طرز سطے اس کے بعد مذکور مہوں۔ مثال اول (میسنی جب اذا شرط کیلئے ہوں۔ یشعر کا ترجہ یہ سہے۔ ۔۔۔۔۔ دی۔ ساب در ریسی جب اذا شرط تیلئے ہوں۔ شعر کا ترجہ یہ سہے۔ اے محاطب قناطت اور بے نیازی کے ساتھ زندگی بسر کرجب تک تیرارب تھے مال کے دریعہ مالدار اور جب فقروفا تہ کی مصریب اور سات

اے محاطب فناطنت اور بے بیازی کے ساتھ زندگی کبسر کرجب تک تیرارب بچھے مال کے ورکید مالاگر سکتے۔ رکھے۔اورجب فقر وفاقہ کی مصیدت آپڑے توصبرے کام لے۔ دوسرے شعر کے مصفے بیرہوں نکے بیصنی حب کاروا ذا وقت کے معنے میں ہو۔ حب کوئی مشکل اور سختی بیش آتی ہے تو جمھے بلایا جا ماہے، اور جب عمرہ کھانا کچایا جا آہے تو جندرب کو بلایا جاما کو اور جب کل نوا ذاکے ذرکیے جزالائی جائے تو اس وقت اس سے وقت کے معسیٰ ساقط ہو جاتے ہیں۔ گویا کہا ہو

افا حرف شرط ہے۔ امام آبو حنیفہ قرقم ایسی قول ہے۔ اس وجہ سے کہ افرا شرط وظرف و دیوں میں مشترک ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ مث ترک میں عموم منہیں ہو تالہٰذا دوعنوں میں سے کسی ایک معلیٰ کے مراد لینے کے وقت دوسر

معنى كاباطل بوياطا هرب-

**کلمہُ اوا کا بڑان ،** حروت شرط میں سے ایک شرط کا جرب ا ذا نبی ہے۔ اس کے متعلق

لمنسر موسطی استه اوربطرہ نی بخت کو بیوں میں اختلا مند واقع ہواہے۔ کو فی کھتے ہیں کلمہ افا شرط اور ظرت اور دونوں میں سنترک ہے۔ تہمی شرط اور کمبی ظرف مان کر کیا جا آلہے۔ سکلمہ افرائے نابن استعمال ، جن جملے میں کلمۂ اذا داخل ہوتا ہے اس کا اول جز سبب اور دوسرا

ارنعل مضارع ہوتو وہ مجسن<sub>د</sub>م ہو تاہے۔ ا وَآكِي جِهِ مِنْ إِيهِ فَامُوا طَلِ مِوْكًا - يه مينون استعال إس صورت ميں ہيں جبكه ا ذا برائے شرطا ستعال كيا كيا ہو۔ لیکن اگرشرطکے علاوہ کسی دوسری وجہ سے مثلاً طرف کیلئے یا وقت کے منط دسینے کیلئے اس کو استعماّل کیا۔ گیلہے تو مذکورہ مینوں بائیں نہ ہوں گی ۔

شعز وا ذاتصبك خصاصلة فتوسل واورجب تحفيكونى تكليف ينع توتو تحل يه كامك -اس مصرمين أوانبعني إن سبيءا ورشرط تحييك استعال بواسبيم ورآ ذائج تبعد فعل مضارع مجزوم سب الرحب كلما والبعن وقت موتواس كي مثال و اذا تكون كرجها الأعلى ليفا واذا يعاش الحيس يدعى جندب : جب كوني مصيب كاوتيت آجا باسيرية اس وقت مين بلايا جا ما بهون - اور حب حلوب ماندسي كي موتى بي توجد بكو بلايا جا آلسيد

اس شعبرات نکون وادعیٰ اور بچاس فعل ہیں ا ورمجسے زوم نہیں ہیں۔اس لئے معلوم ہوا میہاں اذا

ماتن نے فرایا کہ حب اِ ذاکو بولکریشرط کے مصنے مراد سلئے جا کیس تو دہ وقت کے معنے میں دلالت منہ مطالبقة **ا** كريگا اور نه مي تضمنا دلالت كريگا - سي امام صاحب كي راستنسيد - اس كي وجه دراصل به سيد كه كافرا حب شرط اور ظرف دو بول معانی کیلئے مٹ ترک ہے اور عموم مٹ ترک درست سنہیں ہے۔ اس لئے حب لفظ کے دومعانی میں سے کوئی انگ معنے مرا د لئے جا میں گے تو دوسرے معنی از خو د ساقط ہو جا لیننگے۔

وَعِنْكَ نُحُاِّةِ الْبَصَوَةِ هِوَ لِلوقْبِ حَقِيعَةُ فِقطوَ قَكُ تَسْتَعِمَلُ لِلشَّمُ طِمِنْ غُيُرِسُقوطِ الوقت عنها يَلِالْمُحَازِمِتُلُ مِنْ فَإِنَّهَ الوقب لا يُستَعُطُ عنها ذ التي بحال وراداكم يَستَقُهُ ط ذُ لِكَ عَنِ مَنْ مَعِ لَرُومِ المهجازا وَ لَهَا لَهُ غَيْرِ مَوضعِ الاستفهام فالأَوْلَى أَنْ لا يَستُمطُ وٰ لَكِ عَنْ إِذَا مَعَ عَدَم لَزِوم السِجازِ إِوْ لَهَا وَهُوتُو لَهُمَا آي إِي يُوسُف ومحسسَيِنٌ وَلَكُن سُرِد عليهما أحسَّمُ إِذاكُمْ يُسْقُطِ الوقت عنها يلزُمُ العِمعُ بين العقيقاة وَالمحرِّبارُ وَالْجُوابُ انْهَاكُمْ تَسْتَعْمَلُ إِلَّا مِفِ الْوقت الذي هومِعِينٌ مِقِيْعٌ كَهُا وَالشَّمَ وَاسْمَالُوم

تخمُّنّا مِنْ غِيرارًا وي كالمُبتَ دأ المتخمِّن لعَفْ الشرَ طِ-

س کے مجازی ہوں گے۔ اس کئے کہ لفظ متی برائے قفت دختے میں اندا ہوں اور دقت کے معنے اس سے مجازی ہوں گے۔ اس کئے اس سے مجبی سا قط منہیں ہوستے ، خبر میں اس کو استعمال کیا جائے یا استفہام ہیں۔ لہٰذا جب استفہام کے ما سواہیں کلہ ستی سے منظ سا قط نہیں ہوستے کو کلمۂ ا ذا جس کے منظ ساقط نہیں ہوستے کو کلمۂ ا ذا جس کے منظ ساقط نہوستے ہیں ۔ لئے شرط کے معنے لازم بی نہیں ہیں اس سے وقت کے معنے کس طرح ساقط ہموسکتے ہیں ۔

ر من من او الطور مجازینر ط کے لیے بھی استعمال کرلیا جا ماہیے مگر اس سے وقت کے معنے ساقط

ہم ہوں ہوت ، عداب کا جن کا بھی مرحب ہے۔ اعتر اصن ، کلئا اذاکو جب مجازا شرط نے مصنے میں استعمال کر لیا گیا اوراس سے دقت کے مصنے ہوکہ اس کے مقیقی معلیٰ ہیں ساقط نہیں ہوئے تو اس صورت میں حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم آ تاہیے اور نامیان میں

جواب :- اس کابواب یہ ہے کہ ا فاصرف اپنے حقیقی معنیٰ معنیٰ دقت استعمال ہو تاسیدا و رشرط شریم معلے صنم آیا لازم آجائے ہیں جن کاالادہ بھی منہیں کیا جاتا - اور حقیقت و مجاز کا ابتماع اس وقت باجائز ہے جب ارا دہ ایساکیا جائے اور اگر از خود جمع ہو جائیں تو یہ نا جا کز منہیں ہے ۔

بیہاں پر بھی دونوں معنیٰ کا اجتساع غیرارادی ہے اس ایج نا جائز نہ ہو گاجیے وہ بتلاجس ہیں شرط کے۔ مصلے بھی بائے جاتے ہوں جیسے الذی یا تینی فلۂ درہم ، تو اس میں مبتدا اور خبر کا ہونا س کی حقیقت اوراصل ہے۔ اور شرط وجزا کا پایا جانا مجازا ہے ۔ اوراس مثال میں بے دونوں صادق آئے ہیں بھر شرط وجسز! کا اس میں ارادہ منہیں کیا گیاہے اس لئے اس میں کوئی حرج منہیں ہے ۔

سر المات ال

<u>(ΦΟΟΑ ΡΕΙΚΑ ΙΚΑΙΑΙ ΕΙΚΑΙΑΙ ΕΙ</u>

أنوزالا فوار جددوم ث رٺالانوارشرج اردو بأمشرط كى منيت كرنى سيريواس كى علمهُ ا فاكنيطَرح سِهِ ليكن اس بين سب كااكفات سبركه مِجازات (شرط) <u>مح</u>معنی نسے وقت کے معنے ساتط نہونگے ى وقت طلاق وا قع بروجا لوطلاق چلب كافتيارها صل موتليد وراكر أذا تبعي إن

الم) صاحبٌ کی رائے ہے۔ توعورت کا یہ حیاراس مجلس کے ساتھ مقیدر ستاجس طرح انت طالق ان شدئت۔ والی صورت میں خیار اسی مجلس کے ساتھ مقید سپے لہٰذااس مصٹلہ میں کارواؤا کا مٹی کے مانند ہونا اس بات کی دلیل نے کہ کاری اذاہے وقت کے معنے ساقط منہیں ہوئے ملکہ شرط کے معنے مراد لینے کے باوجود قورت کی معنظ آقی سیمت میں

اما اعظامی جانت اس دلیل کارکر: انت طالق اذا شئت میں عورت کی جاہت کا اس مجلس کے ساتھ امتی ہوں ہے۔ انتوالا انتخاص کے ساتھ مقدید نہونا اسلئے منہیں ہے کہ کاروا المعنی میں ہے۔ بلکا سوج سے ہے کہ جب اس کے شوہ ہے۔ انتقالی اذا شئت کہا تو طلاق مشیت کے ساتھ معلق ہوگئی اور بھتی طور پر طلاق واقع کرنے کا احتیار عورت کو حاصل ہوگئا ۔ لہذا اگر بعد میں کاروا اوالو کھری اور انتخاص میں شرط کے نمینے مراد ساتھ کے تو مجلس میں موج سے کہ انت طالق ان شکت اس محلس کے ساتھ مقید ہے اور اس میں عورت کو اختیار باطل ہوجا نیکا اس وج سے کہ انت طالق ان شکت اس محلس کے ساتھ مقید ہے اور اس میں عورت کو اختیار تا کہا تھیں ہے۔ اور اس میں عورت کو اختیار تربیل مجلس کے بعد ختم ہوجا تاہید ۔

اورآرا ذاکومٹی کے معظے میں کے لیا جائے اور وقت معنیٰ لیے جائیں توبعدمجلس عورت کا حق باطل ہیں ہو تاکیوںکہ انتِ طالق می شدئت مجلس کے سامتومقید منہیں ہے بلکہ محلس کے بعرمجی اختیار ہاتی

رمبتاسید-

م برگوره بالا تفصیل شیعلوم برواکدا مک صورت میں عورت کا اختیار باطل بروجاً ملے، اورا مک صورت میں استار باطل بروجاً ملے، اورا مک صورت میں استار باطل نہیں ہوائت اور سے باقی رستا ہے ۔ لہٰذا انت طالق اذا شکت کیے سے جوافتدار عورت کو بیت بی طور برحاصل ہوا تعدہ سیے کہ قرار ہوگیا اور اس قاعدہ سیے کہ قرار ہوگیا ۔ بالشکر ہے ۔ اس مقام برسمی شک کیوجہ سے عورت کا حاصل شدہ تقینی حق باطل نہ ہوگا ۔ براٹ کی میں استار میں بالشکر ہے ۔ اس مقام برسمی شک کیوجہ سے عورت کا حاصل شدہ تقینی حق باطل نہ ہوگا ۔

بالسروية من مراح المعنى العدول المعنى المسلك المنظمة المن المارية المن المراد المنى المعنى من المراد المن المراس المراد المراد

شارح نے فرایاکہ امام صاحب اورصاحبین کا مذکورہ بالاا ختلات اس صورت بیں ہےجب کہ شوہری کوئی نئیت منہو ۔ اوراگراس سے اذاکے بارسے میں ظرف بھوسنے یا شرط موسے کی نیت شوہری کوئی نئیت م

کوکے اصلی معنی کیا ہیں۔ اس بارے میں اہل عربیت کا قول میہ سے کہ کلمۂ لوخارج میں انتفاء شرط کی وجہ سے نالہ میں کر اور مہما

ارباب معقول نے کہاانتھا ہجزاری سنا ہرانتھا ہشرط کیلئے آتا ہے۔ وولوں نے باری تعالیٰ کا یہ قول اپن دلیل میں ذکر فرمایا ہے ٹو کان فیصد کما المدیمۃ الااداللہ کھنے کا اہل عربیۃ نے اس آیت کا ترجم میں کیا ہے۔ اگران دولوں (زمین داسمان) میں خدا سے سواا در می خدا ہوسے تو ان کا یہ نظا کورہم برم ہوجا آلی مسکر جیسکہ اس کے علاوہ دوم اکوئی خدامنوں سیے اس لئے ان کا نظام فاسر نہیں ہوا۔

صاصل به نطاکه الدی متعدد نه بهونی بنا ربر فساد نهی بهوا - ارباب مقول نے اس آیت کا ترجہ به کیا اگر زمین وآسمان میں چند خدا موستے تو ان و ونوں کا نظام فاسد موجا با منج بو مکه نظام عالم فاسد نہیں بوا -اس سے معلوم ہواکہ عالم میں خدا کے سواکوئی دوسرا خدا بھی نہیں ہے ۔مطلب بیہ ہواکہ عالم کے فساد کے نہ ہونیکی بنا مربر تعدد اللہ کا انتظاد ہوا -

السامی به این معانی سے مختلف میں اور وہ معنی ند کور دونوں معانی سے مختلف ہیں اور یہ علی خرکور دونوں معانی سے مختلف ہیں اور یہ کہ اس حکمہ کی استقبال سے لئے کہا جاتا ہے اور حس طرح ان حرف کو منظم کی استقبال کے معنے میں تبدیل کردیتا ہے اسی طرح حرف لوجمی ماحنی ہر واحل ہوگا اور اسپنے مدخول کو مستقبل کے معنے میں مبرل دیگا المہذا حرف کو برومی اس کا موری ہوں گے جو حرف ان منظمہ ماری ہوں گے جو حرف ان منظمہ ماری ہوں گے جو حرف ان منظمہ ماری ہوں ہے ہوں ہوں ۔

سریر پر باری ہوست ہیں۔ شارح نے فرایا کہ اس بارسے میں امام صاحبؓ کاکوئی قول ہم کومعلوم سنہیں اس لیئے صاحبیٰ کے ایر عما کی گا اس

وَكِيهِ السَّوالِ عَنِ الْحَالِ فِي أَصُلِ وَضَعِ اللَّغَتِ تَقُولُ كَيفَ مَ يِنَ أَى أَصَوِيعٌ أَمُ سَعِيمٌ فان استقامَ اى السوالُ عَن المحالِ فيها والا بَعِلَ لفظ كيف والحراء باستقامة السوال عن المحالِ فيها والا بَعِلَ لفظ كيف والحراء باستقامة السوال أو عنها أن يكون ولا كان المحالِ مَعَ قطع النظر عَن أن يكون ولا كان المحكما لا كان المحكما في العتاق على من العتاق على من المدار المحكما من العتاق على من العتاق على من العتاق على المدار المحكما المحكم

ادر کیف انت میں حالت دریافت کرنے کیا وضع کیا گیاہے۔ تم کیتے ہو کیف زیر اندیکا کیا حالت کے بارے است میں مالت کے بارے است میں سوال درست ہونے است مراد میں سوال درست ہونے سے مراد

یہ ہے کہ وہ تنی کیفیت اور حالت والی ہو۔ اس سے تعطیع نظر کر دہاں کیفیت کا سوال کیا گیا ہے یا مہیں جیسے مکٹ گلہ طلاق میں اور اس کے درست نہ ہونے کا مطلب یہ سپر کہ وہ تنی کیفیت والی یا حال والی نہ ہوجیسے اعماق میں مدور من ن

آسكیفئے کا بگران به اور جرف کیف حال کے سوال کیائے آ باہیے - حال سے مراد صفت اور حالت سے اس سے حال خوی مراد نہیں اور نہ وہ حال مراد سے بھوما صنی کے بغار سے اسے اسلامیت آبیروں نے موال کرمیڈ و میں جو ملک کرمقامل آئت کہ سرمینی وال سرو مکمفیت

مرادلینا جوراسخ نه مود لازاملاب به بهواکه حرف کوه بین جوملکه کے مقابل آئتا ہے میسنی حال سے دہ یعنیت مرادلینا جوراسخ نه مودیا فت کرنے کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ مثلاً کسی نے کیلئے وضع کیا گیا ہے۔ مثلاً کسی نے کیلئے دیا ہے۔ کیا گیا ہے۔ مثلاً کسی نے کیلئے کا میں میں کیا گیا ہے۔ مثلاً کسی نے کیلئے کا میں میں کیا گیا ہے۔ مثلاً کسی نے کیلئے کا میں کیا گیا ہے۔ میں میں کیا گیا ہے۔ میں میں کیا گیا ہے۔ میں کا میں کی کا میں کے میں کیا گیا ہے۔ میں کا میں کیا گیا ہے۔ میں کیا ہے۔ میں کیا گیا ہے۔ میں کی

مریں ہے۔ اتن نے ذبایاک اگرکسی کی حالت کومعلوم کرنامقصود ہوتواس دقت کیعٹ اسپنے صحیح مفنے دبیگا ورنہ کیھٹ کے کوئی اور دومہے معیٰ نہ ہوں سگے۔

من ارد نے کہا اسوال کے صحیح اور درست ہونیکا مطلب سے سیے کہ جس اسم پر لفظ کیف داخل ہوتا ہے وہ اسم کی فیست اور حالت والا ہوگا اس سے بحث منہیں کہ اس جگہ کوئی سوال سے یا منہیں - جیسے طلاق کے باب میں - اس کئے طلاق وہ اسم ہے جس میں کیفیت یا ن جاتی ہے ۔ کیونکہ طلاق بائنہ نول مخلط تینوں کی عبوتی سے ۔ اگر طلاق بائنہ سیے بھر دیکھا جائے کہ وہ بائنہ خلیفہ سے یا بائنہ فلیفل سیے -

جوں ہے ''رسن باسم جو ویھا جائے دوہ بائمہ میھاہتے یا بائد میھاہتے ۔ سوال کے درست نہ ہونیکا مطلب ہرہے کہ حس اسم پر لفظ کیف داخل ہے وہ اسم حالت اور کیفیت والا نہو جیسے عماق میں امام صاحبؒ کے نزد کیے ۔ کیو بحد ان کے نزد کے عماق کوئی کیفیت مہنی ہے۔ اس لئے اگر آتا سے اپنے غلام سے کہا' انت تر میک کیف شدئت ' تو غلام فی الحال آزاد ہوجائیگا۔

شمّ بَيْنَ عِكَ الْمُثَالَانِ عَلِي عَيْرِ ترتيب اللَّقِ فَقَالَ وَلَمْ اللَّهِ قَالَ ابُو حَنيه لَا يُحَلَّم اللَّهِ عَنَا الْمَعْ اللَّهِ عَالَى الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

الزُّونِج فَإِنِ اتَّفَقَ نيتهُمَا يَقِعُ مَا نويًا مَرَانَ اختَلَفَ فَلاَبُنَّ مِنَ اعتبارِ النيَّلَيُّن فا واتَّعارَضِهَا تَسَاقَطُا فَبِقُو أَحْمِلُ الطلاقِ الذِي هُوالْرَّجِينُ فَإِنُ نُوَرِبِ الثِنْتَايْنِ وَنُومُهُمَا أَ بِيَرُّ لَايقع لانَّهُ عَدَةُ مِعْضُ لَسِي مَنْ لُولًا لِكُفَظَ وَأَمَّا الثِّلْثُ فَأَحَّدًا وَ انْ لَهُمَّ كُنِّ البِعْبَا مِكَ لُو لكستَهُ وَاحِدًا عَسَارِيٌّ بِهَا احتمَلَهُ اللَّفَظِ حَنِهِ وجُودِ الْبِدليلِ والْهِ لَيلٌ هُ هِنا هُوَلِفِظ كيف مَاسْمُا احْتَارِجِ إِلَى مُوافِقةِ مِنْ إِلَا مِنْ الزَوْجِ مَعَ اسْمُ فَوَصَ ٱلاحُوالِ بَيْ مِالِاتَ حَالَةُ مِشْيَتُوهَا مِسْتَرَكَتُ بَائِنَ البَيْنُونَ مِ وَالعَكَ وَ فَحِتَاجِهُ ۚ الْحَالِنَ عَلَيْ الْعَدَا وَعَمَلِيهُ هلذا كُلْهُ إذا كَانتُ مَذَخُولَا مِهَا فَإِن كُمُ تَكُنُ مَكَ خُولًا مِهَا مَانَكُ مَنَ الْمُولِدِ مِهَا مَان اللهُ وَقُولُ كَاكُونُ مَكَ خُولًا مِهَا الفَائَدُةِ وَاللهُ وَقُولُ كَاكُونُ المَانَكُ وَمِهَا وَيلِغُوقُولُ كَاكُونُ مُنْتُ لِحَدَمُ الفَائَدُةِ وَاللَّهُ كَيفَ شَنْتُ لِحَدَمُ الفَائَدُةِ وَاللَّهُ وَقُولُ كَاكُونُ مَن مُنْتُ لِحَدَمُ الفَائَدُةِ وَاللَّهُ وَقُولُ كَاكُونُ مَن مُنْتُ لِحَدَمُ الفَائِدُةِ وَاللَّهُ وَقُولُ كَاكُونُ مَن مُنْتُ لِحَدَمُ الفَائِدُةِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

رلف ونشرکی ترتب کالحاظ کے بغیر مصنف ہے دونوں کی مثالیں تحریر فرمایا اور کہا اور اسی وجهسے امام ابو صنیفة حرنے فرما یا اس کے تول انت حریم کیمٹ شئت ( تو آ زّاد سرخیں

ط*رح چاہیے) میں کہ و*ہ ایقاع حربیت ہے ۔ لفظ کے باطل ہونے کی یہ ایک مثال ہے کیو بکت<sup>و</sup> عتق حالت فہیفیة والى شنى منبس سيمه امام صاحت كنز دبك إورغلاً كالمديته بإنكاتب مال اوربغيرمال وعيره غلام سيحواين ر بنہوں کے ۔ لہٰذا مذکورہ کلام میں کیعٹ شدنت کو لفظ نے معلے اور تغو يتيرا ورآنزا دې في الحال واقع بهوچائيگي - إ ورطلاق ميث ايب طلاق واقع تبوگي ا دروصعت ا ورقدرم ميں ز ہا دہی عورت کیطرمت سونپ دی جائے گئی بشرط میکہ متنو ہرنے منیت کی ہو۔ تحییف کے حال والا ہونیکی - مثال سے حو نکہ طلاق حالت و کیفیت والی سے اہام آبوصنیفہ مے نز دیک معیسی ہی کہ وہ رحبی ہے ن اورخفیفہ ہے یا غلیظیء مال کے مدیلے ہے یا ملا مال کے مدیلے ۔ لیمذا محض انت لحالق کمیف شعشت تحلم سے نفس طَلاق وا قع ہو جائے گئی اور باقی طلا قیں غورت ٹیطرف سونپ دی مائیں گی۔ ت سے بارسے میں جو کہ کیفیت کا مدلول سیے اور وہ طلاق سے وصف کی زیا دی سیے بینی طلاق کا ہائن ہوناا در قدِر بعیسی ثلاث یا اثنین ہونا یہ جب شیعے کہ زوج کی نیت کے موافق ہو البذا اُکر دونوں کی نیتین تیفق ہوگئیں تو وہ مقدار طلاق واقع ہو جائے گی حب کی دویوں زمیاں ہوی 'نے نیت کی ' ا وراگرغورتِ کی منیت مختلف ہے ہیں دویون نیتوں کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا۔ اورجب دویوں مِين تعارمن واتفع ہوگيا تو دونوں ساقط ہوگئيں بيں اصل طلاق باقى رە تىنى اورُوہ طلاق رحبى يەپ - بيس اگرعورت نے دو طلاق کی منیت کی اور شو ہر کے سمبی رسنے کی منیت کی ہتی تو طلاق واقع نہ سوگی محیوں که دو کا عدد محص عدد سبے لفظ کا مدلول منہیں ہے۔ اور مہرجال تین یہ بھی اگرچہ لفظ کا مدلول نہیں ہے۔ مكروا حداعتباري سيحونك لفظ دليل موجود بهون كي وقت اس كا حمّال ركمتاس اورلفظ كيعب

اس سے طامت تو دریا ہے ہم جہیں تیا جاسکیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیفٹ سے حال کا دریا ہت کرنا کہاں درست ہے کسی نے اپنی بوی سے کہا انت طالق نحیف شدئت دیو طلاق والی ہے جس طرح تو جاہیے ہواس کے اس تول پر فور الکہ طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اور میرزیادتی اور وصف دونوں عورت کے اختیار میں ہوں کے جبکشوہ کی شیت مجمی ہواس لئے کہ حضرت امام صاحبؓ کے نزد کی طلاق حالت وکیفیت والی ہے اور وہ کہی رجبی ہوتی سے اور کہی ہائن ہوتی ہے اور یہ بینونۃ خفیفہ اور تقیلہ دونوں قسم کی ہوتی ہے۔ پیعر طلاق کہی بالمال ہوتی ہے اور کہی ہفیرالمال ہوتی ہے۔ اس لئے ایک طلاق توالت طالق کیفٹ شائ

کے بعد فرڈ ای واقع ہوجائےگی۔ باتی طلاق کے دوسرے احوال وکوالف وہ عورت کے سپردہوں گے مثلاً طلاق کا بائن ہونا یہ وصف کی زیادتی ہے ورمقداری زیادتی جینی طلاق کا دوہونایا ہین ہونا ہوت کو ان ہوت ماصل ہوگا جب شوہر کو ان امور کا اختیار اس وقت حاصل ہوگا جب شوہر ان کی منیت بھی کررے ۔ اگر دونوں کی منیت کے مطابق طلاق واقع ہوگی۔ اوراگردونوں کی منیت کے مطابق طلاق واقع ہوگی۔ اوراگردونوں کی منیت کا عقبار اس لئے کرنا اخرور کی ہوگا۔ اس لئے کہ شوھر کی منیت طلاق کے واقع ہوگی۔ کی منیت طلاق کے واقع کرنے کے مصل کا میں اور سے ہوگا کی سنیت کا اعتبار اس لئے کرنا اخرور کی منیت کی منیت کا مقبار اس لئے کرنا اخرور کی ہوگا۔ اور شوہر نے میں واقع ہوگی۔ ہوگا کہ واقع کی منیت کا اور اس کے اگردونوں کی منیت کی اور اس کے برعکس کا دونوں کی منیت کی ہوتا ہوگی ہوگا ہی ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کی منیت کی ہوتا کہ کہ دو محصن ایک عدو ہے۔ عدد حوالے کی منیت کی ہوتا کہ کہ دو محصن ایک عدو ہے۔ عدد موقع منہیں ہے ، مذہبی خور حکمی ہے اور است طالق اس پردالات بھی منہیں کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی منہیں کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی منہیں کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی منہیں کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی منہیں کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی منہیں کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی منہیں کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی منہیں کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی منہیں کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی منہیں کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی منہیں کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی کی منہیں کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی منہیں کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی کرتا تو دو کی منیت کے دوفر دعمی کرتا تو دو کرتا ہو کہ کرتا کو دو کرتا ہوتا کی منیت کو دوفر کرتا ہوتا کرتا ہوتا کے دوفر کرتا ہوتا کی منیت کو دوفر کرتا ہوتا کرتا ہوتا کو کرتا ہوتا کی کرتا ہوتا کی منیت کو دوفر کرتا ہوتا کی کرتا ہوتا کرتا ہوتا کی کرتا ہوتا کی کرتا ہوتا کرتا ہوتا کی کرتا ہوتا کی کرتا ہوتا کرتا ہوتا کی کرتا ہوتا کرتا ہوتا کرتا ہوتا کی

با دجود َ دو طلاقیں واقع مذہوں گی۔ اور تبین طلاقیں فرد حکمی ہیں ، فرد تعیقی نہیں ہیں مگراس پر دلالت کرنے کیلئے لفط کیف حومقدار کی زیاد پر دلالت کر ناہیے ۔موجود ہے۔اس لئے کام انت طالق اس کا احتمال کبی رکھتاہیے اور محتمل کلام کو مذہت سے نامت کیا جاسکیا ہے۔اس لئے اگر دولوں نے تمین طلاقوں کے وقوع کی مذیت کی ہے تو تینوں طلاقیں

رواقع ہوجا میں گی۔

ئے ہو ہو ہاں ہے۔ ایک سوال ، حب کیف شئت کے ذریعہ چھپے احوال دکوالگف کوعورت کےسپر دکردیا گیا تو اب شو ہر کرینہ : 'کرید افق کی کی ہن میں بیاتی و کئی م

ی پیت کے دو ہی می کیا صورت ہی ہو ہی ہے۔ حوات بندونت اور عدد کے درمیان مث تک ہے کھیزتمام احوال دکوالف کوعورت کے سپر دکردیا گیاہے مگر یہ حالت بینونت اور عدد کے درمیان مث تک ہے کھیزنکہ و ہکیفیت اور حالت ایک ہائن بھی ممکن ہر اور تابن طلاقیں سجی ممکن ہیں ۔اور جب عورت کی حالت بائٹذ ہونے اور عدد کے درمیان مشترک ہے ۔ بتراس احترال کو نقون کرنے کیا کوشنہ ہر کی بنت کی روز وں تدریر

قول کا هذا احتکاما او اکانت مداخولاجها الز - فرکوره تفصیلات اس وقت بین میسنی بر که است طالق کیف شدکت کینے پراکی طلاق کا اسی وقت وقوع اور جمیع ماحوال و کوالک کاعورت کے سپر دیونا اس وقت ہم جب مورت جس کو انت طالق کیف شدئت کہاگیا ہے مدخول بہا ہو۔ لیکن عورت اگر غیر مرخول بہا ہم توجوت پر آ کی طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ اسی طلاق سے بائنہ ہموجائے گی اور کیف شدکت کا کلام اس کے

حق میں بیامعنی اور سیے اثر ہوجائے گا اور چونکہ اس پر عدمت بھی واحب بہیں ہے اسٹے وہ طلاق کا بھی محل باقی ندرہ کئی اور کو الگف واحوال کا اس کی مشیت پرمغلق کرنا بھی بیکار ہوجائے گا ، عورت پراس کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔

وَقَالَا مَاكُمْ يَقِبُلِ الْاَشَارَةُ فِي اَلْهُ وَصُفَمُ عَالَى الْمُسْلِمِ فَيتَعَلَّنُ الْاَصُلُم فَيتَعَلَّنُ الْاَصُلُ الْعَلَاقِ وَالْعَنَاقِ الْعَنْ عِنْ الْمُسْلِمِ الشَّعْ عِنْ الْعَنْ الْمُصَوِّمِ الْعَنْ عِنْ الْمُسْلِمِ الشَّعْ عِنْ الْعَلْمِ الْمُسْلِمِ الْعَنْ الْمُسْلِمِ الْعَنْ الْمُسْلِمِ الْعَنْ الْمُسْلِمِ الْعَنْ الْوَصِفُ بِهَا فَلَا يَعْ مَالْمِ الْمُسْلِمِ الْعَنْ الْوَصِفُ بِهَا فَلَا يَعْ مَالْمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ اللَّهِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ اللَّهِ الْمُسْلِمِ اللَّهُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ اللَّهُ اللَّ

المشدن لا يوارش اردو المستنسب بورالا فوار جددوم اعتراض وارد ہونیکی وجہ ، جباصل درحال ایک درجہ میں ہو گئے توان ہیں سے ہرا کینے دومہ ہے کا کا لے لیا کہ لبذا اصل کو دصف کے درجہ میں لیجا کراس پر قبیاس کریں بااس کا عکس کریں اور قبیاس کریں ۔ دونوں ں بیا جہ کا جواب صاحبینؓ کے استدلال کے ردیں ۔ وصعت طلاق کے معلق ہونے کی بناء پراصل طلاق رئے تی کردیا گیانولازم آئٹیگا کہ اصل تا بعج اور وصیعت متبور عربے ۔ اور میرخلاب ویاس ہے اس سے اس سے اس ونیکا کوئی سوال سنہیں - صاحبِ حاشیہ نے تمبی صاحبین کی رائے کی ہائیدگی ہے۔ سَعَانَ إِسْمًا للْعَسَدَ وِالوَاقِعِ الْمَوْجِودِ سَفِي الْخَارِجِ وْلَسَمْ كَيُنُ سِفِ الْخَارِجِ هُ هِذَا عَل دُّ حِيثَ يُسِنَ أَلَ عَنْنَهُ ٱوْ يُحْلَرُعَنِيرُ لَتَكُوكِ اسْتَفَهَا مَبِيَّةً ٱوْخَارِتِيَّةً فَلَا بُلَّ ٱنُ يُسْتَعَادَ يَعِينَا اَتَى على دِ شَلْتِ وَ هُوَ تَمْلِيكٌ يَقْتَصِيرُ عَلَى الْمُجُلِينَ فَكَأَنْ ثَمَا قَالَ إِنْ شَلَتِ واحْلاقًا فوآجِداً وَإِنَّ شَفَّتِ مَأَذَادَ فَهَا مَّا وَعَلَيْهَا فَإِنَّ شَاءَتِ سِفِ المجلسِ يَقِعُ الطلاق عَلا حَسَبِ منتكة الـزوج وَإِلَّا لاً\_ ورکم یہ اسم سے عدد واقع کیلئے وضع کیا گیاہیے ۔ جنائخہ حب کوئی شخص اپنی ہوی سے کج بِهُ طَالَقٌ كُم شَنُتِ (سِجْمِهِ طَلَا قُسِيحِ جَتَى تَوْجِ إِسِمِ) تُوعورت اس وقت تك طلاق دا لي نه ہوگی جب مک کواس کی مشیرت نه ہوگی ۔ اس وجہ سے کہ حب کشتر عدد واقع موجود للخارج کا نام ہے اور پہاں خارج میں کوئی عدد موجود نہیں ہے جس کو دریافت کیا جائے یا حس کی خردی جاسکے تاکہ وہ خریہ یاستغنامیہ ہوجائے بس صروری ہے کہ اس کوائی عدد شکت کے مصلے میں مستعار لیا جائے اور بیتملیک یں منحصر سے گی ہیں گویا شوہرنے یہ کہاہیے اگر توجا ہے تو ایک ہے اور اگراس سے زائد إِلْدُهُونُ بِسِ الرَّعُورَت لِي اس محلس مين خواس في تو شو بري سنت كے مطب ابق طلاق واقع ہوجائے گی ور مزمنہیں۔ به حروب معانی میں سے ایک حرب عدد كو يجينا بن جوخارج مين موجود موتاسيع- اور بيلغظ وأقيلي ورخاري عدد بردلالت سِعِينَهُ حِب شُوبِهِ رسنے اپنی بہدی یسیر کہا انتِ طالنَّ کم شنت ِ و وطلاق والی ہے شيئت كے تعب طلاق واقع بهوكى ميها كوئ طلاق واقع بنهوكى -لیا فتساً ﴾ ،- کم دوقتم بریسبے -اول خبر بیر ، ووم استفہامیہ - اور حب کم اس عدد کو تھتے ہیں جو

خارج ہیں موجود ہوا در مثال ذکور میں کوئی الیساموجود نہیں ہے جس کے بارسے میں کہا جائے کہ شوہر نے دریا فت کیا ہے اور کم کواستعنہا میہ مان لیا جائے ۔اسی طرح جب وہ عدد خارج ہیں موجود نہیں توکس موجود کی خرجی وال دیکی جمل کا اقرار کی درخاں جائیں موجود مندیں سے اور کم کو خورسے ان ایسا ہو

ی جُردی جَلے کی جباطلاق کا کوتی عدد خارج میں موجود منہیں ہے اور کم کو خبریہ مان لیا جائے۔
اس کے مان اپڑیگا کہ اس جگہ کم کی دوقسہوں ہیں سے کوئی بھی صادق بنہیں آئی اس لیے جازا اس لفظ کم کوشرط کیلئے لینا ہوئے۔ کم کوشرط کیلئے لینا ہوئے۔ اوراصل عبارت کا مطلب یہ لیا جائیگا کہ است طالق اس عدد شدئت ۔ تو طلاق والی سے جوعد دنو چاہیے ۔ اگر کھنے والا ای عدد الفاظ میں سے آئا تو بہ شہط میں جا آنا اور طلاق کا وقوع عورت کے کسی عدد سے جاسنے بر موقون اور معلق رمینا ۔ اور معسیٰ شوھری عبارت کے یہ ہوسے کہ اگر تو آئی طلاق علیہ تو وہ واقع سے ۔

ً ا دراس کے باوجود کہ عدد صرف عورت کی مشیئت پرموتون ہے مگرساستہ میں مرد کی نیت بھی اس عدد کی ہونا صرف کی ایت بھی اس عدد کی ہوتا ہوگا ورید نہیں۔

شارح کے فرمایا کہ شوہر کا یہ تول تملیک ہے اور شوھ رہے اس کاام کے دربعہ عورت کوطلاق کا اللہ بنادیا ہے اور حتی تملیک کی چزیں ہیں سب مجلس پر مقید سہوتی ہیں اس لئے یہ کاام بھی اس مجلس کے ساتھ مقید مہوسے اور عورت کو صف اسی مجلس میں طلاق کے واقع کرنریکا اختیار حاصل ہوگا مجلس کے ساتھ مقید مہوسے اور حسن مہوج کے گا۔ مجلس کے ختم ہونیکے بعد یہ اختیار خستم ہوج کے گا۔

اور حیت اوراین یه دولوں مکان کے اسم بیں بس حب کوئی شخص ابن بوی سے کہے انت طالع حیث شدکت ( تو طلاق والی سے جس مگر تو جاسے اور جہاں کہیں تو جاسے)

تزجمت

تواس صورت میں عورت حب تک نہ جاسپے طلاق واقع نہ ہوگی ۔ اس وجہسے کہ جب د ولوں مکان <u>کیا ہ</u>ے یئے سکتے ہیں اور طلاق ان چیزوں میں سے ہے جو مرکان کے ساتھرا صلاً خاص منہیں ہے لہٰذ لیاجائیگا۔تیں ملاق اس وقت تک واقع نہ ہوگی حب تک کہ غورت کی منشا سے لر زار دونوں تھی محلس تک *ں کے اللہ ہونے میر د*لاکت کرتے ہیں الرزا اب دونوں کلکوں ييرجدا كرلباجا للبيه توان سيه زياده قريب كلمدان سيع جومحص شرط ير دلالت ب منبسب لهذا برا سلط كذا مناس شابهت سے ان کلات کومٹر ماسکے سان میں ڈگر کر دیاگہ يَانِ :- ما تن نے لفظ سنے اور ضِع کئے گئے ہیں۔اگرشوںرنےات طا ، چائے بغیر ملّا ق واقع نه ہُوگی اور عورت کی پشیئت ں عورت بیے جابا بوّ طلاق واقع گ طلاق حرنگرنسی میلا نئے تو مجازًا ان کواٹ شرط کے معسہ

, a contrata de la contrata del la contrata de la c

**\$50,000,000,000,000,000,000,000,000** 

مشوال ، حیث اوراین کواذااوری کے هنے میں کیوں منہیں لیاگیا اوران حرف شرط کے منے میں کیوں لیاگیا ہے کہ اس کا جواب یہ دیاگیا ہے کہ جب حیث اوراین کے معنے مکان کے لینا متعذرہ ہے تو ان کو مکان کے معنے سے مجرد کرلیا گیا تو ان وونوں کو انفیں مسے نیس تبدیل کیا جائے گا جوان کے معنے اصلی سے قریب ہوں اوران وونوں سے زیادہ قریب ان شرط ہو نا برنسبت اذااور می کے اصل ہے ۔ اس لئے کہ ان شرط ہو نا برنسبت اذااور می کے اس کے دوسرے کوئی معنے منہیں ہیں جن پر اصل ہے ۔ اس لئے کہ ان حرب شرط ہو نا برنسبت اذااور می کی اس کو استعال کیا جا گئے ہوئی اس کے دوسرے کوئی معنے منہیں ہیں جن پر اس کو استعال کیا جا گئے ہوئی ۔ اس کے کہ دوسرے کوئی معنی میں ہوگا ۔ اور جب مطلق مقید پر مقدم ہے تو حیث اوراین کی مقید پر مقدم ہے تو حیث اوراین کی مقید پر مقدم ہے تو حیث اوراین کی مقید پر مقدم ہے تو حیث اوراین کو صوف ان اس کے معنے ہیں حرب شرط ان سے زیادہ قریب ہوگئے مذکہ افران میں اس کئے حیث اوراین کو صوف ان اس کے معنے ہیں معرف میں اس کے حیث اوراین کو صوف ان اس کے معنے ہیں معرف کرنا مناسب ہوگا ۔

آس کے برخلاف حرف ا ذاا ورمنی ہیں کہ تہمی یہ برائے شرط استعال ہوئے ہیں اور کمبی بغیر شرط کے استعال ہوئے ہیں اور کمبی بغیر شرط کے استعال ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں مقید بہوں گے اور کلمۂ ان مطلق مقید ہر مقدم سبے اس لیے کی مصل کے م

ما تسل کام به نمکاکه حیف اوراین کو جب ا ذااور می کے معنے پر محمول کرنے سے مالعت کی اصل ابا حت برل جات ہے جوکہ جائز نہیں ہے توان وولؤں کو ا ذااور می کے معنے پر محمول کرنا بھی درست مذہر گا۔ قول کا فلکل واحد من کلیعت الم یہ ایک مقدر سوال کا جواب ہے ۔ سوال کی تعربر بیرہ کہ کیعت کم بحیث اوراین یہ جاروں حروف شرطیں سے مہنیں ہیں ۔ اس کے ان کو حروف شرط کے بیان میں کیوں و کر کیا گیا ہے جوابے یہ یہ جاروں حروف ظرف کے مصفے وسینے میں ا ذا شرطیہ کے مشابہ ہیں میسنی جس طرح ا ذا شرط ہے۔

میواب دیا ہو گارت کے مصنے دیتا ہے۔ اس طرح ہے چاروں حردت المرفیت کے مطلع پر فواالت کرتے ہیں۔ ہو نے کے با دجو د ظرف کے مصنے دیتا ہے اس طرح ہے چاروں حردت المرفیت کے مطلع پر فواالت کرتے ہیں۔

TO THE TAX PORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

مُثَمَّ بَعَنُ ذَ الْحَادَ كَالْمَعُونِ الْمَعَافِي الْمَعْفِي الْمُعْفِي الْمُعْف

ΑΝΤΟ ΕΝΕΚΑΙΑΙ ΕΝΕΚΑΙ

200 200

> سوآل کی تقریر ،- بیجت حروف معانی کے بیان میں ہے ، اور جمع حروف معانی میں سے بہنیں ہے کیونکہ بیاز قبیل فعل ہے ، یا بھراسم کے قبیل سے ہے اوران دونوں میں سے سرایک حروف کے مغایرہے لائما ثابت ہوا کہ جمع حضر و معانی میں سے نہیں ہے تو بھراسے حروف معانی کی بحث میں زیر ہوئ کیوں لایا گیا ؟ جو آ دہے : ۔ جمع بیشک حروف معانی میں سے نہیں ہے مگر جمع کی علامتیں مثلاً واؤ ، یار ، العن اور تاء وہ حروف ہیں جو جمعیت کے معانی پر دلالت کرتے ہیں اسے کے ان حروف جمع کا لحاظ کرتے ہوئے جمع کو حروف معانی کی محت

> ینا پخه آت کے کہاکہ ہمارے نزد کیے جمع پزگرسالم جو پزگر کی علامت کے ساتھ مذکور ہوتی ہے وہ پزگراور مؤنث دونوں کو شامل ہوتی ہے جبکہ مذکراور مؤنث دونوں مطبطے ہوں۔ اگرکسی موقع برصرف مؤنٹ ہوں اور مذکر د ہاں نہ ہوں توجع پذکرسالم ان کو شامل نہیں ہوتی کیونکہ جمع پذکرسالم کا آنات کو شامل ہونا صرف تغلیب کی بنا ہ پر ہوتا ہے اور تغلیب جب ہی صادق آسے گئی جب جمع میں نذکر و مؤنث دونوں موجود ہوں۔ اور اگر صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں ندکر نہ ہوں تو تعلیب اس جگہ صادق نہ آسے گئی اس ساتے جمع ندکرسالم کا اطلاق میں درست نہ ہو گئا۔

ا مام شافعی کی رائے اس بارے میں بہتے کہ صیغہ جمع مذکر سالم حبکہ مذکر کی علامت کے ساتھ مٰکور ہو آبات

کواس د قت سبی شامل نربهوگی جبکه مجمع میں م*ذکراً در مؤ*نث د ویؤں موجود ہوں۔ ایسیا

د لکیل : امام شافع کی دلیل به می که سرعلامت ان معانی کیلئے مخصوص بوق ہے جومعانی اس علامت کی حقیقت ہوں اور جمع مذکر سالم کی جوملامت سید اس کی حقیقت مزکر میں عورتیں اس کی معقبقت مزہر الله اللہ علیہ الله الله عمل مؤلف جمع مذکر سالم مذکر اور مجازمیس می شامل ہو۔ تو اس صورت میں حقیقت بعنی مذکر اور مجازمیس نی مؤلف

عن مروضه من مروضه من هو موسمت و بن ما ن بوسود المسلمان من مقديمة من مروز ورمجاز منها من موسمة كا اجتماع لا زم آسنة گا اور به ناجا ترب به اوران المسلمين والمسلمات مين نكرار لازم آسية گا كيونكه فظالمسلين ن كريس اينز مرين خركتري شايل سريمه المرود كاري و اين كرين در بريس ماير اين كرين ايندار در در

مُرُکرے سامقہ موسٹ کو بھی شامل ہے، مسلمات میں بھی عور توں کا ذکر موجود ہے طبکہ بلا دھر کا تکر ارتھ کی لینڈیڈ ہ اس میں مذالہ میں میں اسلامی سامل ہے۔ اسلامی کا ایک میں میں اسلامی کا در موجود ہے طبکہ بلا دھر کا تکر ارتھ کی ل

جنوا کے برا حنات کی جانب الم شافعی کے استدلال کا جواب یہ دیاگیاہے کہ ہم اس کو تغلیب کے بابسے قرار دیاہے اور تغلیب بھی واضعی نہیں ہے قرار دیاہے اور تغلیب بھی واضعی نہیں ہے ہوگا۔ اور تغلیب از قبیل میاز نہیں ہے ہوگا۔ اور تغلیب تو حقیقت و مجاز کے درمیان جمع بھی لازم نہ آئیگا۔ اور تغلیب کو آگراز تسم مجازشار کم کی کرلیا جکتے تو وہ عوم مجاز ہوگا جس کا ایک فرد حقیقت اور دومرا فرد مجاز ہوتا ہے اور عموم مجاز تاہم میں تربی بین الحقیقت والمجاز لازم نہ آرئے گا۔ رہے سے اس کا ایک فرد حقیقت اور دومرا فرد مجاز ہوتا ہے اور عموم مجازی کی شکل میں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم نہ آرئے گا۔

معدد البران میں بیاب کی جا بہا ہے۔ اس کے کہا تب سے یہ دیا گیاسے کہ مرکورہ بالا ایت عوریوں کی تسلی وتشفی کے متعلق نازل ہونی سے ۔اس سلے کہ انخضور کی بعض ہو یوں سنے فرمایا تمقا خلاد ند تعالیٰ کے یہاں استعمال جمع کے قواعد بصیفہ جع ، علامتِ جع برائے ندکر دولوں کوئیسٹی ندکر اور مؤنث دولوں فرت کوشائل جمع کے قواعد برصیفہ جع ، علامتِ جع مؤنث کوشائل ہیں ہوتی۔ دس صیفہ جع علامتِ جع مؤنث کیسا تھ صرب عور توں کوشائل ہیں ہوتی۔ دس صیفہ جع علامتِ جع مؤنث کیسا تھ صرب عور توں کوشائل ہوتی سرجیسے ایک خص سے ایک خص میں اولاد سے آن سے ایک اولاد سے تو یہ امان دولوں قسم کی اولاد سے تو یہ امان دولوں قسم کی اولاد سے تو یہ امان دولوں توصیفہ جمع مذکر ہردو امان دولوں شامل ہوں توصیفہ جمع مذکر ہردو فرق کوشائل ہو گا۔ کہ سرد

تیسب قاعده کی مثال: فرمنوین علی به ای دمچه کومیری بیشوں سمیت امن دو) توبرامان اس کی بذکر اولا دکوشامل مذہوگی - دوسرے قاعدے کی مثال میں شارح سے فرمایا اصوفی علی دبنی - اگر لوکسوں کے موا اس کے بیچے ندہوں - توبیا مان لوکسوں کوشامل مذہوگی استے ایج مع فدکرا ختلا طرکے وقت تغلیباً مؤنث کوشامل ہوتی ہے اگر تنہامؤنٹ ہی ہوں تو جمع فدکران اناٹ کو شامل ندہوگی ۔

وَامَا الصَّرِيْحُ فَمَا ظَهُوا أَنْهُوا وُبِهِ ظَهُوا البَيْ الْحَقِيقَةُ كَانَ اُو مَحَانُ الْفِيدِ مَنبِينَةً عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَحَانِ وَكَانَهُمَا فَسَمَانِ مِنْ الْحَقِيقَةِ وَالْمَحَانِ وَكَانَهُمَا فَسَمَانِ مِنْ الْحَقِيقَةِ وَالْمَحَانِ وَكَانَةُمُا فَسَمَانِ مِنْ الْحَقِيقَةِ وَالْمَحَانِ وَكَانَةُمُ وَالْمَحَى وَلَا الْمَحَانِ وَلَا الْمَحَانِ وَلَا الْمَحَانِ وَلَا الْمَحَانِ وَلَا الْمَحَالُ وَلَا الْمَحْدُ وَلَا الْمَحْدُ وَلَا الْمَحْدُ وَلَا الْمَحْدُ وَلَا اللّهُ وَالْمَحْدُ وَلَا اللّهُ وَالْمَحْدُ وَلَا اللّهُ وَالْمَحْدُ وَلَا اللّهُ وَالْمَحْدُ وَلَا اللّهُ وَالْمَعْلَ وَلَا اللّهُ وَالْمُحْدُ وَلَا اللّهُ وَالْمَحْدُ وَلَا اللّهُ وَالْمُحْدُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُحْدُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

اورببرهال مربح و الفظر جس کے مصنے اور مراد دونوں بالکل فا هر ہوں۔ لفظ بولتے ہی اس میں سنبیہ ہے کہ مربح اور کنا یہ میں سے ہرا کی حقیقہ ہویا جازا۔ اس میں سنبیہ ہے کہ مربح اور کنا یہ میں سے ہرا کی حقیقت اور میں سے ہرا کی حقیقت اور میازی سائم جمع ہو سکتا ہے بس گویا دونوں (صربح اور کنا یہ عقیقت اور مجازی قسیس بیں اور جب کہ اس کا فلیور با عتبار استعمال ہی سے ہو تا ہے۔ اس لیج ایسی قید کی حاجت بہیں کہ حسب سے نص اور مفسر علی اور میں ہوجا کی کی نواز دوسے جیسے کوئی شخص اپنے غلام سے انت ہو جا کہ اور ہوی اور ہوی سے انت میں کہ اور ہوی سے انت کوئی شخص اپنے غلام سے انت کوئی ہے اور ہوی سے انت کوئی شخص اپنے غلام سے انت کوئی شخص اپنے غلام سے انت کوئی ہو اور کوئی شخص اپنے غلام سے انت کوئی ہو اور کوئی سے انت کوئی ہو کہ یہ دونوں معینے از الکار قبیت سے انت طالق کے ۔ فلا حرسے کہ یہ دونوں صربح حقیقی کی مثالیں ہیں کیون کہ یہ دونوں معینے از الکار قبیت

وَحُكُمُ الْعُكُمُ الْحُكُمُ الْحُكُمُ الْعُلَامِ وَقِيامَ الْمُعَامَ مَعْنَا لَا حَقِّ السَّعْفَى عَنِ العَزايَةِ وَحُكُمُ الْعُنَا لَا حَقِّ الْمُتَعَلِّمُ وَلِكَ الْمُعَنَا مُ مَعْنَا لَا حَقِّ الْمُتَعَلِّمُ وَلِكَ الْمُعَنَا مُ مَعْنَا لَا عَظَامَانَ قَصَلَ انْ يَقِول الْهُمَانَ الْمُعَنَا مِنْ اللفظ مَانُ قَصَلَ انْ يَقِول السَّمَانَ

الله فِجَرَىٰ عَلْ لِسَمَانِهِ ٱلنَّبِ طَالِقٌ يَقَعُ الطلاقُ وَلُولَكُمْ يَقْصِدُ ﴾ ولهكذا قُولِ دَبعث وَاشْتَويْتُ -

ا دراس کا حکمیہ ہے کہ حکم نفس کلا اسے متعلق ہوا ور کلا اسپنے معنے کے قائم مقام ہو حتیٰ کہ ارا دہ اور ت سيے بيا زہو مطلب بدسے كم مِتكلم ان معنى كولفظ سے مراد ليف كيلتے نبيت كا محتلج نہ ہو۔ بس الراس بي اراده كيا تفاكر سبحان التركي بس اس كي زبان سه انت طالق جاري يوكيا توطلاق واقع

ئَعُ كُنُّ ٱكْرِيمِ اسْتُ قَصِدُ إِراده مُركِما بُهُو - إسى طرح اس كا قول بعث اورا شتريث مجمى سيع -

طِرة کے کا حسکم ، صریح کا حکم یہ سِیے کہ اس کا حکمنفس کلاکسے تنصکن ہوا ورکلاً) اپنے معلیٰ بمرمقام براجب میں کسی ارادہ کی ضورت ہو انزنیت کی حاجت ہو۔ مثلاً کسی نے ارادہ إسبحان التلا يحياكما كميا مكراس كى زبان سے انت طالق صادر بوكيا تواس سے قضاء طلاق

واقع ہوجائے گی اگرجیاس نے طلاق دسینے کا ارادہ منہیں کیا تھا۔ اسی طرح ارادہ اور نیت کے بغیراس نے بعث م د میں نے فروخت کر دیا ) اورا شتر میٹ ( ہیںنے خرید لیا ) کہاتو ان صر شکح الفا فاسے بیع اور شراء ٹائت ہوجا

وَأَمَّنَّا الْكِينَاكِيمُ فَهَا اسْتَعْرَ الْمُوَادُ بِهِ وَلَا يُفِهُمُ إلاَّ بِقَرِ لِينَا وَعِيدِ مِنالِيا ٱيبِنْ عَلِى آبَّ الكنَّاكِيَّةَ تَخْتَمِعُ مَعَ الْحَقيقةِ وَالْهَرَجَاذِ وَالْهُوَادُ بِالْاسْتِتَارِهُوَ الاسْتَتَأَمُ بِعَسُب الاشتعمال ولاحكاجته إلى وخواج الغفي والعشكل لطت خفاءهمكا بحسب مانع أنحزفلو وفئ الحنفاءُ في الصّويح أ والظهوم في الكنائة بعوَاس ضِ أَخَرُ لايفُرُّ ذلك فَي كوت به صَحِيعًا كِنَايَةً لِأَنَّ العوارِ مَنَ الدُخَرَ لا تُعَتَّبُهُ فَالْمَداحُ فَيعِمَا عَلِ الدِسْتَعْمَالِ وَلهاذا تَالو آآن الحقية المهجوى فكسينائية والمستقعلة حويخة والمتجائ المتعاش حويع وغيرا للتعارب كناكة مشن الفاظ الضماير لمعاء الكناكية واكاكارانت فإن كالمة وخعت ليستغملها المتكلِّمُ عَلِيطِهِيِّ الإستشَارِرَوَ الْخِفَاءِ وَكُوسِتُ الْعَوْفِ الْمَعَادِبِ عِنْ الْغِوسِيَّانِ لِأ ىكوسنەكىناكىتەلات دالك شى اخرولىلىندا أنكورشول دىلىغلىمن دَق دائىب، فَقَال مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا فَقَالَ عَلَالْسِيلَامِ أَنَا إِنَّا الْحَالِبَ الْحِيرِ اللَّهِ اللَّهِ المُلكَ عَقّ أَفْهُمَ حْمَ الظَّاهِمُ أَتَّ مُنْ الْ لِلْكِتَ الْحَقِيقِيةِ وَلَكُم بِذَكُومَنَّالَ الكَنَّاكِةِ المُحَادِثَيَّةِ

ادر سبرحال کنایدی وه لفظ سبے حس کے معنے پوشیدہ ہوں اور سی قرمینہ کے بغیر سبھے نہ جاتے ہوں خواہ و ہ حقیقی ہوں یا مجازی - نیز اس میں بھی تنبیہ سبے کہ کنا یہ حقیقت اور مجاز دو یوں کیسا تھ بهع بوسكة اسبع اور بوست مده بونے سے مراد بدسیة که استعال کے لحاظ سے بوست یده مواوراس سے خی اور

مشکل کوخارج کرنم کی حا حت نہیں ہے کیوں کہ ان دونوں کا خفاء دوسری رکاوٹ کیوجہ سے ہوتا ہے۔ مہزااً **ا** میں پوسشیدگی یا کنا یمی ظہورکسی دوسرے عارص کیوجہسے واقع ہوجائے تو بیصر بے کے صریح ہونے اور کناً. منا يه بوسف تحييك مضرفه يسب اس وجهس كدد د سرب عوارص كااعتبار نهي كيا گيا عزص صرح وك مداداً سنعال برسب اسي وجه سيخضرات فقبلة كرام ك تصريح فران سي كد حقيقت مهجورة كنإيب اوتقيق ت ہے۔ اور چونکہ صنمیری مراد پوسٹ یدہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے آنحفہ ت صلی الٹر تعلیا طلبہ وسلم۔ عابی پر نکیر فرمانی جس نے در دازہ مبارک کو کھٹا کھٹا یا تو حضور اکرم صلے النکر عِلیہ وسلم نے درِ یا فت ِ فر ْ رَبِيْمُ كُونُ مِهِ ؟ بَوْ اسِ نے جوابر ہا أَفَا - تو ٱبْ سِنے فِرِما یا أَفَا أَفَا معِینی بیر کمتر اناانا کیوں سِجیتے بهوا بينا نام ظا *جرگرو - تاكه بي سجوسكو*ن - سجرته بات ظائه رسيد كه بيكنا به حقيقيه كي مثال بيد. مصنعة <u>. . . .</u>

القول، امّاالكناتية الخ تيسري تقسيم كي يؤتمى قسم كنا يه بيد - كنايه وه لفظ بيرجس كي مراد مشده موادر ترينه كابغيروه مراسمهمين مراسخ كنايه حقيقة مويامجازًا-

حقیقة او جاز اکٹ کرصاحب کتاب ہے اس بات پر آگا، کیاہے کہ کنا یہ دونوں کیساتھ

ہے حقیقت کے سامتہ بم ی اور محاز کے سامتہ بھی۔

ب مجمی کنایہ میں واخل ہیں ساگرامید کسپے بوگنا یہ کی تقریف غیر بيم كى للهذاك ما يركى تعربيت مين كون ايسى قيد صرور بونا چاستين جس كيوج سيرضى مشكل

ت آسکنا یہ میں مُرادی جوبوسٹ ید کی ہو تی ہے وہ استعال کے لیا اسے ہو تی ہے۔ جبکہ متعابلات میں رضار دوسرسے وجوہ کی بنار پر ہوتی ہے جواستعال کے علاء ، میں۔ لہٰذاکنایہ کی تعریف میں کسی مزید

قید کے اضافہ کرنے کی صورت باتی منہ ہیں رہی ۔ اور ہالغیرض خفی وغیرہ اگر کنا یہ کی تعرفیت میں د اخلِ ہوجاتے ہیں تو کیا حرج ہے کیو کی خفی شکل ارد بسری تقییم کے افراد ہیں اور کنایہ دوسری تقسیم کے اقد ام میں سے ہے ۔ اوراس میں کوئی مرج مغیرہ دوسری تقییم کے افراد ہیں ۔ اور کنایہ دوسری تقسیم کے اقد ام میں سے بے ۔ اوراس میں کوئی مرج منہیں کہ دوالگ الگ تقسیموں کے اقسام آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہوجائیں ۔ شارم نے کہاکہ اگر صریح میں خفار داخل ہوجائے ، اسی طرح کنا یہ میں ظاہر کسی عارض کیوج سے

داخل بوجلئے تواس سے اس کے صریح اور کنا یہ ہونے میں فرق نہیں چڑتا، صریح صریح ہی رہے گااور کنا یہ گئی۔
ہی رہے گاکیونکہ صریح اور کنا یہ میں استعال کا اعتبار کیا گیاہیے۔ دوسرے عوارض کا اعتبار نہیں کیا گیاہیے۔
چنا بخہ اسی بنا و پر علما درنے کہا کہ حقیقت مہجورہ کنا یہ ہے اس لئے کہ حقیقت مہجورہ کی مراد مصلوم منہیں ہوتی۔
البتہ اگر حقیقت مہجورہ کے ترک کئے جانچا فرسنہ موجود ہوا ورحقیقت مستعلم صریح ہے کیونکہ اس کی مرا د
نا ہر ہوئی ہے اسی طرح مجاز متعارف کی مراد میں ظا ہر ہوئی ہے اس لئے وہ مجی صریح ہوگا۔اور مجاز
غیر متعارف کی ظاہر تنہیں ہوتی بلد پوسٹ میں وہ ہوتی ہے اس لئے مجاز غیر متعارف کنا یہ ہوگا۔

کنایک مثال الفاظ ضیر ہیں جیسے حو غائب کیلئے اور صاصر کیلئے اکنت اور صنی متکلم جیسے انا۔ اس دھ سے ان ضیروں کو واضی نے اس لئے وضع کیا ہے کہ متکلم ان کو خفا را ور پومشیدگی کے طور پر استعمال کرسے۔ جیسے اگر متکلم کسی نام کی صراحت نہ کر ناجا ہے تو اس کی حکہ لفظ حوضمیر کواستعمال کرسکتاہے سی نیونکہ صنمیروں

میں مراد پولٹ پدو مہو تی کہے۔

انکے صحابی ہے آن نخصوصلی اللہ علیہ دسلمی کھرکی کنٹری ہجائی ہجر جب مضوراکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرایا کہ تم کون ہو ؟ قواس نے جواب میں عرض کیا آنا (میں ہوں) تو آپ سے بانداز نابسندیدگی فرایا آنا آنا بیاری میں کوئی ہے ۔ آنا آنا کیا ہے ۔ تم کوئی وقت اپنا نام بتا نا چاہئے ، ضمیر کواستعمال نرزا چاہئے تاکہ میں سبح لیتا کہ دروازہ پرکون ہے ۔ اس حدیث سے اس مصلم کی تقدیق ہوگئی کہ ضمیر کی مراد پوسٹ میں ہوتی ہے۔ اس ضمیر کنایہ میں مثال کیسے بن سکتی ہے ۔ اس ضمیر کنایہ میں مثال کیسے بن سکتی ہے ۔ اس لیے کہ کنایہ میں تو ابہام ہوتا ہے مراذ مسلم نہیں ہوتی ۔ ر

وَحُكُمُهَا أَن لَا يَجِبَ الْعَمَلَ بِهَا إِلاَّ بِالنَّيْسَةِ اَئُ بِنَيْدِ المِسْكَلَم لَكُونِهَا مُسُدَة وَ الْمِسْرَا وِ فلايطلق فِي انتِ بِائِنٌ مَاكَمُ مِنوِ نَيْتَ مَا أَدُكُمْ يَكُنُ شَيْءً قَاصْمًا مَقَامَعَا لَلالْتِر الغَصِّبِ أَدُ مُن اصَحَرَةِ الطلاقِ -

ΑΝΤΑΙΚΑΙ ΤΑ ΤΕΙΝΑΙΑ ΤΑ

كَلنَاكِاتُ الطّلاقِ سُمِّيتُ بِهَا عُبَانُهُ احَفْظَ كَانَتُ بُوَائِنَ جَوَابِ سُوالِ مُقَلَّى وَهُو اسْكُم قبلتُم النّا الكناحية مااستُتَرَ النّهُ مَا وُجِه وَالْحَالُ إِنَّ الْفاظِ الطلاقِ البَائِرِ مثلُ قولِ انْ البَّ عَلَيْ وَمِتَةٌ وَمَتَلَهُ وَحَوَاحٌ وَخُوهَا فِي الْفَاطُولِ البَّهَامِعُ الْمَعَافِي وَاستعِلَتُ فيها حَوَرَ حَمَّةُ فَكِيفَ سَمَّتُو عَاجِنَاكِةٌ فَاجَابِ فِانَ تَسمِيتَهَا عِنَاكِمَ النَّهُ النَّمَافِي فيها حَوَرَ حَمَّةً فَكِيفَ سَمَّتُو عَاجِنَاكِةً فَا حَدِ معلومٌ الإِنْهَامُ فَيْهِ إِذْ مَعْتَ السَائِنِ بطريق المَهَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ المَعْنَى مَعْفَى الْمَنْ الرّبِهَامُ وَكَانِ عَامِلاً مُوسِومِهُ وَلَهُ ا وَسَعَ وَالْحِمَالِ فَإِذَا نُوكِا النَّهَا وَلُوكَ النَّا الرّبِهَامُ وَكَانِ عَامِلاً مَوْمِهِ وَلَهُ النَّاكُونَ الطلاق الباقِي بِهَا وَلُوكَ النَّهُ الطَّلاقُ الرّجِقَ الطلاقُ الرّجِقَ السَّلُونَ الرّجِقَ الْمَالُونَ فَيقَعُ الطلاقُ الرّجِقَ الْمَالُونَ المَالِقُ الْمَالُونَ الْمَالِي الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللْ اللّهُ اللللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللللللْ اللللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللْمُلْلِلْمُلْلِمُ اللللل

ر درکنائی طلاتوں کو مجازاً کنایات کہاجا آسے حتیٰ کہ بوائن ہوگئیں۔ یہاں ایک سوال مقدر کو میں کا جواب دیا گیاہہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اسے احناف ہم کہتے ہوکہ کنایہ وہ ہے حس کی مراد پوسٹیدہ ہو۔ اور صالت یہ ہے کہ طلاق بائن کے الفاظ جیسے شوہر کا فول اینٹ ہائی ' مبتہ' مبتلہ' حوام اوراس جیسے دومسرے کلمات کے معانی معلوم ہیں اور طلاق بائن میں صراحہ استعمال کئے جاتے

بن توان کاکنایہ نام کیوں رکھتے ہیں؟ توا حناف نے جواب دیاکدان الفافِ طلاق کاکنایہ کہنا بطور مجازے ہے کیونکہ ان الفافو طلاق کاکنایہ کہنا بطور مجازے ہے کیونکہ ان الفافو میں سے ہرایک ہے معظم جواب دیاکہ اس الفافو میں ہے کہ بیت کے معظم حانال والی واضح بنیں ہے کہ کس چیز سے بائن (جواب ہے آیا زورج سے یا گفرخاندان سے یا مال سے یا جال سے ۔ بس جب شوھرے یہ نمیت کرلی کہ عنی (مجدسے) تو اہم ام دور ہو گیا۔ اور وہ اس کے موجب ومقعنی پر عمل کرسے والا شمار ہوگا ۔ اس وجہ سے ان الفافو کے دراجے مطلاق مراد لیا جا ایس سے ۔ اور اگر یہ الفافو حقیقہ کنائی ہوتے تو ہوتا ہے کہ است بائن کہا جاتا اور است طالق مراد لیا جاتا ہیں اس صورت میں طلاق مراد لیا جاتا ہیں

قو کی میں وصفایات الطلاق الزیہ عبارت انک سوال محذوف کا جواب ہے۔ احنان کے نزدیک کنایہ وہ لفظ ہے جس کی مراد پوشیدہ نیو اور انت بائن ، انت بتہ ' بتلة ، انت ترام ' وغیرہ الفاظ کنائی ہے حالانکہ ان سب کے معنے معلوم ہیں ہٹلا بائن

کے معنے جوا ہوسائے ہیں اور نہ ببینونتہ سے یا خوذ سبے ، لفظ حرام حرمت سے یا خوذ سبے اوراس کے معنیٰ منع کرسائے ہیں اور لفظ بتہ ﷺ البیتہ سے اخوذ سبے اوراس کے معنے کا شنے کے ہیں ۔ اسی طرح بتاتہ ستان سے اخوذ سبے ۔ اور معنیٰ ہیں جدا کرنا نہ کا شنا ۔ بیس نا بت ہوگیا کہ مذکورہ الفاظ کنائی میں سے ہرا کیے کے معنیٰ معربان میں الذانان درہ دان میں ہر اور میں استقال سے معربان سے الذان کو بالذانی الذانی الدیکورہ الفاظ کنائی الدیکورہ الفاظ کو الدیکورہ الفاظ کیا ہوئی الدیکورہ الفاظ کو الفاظ کو الدیکورہ الفاظ کو کہ میں الدیکورہ الفاظ کو کہ میں الدیکورہ الفاظ کو کہ الدیکورہ الفاظ کو کہ کوربان کا دیکھ کیا۔

تعنیٰ معیادم میں اور یہ الفاظان معانی میں صراحة استعال کئے سکے ہیں ۔ لہٰذان کو الفاظ کنا تک میں شار برنا کو بہاری ماتر ، مرسما

رَاعُرُّضُ عَلَيْهِ بَأَنَّ الْكَاكِمَةُ مَاكِانَ مَعْنَاهُ الْهُوَلُ بِهِ مُسْتَبَرًّا لَامُعْنَاهُ اللَّغَوَقُ وَهُهُكَا كَانُ الْهُوَى وَاضِعًا لَارِ بَعْنَاهُ اللَّغَوَقُ وَهُهُكَا كَانْ الْمُورَى وَاضِعًا لَارِ بَعْنَاهُ الْهُوَ الْدِبِهِ مُسْتَبَرًّا وَهُولِ فَإِنَّ الْعَوْقُ وَلَا اللَّهِ الْهُولُ وَاسْتُمْ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّ

اوراس پر سائقہ محصی لیون اور مہاں کھی ایسا ہی ہے جنا پے لفظ بائن کے اگر چر لغوی معسیٰ واضح ہیں مگر مرادی ہوں منہ ہوں منہ ہیں مگر مرادی محسیٰ لیون اور دہ ہیں اور دہ ہیں ایسا ہی ہے جنا بے لفظ بائن کے اگر چر لغوی معسیٰ واضح ہیں مگر مرادی محسیٰ لیون اور دہ ہیں اور اس کے مضام موان کے نزدیک مرادی کے نزدیک ہیں بیان کے نزدیک مرادی کے بائن اسے دہ ہیں الفظ کا کا اور اس کے ملزوم کی جانب منتقل ہو جائے واس سے دہ ہن اس کے ملزوم کی جانب منتقل ہو تاہیں ۔ اور وہ طول النجاد اس خوسی النجاد اس خوسی النجاد اس میں مرادی ہیں النجاد اس میں میں میں میں ہوتا ہیں ۔ اور وہ طول قامت ہے دہ میں اس کے ملزوم کیطرف منتقل ہو تاہیں اپنی اسنے معیٰ موسوع کا برائی اسنے معیٰ موسوع کا برائی النجاد کی میں اسے دہ میں میں میں میکروں کہ بائن اسنے معیٰ موسوع کا برائی میں اسے دہ میں میں میکروں کہ بائن اسنے معیٰ موسوع کا برائی موسوع کا برائی میں الفاظ کا علم الے بیان اسپونٹ کے ساتھ متصف ہے ۔ نیت کے بائے جانبی صورت ہیں ۔ مگر ان الفاظ کا علم الے بیان بیونٹ کے ساتھ متصف ہے۔ نیت کے بائے جانبی صورت ہیں ۔ مگر ان الفاظ کا علم الے بیان بیونٹ کے ساتھ متصف ہے۔ نیت کے بائے جانبی صورت ہیں ۔ مگر ان الفاظ کا علم الے بیان بیونٹ کے ساتھ متصف ہے۔ نیت کے بائے جانبی صورت ہیں ۔ مگر ان الفاظ کا علم الے بیان بیونٹ کے ساتھ متصف ہے۔ نیت کے بائے جانبی صورت ہیں ۔ مگر ان الفاظ کا علم الے بیان بیونٹ کے ساتھ متصف ہے۔ نیت کے بائے جانبی صورت ہیں ۔ مگر ان الفاظ کا علم الے بیان بیان میں میں کی میں کی میں کی کو بیان کی خور سے بیان کی کو بیان کو ب

سکا بقہ جواب برایک اعتراض ، - طلاق کے الفاظ کنایات کوکنا یہ بطور مجار نے کہ کہا جاتا ۔ یہ قول صحیح منہیں ہے - اس لئے کہ کنا یہ اس کے کہ کنا یہ اس کے کہ کنا یہ کہتے ہیں جس کی مرا دیوسٹیدہ ہو ظاہر نہ ہو مگراس لفظ کے مصلے لغوی پوشیر نہوں۔

چنا پنج سہاں پر میں صادق آتا ہے۔ اس لئے کہ مثلاً ہائن کے لغوی مع نے وہا مونے کے ہیں گئراس کے ہاؤں معنے ظاھر نہیں ہلکہ پر مشیدہ ہیں۔ اس طرح پر کہ جب شوھرنے ہیں سے اپنی کہاتو یمعام موگیا کہ عورت شوہرسے جدا ہے مگر حدالی کے معنے پورٹ یدہ ہیں۔ آیا وہ مال سے جاہیے، کمال سے حواہیے، نکارح سے جدا ہے۔ بہر حال متعدد احتمالات ہیں اور مراد پوشیدہ ہے اس لئے ان العاظر کرنا یہ کی تعرف صادق آتی۔

ہے اس کئے یہ الفاظ حقیقہ الفِاظِ کناتی ہیں نہ کہ تجاز ًا۔

بنا بخطائے اصول کے نہ بہ الفاظ علاء بیان کے نزدیک کنایا تہ ہیں علماء اصول کے نہ بہ مطابق کنائی الفاظ انہیں ہیں اس لئے کہ علماء بیان کے نزدیک کنا یہ کی تعریف ہے ملفاظ انہیں ہیں اس لئے کہ علماء بیان کے نزدیک کنا یہ کی تعریف ہے ملفظ و کرکیا جائے اور عنی موضوع کہ اسے اس میں مراد لئے جائیں اس حیثیت سے کہ دہ من موضوع کہ معنی ہیں پرتے کا طویل ہو نا۔ اور برتے کا دراز ہونا اس حیثیت سے کہ دہ اس کے ملزوم بیسنی طویل القامت کی جائب منتقل ہوتا ہے۔ محمیک اس طرح بائن میں جو با جائے ہے ہے کہ دہ اس کے ملزوم بیسنی طویل القامت کی جائب منتقل ہوتا ہے۔ محمیک اس طرح بائن میں جی با با باللہ نے کیونکہ لفظ بائن سے اس کے موضوع کہ مصنوبی بیا جائے ہوئے کہ بائن مراد سے محمول کی جائب ہنتقل ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ یہ الفاظ علمائے بیان کے مطابق حقیقة کنا یہ ہیں مگراعتر اضات سے خالی شہیں۔ اور سے الفاظ ہجائے ان الفاظ سے بینونت کا پایا جانا خوری ہوگا۔ یہ الفاظ طلاق سے کنا پہنیس میں اور جب کا بازا طلاق سے کنا پہنیں ہیں۔ اور ان الفاظ کے صفح ہجی طلاق کے منہیں اسے کے ان الفاظ کی ہنیں اور جب کنا اور ایم اعزام کی الفاظ کے صفح ہجی طلاق کے منہیں اسے کے ان الفاظ کی ہنیں اور جب یہ الفاظ طلاق سے کنا پہنیں ہیں۔ اور ان الفاظ کے صفح ہجی طلاق کے منہیں اسے کے ان الفاظ کی ہنیں اور جب یہ الفاظ طلاق سے کنا پہنیں ہیں۔ اور ان الفاظ کے صفح ہجی طلاق کے منہیں اسے کے ان الفاظ کی ان الفاظ کی ہم ہوں گے۔ الفلاق کے منہیں اسے کے ان الفاظ کا خواری ہوگی ہے۔ الفاظ طلاق سے کہا جانا ہے کہا جانا ہوں گے۔ الفاظ کی ان کی الفاظ نہ ہوں گے۔ الفاظ کی منہیں اسے کے ان الفاظ کی الفاظ نہ ہوں گے۔ الفاظ کی جانا کی الفاظ کی ہوں گے۔ الفاظ کی ہونے کی جانا کی الفاظ کی ہونے کی کا کی الفاظ کی ہونے کی کی ان کی الفاظ کی ہونے کی کے کہا جانا کی اس کی کو کو کو کی کو کی ہونے کی

الرَّاعَنَدِى وَاسْتَابُرَ فِي وَحِمُهُ وَأَنْتِ وَاحِلَ الْ الْمُنْ الْوَالْمُ الْمُنْ الْوَلْمَ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ

سے رجعی طلاق دا تع ہوگی۔

ے ہوں جیسے مصنے کی نیت شمار کرالے اور دولوں میں سے جب شوھر دوسرے مصنے کی نیت کرے گاتو اس

طلاق رضى وأقع ہوئيگي وجہ برحيونكءورت منول بہاسيے ياغيرمنول ببرليدے گرمرنول ببرايت وانتضارً طلاق تابت ہوگی کیونکہ شوہرنے (عِت دِی کہہ کر مبوی کوعدیت گذار نیکا امرکمیا ہے اور عدیت طلاق کے اجد بسلئة اعتتى كينرس يبيله طلاق كاعتبار ہا لیج ماریت کے حکم کو درست کرسف صروری بروگا-اورتقدىرعمارت پربروگى اعت تاى لاف طلقتلەپ ( بۇ عدت گذارىكەس لىئەكەس بھے کو طلاق دمیری) مہرحال اعتدی سے سیلے یا بعدیں طلاق محذورے سے ۔اور لفظ طلاق سے رجعی ہے ۔ اِس کے اعتری کینے کے طلاق رجعی واقع ہوگی ۔ اورعورت اگرمدخول مہاریے ے درمہ عدرت کا گذار ما واحب ہے۔ أورعورت الرعنر مرخول بہا ہے تواس برعدت واحب منہو كى لفظاع بیری کی تشریسے ،۔ اعتری دو مدت کے دن شار کرلے اس کی اصل یہ ہے معنی س ہے طلقی کے یا کوئن طالعہ کے راواسینے آپ کوطلاق دیے لیے یا توطلاق والی ہوجا ہمیسنی طلق یا کوئن طالق ا سے اس کوعارتیت کیں لے لیا کیا گیا۔ ہیں اوراع تری کالفظ مجازاً کوئی طالقا کے مصفے میں ہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرسے کہ اعتری کوانت طالق سے یا اختِ مطلقة سے مستعارکیوں نہیں لیا گیا ؟ اس کا اعتدتي حييفها مركاسيءا سنتبطالن أمركا فبيغهنهس سبعداسى وجهست اول انشاءاور

دوسراجرہے۔ لہذامنا سب بروگا جیسے گوئی طالقا یا طلقی وغیرہ۔ مستعار لینے کی وج یہ ہے کہ ایس میں طلاق دینا سبب سے اور عدمت کا گذار نااس کامیدب ہے۔ اور ، مراد ليأكيا ہے اسي تواتستغار و تحييّة ہيں - للهٰ اسه بات نابت ہوگئی کہ اعتریمی پنے میں مجا زُا استعاَل کیا گیاسہے۔ اور کو ٹن طالقًا طلاق سے لیۓ صریح سیرحس سے طلاق رحبي واقع ہوتی ہے لہٰذالفظ اعتدی سے بھی طلاق رحنی واقع ہونا چاہئے مگڑ عورت جونگہ غیرمرخول ہواہے چوست*قع غیرمدخ*ول نبها عورت پرعدت دا جب نهیں بھوتی اس کنئے جو طلاق بھی اس پرواقع ہوگئ وہ

با تُنهُ مِوجِاتِ عَلَى اسى وجرست يهال برسمي غير مرخول بها عوريت باسَّهُ بهو جاسعٌ عجاً-

عترت بالذات طلاق كسانته نها ص بيع . عدت كى مشروعيت براء ورم كيك ،وبي بيه -اوربابذي جب آزاد ہوئی ہے تو آزاد ہونے بعد زمیان کرنے سے مہلے بھی عدت صروری کیے اس کا معمد رقبی راءة رحم بى سبى كيوبكة حرست كوطلاق كے سائقه مشاب قرارد يا كياسيد - اورموت كى صورت بين عورت بر عدب كا وجوب سوك مناك ك عزف سي بواب اس كة واقعى يه عدب منهي ب جنامخهاس كي غدت مہنوں سے شاری جاتی ہے۔ کہ حیض سے۔

وَامَّالَ فِي قُولِهِ اسْتَ بِرِي رُحِمَاتِ فَلِاكَ لَهُ يَحْتِمِلُ أَنْ لَكُونَ كِلْلُبُ بَرَاءَةِ الرَّحِيمِ لِلْحَبِر الولكِداُ ولِنَكَابِح مَرُوْجِ أَخَرُ حَا ذَا نُوى هَا لَا الْعَعُ الطّلاقُ الرَّجْعِي فَانْ كَانَتُ مسَلّ خُولًا

بِهَافَكُاكُ مَنَ قَالَ وَفِي طَالِقًا شُمُ استَبْرَ فِي رَحِمَافِ وَإِنْ لَهُمْ كَانُ مَلَ مُولِيهَا يَكُونُ وَ وَلَهُ السّتُبُرُقُ وَحِمَافِ وَالْمَا الْمَا عَلَى مَنِي مَعَنَا وَالْمَا الْمَا عَلَى مَنِي مَعَنَا وَالْمَا الْمَا عَلَى مَنْ الْمَا وَالْمَا وَاللّهُ وَالّ

کھنے سے طلاق ہی واقع یہ ہوگی۔

کی وجہسے ایک طلاق رحی واقع ہوتی ہے۔ انت واحدۃ -اور آگر واحد کے لفظ کو وقف کے ساتھ بپڑھا جائے بیعیسنی سکون کے ساتھ بپڑھیا جلئے تو اس لفظ کے معصنے نئیت کے محتاج ہوں گے۔ اگر شو سریے طلاق کی نئیت کی ہے توعورت پرایک طلاقی رحبی واقع ہوگی اور امام شافع جے کنر دیکھے کوئی طلاق واقع ندہوگی ۔

قائمُ کردیا ۔ مسحر شارح محیلے مناسب یہ متعا کہ وہ یوں فرماتے ۔ اس عبارت سے زات کو بیتی مضاف کو اور طلقة معیسی مفنا ف الیہ کو حذف کر کے مضاف الیہ کی صفت کواس کی حکمہ قائم کر دیا گیا ہے۔

وَالاَصْلِ فِالْكُلْمِ الْقُورِيِ فَفِي الْكَنَاكِةِ ضِي الْكَنَاكِةِ ضَي الْكَنَاكِةِ ضَي الْكَنَاكِةِ ضَي الْكَنَاكِةِ ضَي الْكَنَاكِةِ ضَي الْكَنَاكِةِ ضَي الْكَنَاكِةِ صَي الْكَنَاكِةِ مَا الْكَنْكُةُ وَ الْحَالِي عَلَى الْكَنَاكِةِ مَا الْكَنْكُ وَ الْكُنْكُ وَ الْكُنْكُ وَ الْكُنْكُ وَ الْكُنْكُ وَ الْكُنْكُ وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّهُ وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَا

ا وراصل کلام میں صریح بے کیونکہ کنایہ میں کسی قدر قصور سے کیونکہ کنایہ نیت کا محمّاج ہونا ہے یا دلالتِ حال کا بخلاف صریح کے اور فرق ان چیزوں میں فاہر مہوّالہے جو

177

Αστορούσου στο συστρομού στο συστρομού στη συστρομού στη συστρομού συστρομού στη συστρομο συστρομού στη συστρομο συ

المُلاَمْ مِين اصل صری حسب ،- ماتن سے صریح و کنا یہ کو مبان کریے کے بعد فنرایا کہ کلام میں صریح اصل ہے - اور غیر صریح میسنی کنا یہ خلاب اصل ہے - اس وجہ سے کہ کلام کنا یہ سے سجھنے سجھانے میں تقصیر ہوتی ہے - کیونکہ کلام کنائی مقصود کی والات میں نیت

کا قتیاج ہو ماہیے جبکہ صریح میں اس کی حاجت نہیں کہے۔

صریح اور گناید کے بائین فرق به ماتن بے فرمایا کمان دونوں سے درمیان جو فرق ہے وہ ان حدود ا اور کفٹ ارات میں ظاہر مو جائے گاہجو شبہ ہی بناء برخستہ ہو جاتے ہیں جیسے ایک آدی سے اقرار کیا کہ اس سے نظاں عورت کے ساتھ حسدام طریقہ برجاع کیا ہے تو اس برزنا کی حد جاری نہ ہوگی اس دج سے کہ حدزنا کا وجوب زناکے اقرار کرنے پر واجب ہوتا ہے اوراس حکہ اس سے جاری ہما شرفاحتہ کا ارادہ کیا ہو۔ کا لفظ زناکے معنے میں صریح منہیں سے اوراحمال ہے کہ اس سے جماع ہمبا شرفاحتہ کا ارادہ کیا ہو۔ اس لئے جارع کا لفظ زناکے معنے میں صریح منہیں رہا بلکہ کنا بیہوگیا اور کنا یہ سے حدزنا تا بت منہیں ہوتی۔

ا و سری مثال - ایک شخص بے ووسرے شخص کے بارے میں کہا جامعت فلانڈ تونے فلاں جنبیہ عورت سے جماع کیا ہے - بقراس کینے والے بر صر قذف واحب مذہو گی جب مک وہ بیرنہ کیے ای بیتر بن سماری کی بیری ایپیز کھی بیٹر کن ایک سیر

کہ ہوتے برکاری کی ہے، یا نیم نہ کے کہ ہوئے زناکیا ہے۔ تیسری مثال ، -ایک شخص ہے دوسرے کو مخاطب کرکے کہا کہ ہونے فلاں عورت سے زناکیا ہو۔ بیسنکر مخاطب ہے کہا کہ ہوتے سے کہا ہے۔ ہواس صورت میں ممی مخاطب پر صرِ زنا واجب نہوگی۔

مَا سِيُقِ الكلامُ لَهَ إِنسِّمَا عَلَا الإسْتِدُ لال مِن أَيْسًامِ النظيمِ شَرَاعُيًّا لاَئِزَ، فِعُلُ المُسُرِّد وَالَّذِي هُوَمِنُ اقْسَامُ الكُتابِ هُوَذاتُ عَبَامَ وَالنَّصِ فُومَانُهُ لِتَ بِهِ هُوَ الْحَكُمُ النَّابِ بعيارةً النصِّ الاستدلاكُ هُوَالاِنتقالِ مِنَ الاَسْوالى اسهُ وَسَرِّ ا وُبالعكس وَالدَخِهُو هُوَ السَّوادُه فِهذا والنصُّ حُوَعَبَارِهُ القرآنِ اَعِهُمُ مِنْ اَنْ لَكِونَ نَصًّا اَوْظا هِرًا اَوْمفسَرٌ ا اَوْخَاصَهُا وَهِذَا الاطلاقُ شَائِعٌ فِي عُرُوبِ ٱلْعَقِهَا أُومِنَ حَايِرِ مَكَ إِذِهَ إِحَاءَ فِي التَّعُرِيوبِ بِقِولِ مَا سِيُقَ الكلامُ لِهَ يُونَ مَا سِنْقَ الْنَصُ لَـمَا وَالْعَمَلُ هُوَعَتُمَالُ المُجْتَعِدِ ٱغْنِي الْاستنبَاظِ وُوْنَ عَمَلِ الْحِإج فَيَصِلُ كَاصِلُ المَعْنَى وَ أَمَّا انتقالُ الذهن مِنْ عبارة العرانِ إلى الحكم فهُواسُتنب كُط السَهُجِتهِ بِهِ صِن ظَاهِمِ مَا سِيُقَ الكِلامُ لَـنَهُ وَالْسُوادُ مِنْ حَلَى الْسَكُوقِ احْسَمُ مُرْسَأ بكونُ أَسِفِ النصِّ فَانَّ السَّوقَ مِنْ النص مأكون مقصودًا اصلِيًّا وَفِي عِبَاسَ قِ النصِّ مِاستان مقصودًا أَصُلُتُنا أوُلافا وَإِتِّمِتلُكَ أَحَلُ لا باحَرَّ النكاحِ يقولُ مَا خَا فَلَحُوا مَا طِأْبَ لَكُمُ كان عبالكً النصّ وَإِنْ لَكُمْ مَكُنُ نَصِتًا فِينِهِ مَلُ ظَاهِمًا بَعَلَابِ العَكَدِ وَأَنَّهُ نَصُّ فَمِيهِ ا

بيرمصنك نے تقسیم رابع شروع فراکی چه ر خرایا اور بپرحال استدلال بعبارة النص بس 🚣 🗓 یہ عمل کرناہے اس کے ظا صررحب تحیلة بالعصد کلام کو لا یا کیا ہے۔ مصف بے نے استعلال كواقسام نظم بي بطورمسا محت شاركياب كيونكم بيرك ترك كافعل بيراوروه جوكتاب كاقسام بي داخل سبے وہ ذات عبارة النص بيے اور وہ چيز حواس حكم سے نائب ہو وہ حكم ہے جوعبارة النص سے نابت ہے اور

اسدلان اترسے مُوترکیطرف انتقار کو کہتے ہیں اوراس کے بیکس کوہمی - اورا خرس بہاں مرادیے (یعنی مؤترسے انز کی جانب انتقال کرنا) اورنص عبارۃ القرآن کا م ہے - عام ہے کہ نص ہو یا ظاھر یا مفسر یا خاص ہوا ور یا طلاق فقہار کی اصطلاح میں شا گئے ہے بغیر کئی نکے ہے - اسی وجہ سے متعربیت ہیں مصنف نے نہ ماسیق الکلام کا فوایا ماسیق النص کی منبی فرمایا - اور عمل سے مراد مجتبہ کا فعرب ہیں ہے استنباط ہے جو مجتبہ یا سیق الکلام ہے حاصل مطلب یہ نکلاکہ عبارۃ القرآن سے ذہین کا حکم کی جانب انتقال کرااستنباط ہے جو مجتبہ یا سیق الکلام ایک خاص سے کہ جو نصی واصلی ہو - اور عبارۃ النص نام ہے جو مقصود اصلی ہو یا مقصود اصلی نہ ہو ۔ ایس جب کھی تعنص نے نکاح کی اما حت کو الشر تعلی کے اس تول سے استرلال کیا ہے کہ فانحوا ما طاب لکہ (بس م ابنی لیسند میں عورتوں سے نکام کرو ) تو یہ عبارۃ النص ہوگا آگر جا ہیت مذکورہ اس میں نفس ہے ۔ سے ظاھر ہے بخلاف میان تو راد سے اور کا حرب ہے سے اس میں نفس ہے ۔

چونتنی تقب کما بگیان: - آستقسیم میں جارا قسام کو ذکر فرایا ہے - رول ، عبارالف سے استدلال کرنا - روم : اشارہ النصسے استدلال کرنا - سوم : جو حکم دلالہ انس سے نابت ہواس سے استدلال کرنا سپھارہ ، اقتضاء النص سے جو حکم است ہواس

سے استدلال کرنا۔ سے استدلال کرنا۔

συστική προσφορική τη προσφορια το προσφορια

دراس نے نابت شرہ حکم کو حکم نابت بعبارۃ النف کہتے ہیں۔
جواب اس کا یہ دیاگیا ہے کہا س حکم مصنف کے استدلال کو مجاز انظم کی اقسا کی شمارکیا ہے۔ اسی
وجسے مجتبہ کا فعل بھی تو نظم کیط وٹ ہو تاہے اس کے مجاز اس استدلال کو نظم کی قسموں میں شمارکیاگیا ہو۔
شار حنے کہا ، اس حگر نص سے وہ نفس مراد نہیں ہے جس کو متقابلات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس حبار
نفس بول کر الفاظ قرآن اور قرآن مجب کی عبارت مراد ہے۔ اور الفاظ قرآن خواہ بصورت نفس ہوں یا
مصورت ظاهر ہوں اور چاہیے وہ مفتسر کی صورت میں ہوں اور نفس بول کرقرآن کے الفاظ مراد کین اس میں
حضرات فقہاء کی اصطلاح میں بہت مشہور بات ہے۔ اور نفس سے جو نکہ الفاظ قرآن مراد لئے گئے ہیں۔ اس
وجہ سے اس کی تعرف ما سیق الکلام لا جاہد سے گئی ہے، اور باسیق النف لا جاہ ہیں کیا گیا ہے ۔ اور عمل
سے جہنہ کا عمل مراد ہے بیسنی شریعیت کے اصول کے وربعہ شرعی مسائل کا استنباط کرنا ۔ یہا حب سے کا عضاء کا فعل وعل مراد نہیں ہوتا ہے وہ قصود
کے اعضاء کا فعل وعل مراد نہیں سوق کے معنی عام ہیں ، ایک سوق نفس میں ہوتا ہے وہ قصود
شار حنے فرمایا : ماسیق الکلام لؤ میں مسوق کے معنی عام ہیں ، ایک سوق نفس میں ہوتا ہے وہ قسود

شارح نے فرمایا: ماسیق الکلام ائمین سوق کے معنی عام ہیں، ایک سوق نص میں ہوتاہے وہ تصود ہوتاہے وہ تصود ہوتاہے۔ دوسراسوق عبارة النص میں ہوتاہے۔ وہ اگرچہ مقصود تو ہوتاہے مگر مقصود اصلی ہویا غیراصلی دولوں کو شامل ہے۔ جیسے کسی سے نکاخ کو جائز اور مباح نا بت کرنے کیلئے قرآن کی عبارت قائمتی اما طاب لکح من النساء مثنیٰ و تلات ور باع سے استدلال کیا تو اس کو عبارة النص کوہس گے۔ اسی لیے اس سے ابادت نکاخ کے باب اس سے ابادت نکاخ کے باب میں ہوتی ہوتا ہوتاں ہے۔ آبادت نکاخ کے باب میں یہ تولی طاحر ہوگا نے کہ نس البتداس آیت میں چونکہ عدد کا بیان کر نامقصود اصلی ہے۔ اس لیے بیان میں یہ تولی طاحر ہوگا نے کہ نس البتداس آیت میں چونکہ عدد کا بیان کر نامقصود اصلی ہے۔ اس لیے بیان

عدد میں بیرآیت نصّ ہوگی۔

وَامَّاالِاسُتِولِالُ بِاشَاءِ وَالنِصِ فَهُوَالِعَهُلُ بِهَاشِتَ بِنظمه لِعَةُ الْكَثَى عَيرُ مَقَصُودٍ وَلاَسينَ لِهَالِمَ وَلَيْ مِنْ فَهُوالِعَهُلُ بِهَاشِتَ فَقُولُ وَمَبْهِ فَقُولُ وَلَمْ مِنْ عَلَى مِنْ الْمِعِ الْمَعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْ

كقولم تعادعلى ليولود لدهُ دِسَ قُهُنَّ وَكُلِسُوتُهُنَّ مِثَالٌ للعبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ مُعَاوِضُهُ أَرُهُمُنَّ وَلَجُعُ مُثَالِحُهُ الحالوالداب المهذ كوم ي في قول تط و الوالدات يُرُجِعُن أولادَ هُنَّ حَوُليْن كامِلين فان كان المراد بها يجأب نفتتكأ وكيشوبتها لإكبل أنهكا ذوجتك ومنكوحتك فلام ضايقة فسبادان امُرُضِعَتُ لُوكُ لَى ﴾ يُحُمَلُ عَلَى ﴾ نهُنَ مُطَلَّقًا تُ منقضية عديَّ هِنَ وَ ئُقُ لانْبَاتِ النفقـُةِ وَفِيْتِهِ الشَّاعَةُ كُالِي اَنَّ النسبِ الحالِابَاءِ لاَّنَّ البَ<del>عُ</del> دَعَوْالْبِذِى وَلِبِدَ الولسَدُ لِحُجلِهِ رَسَ قُبُ الوالدَ احتِد وَكَسِنَوَتُهُمُنُ فَالْنَسِينَةُ الْكِيهِب الاختصاص يُعْرَأ تُ بِهِ أَنَّ الاب عُولِ إِنْ الدب المُعَالِدِي أَختصَ بِهَ ن النسبة بعن لا في العظ العال كالاب فأنتنا لايك أن علاه فه الله ين إ و لكن مني الاختصاص وكي وا يُشِيرُ ها ذا إِلَّى أَنَّ اللَّهِ حَتُّ المَمَالُكِ فِي مَالِ وَلِي وَاللَّهُ عِنْدِهِ الْحَاجِةُ لِاسْتُمَّا مُعَلُوكَ مُ وَإِلَّى اَنَّمَا لاَيْفَارِكُ الوالية احَنْتُ فِي نفقت مُ وَلَيْ كَتُمَا لاسِمَا مِرْكُ مَ فِهِ فَانَ الْسَبَةِ اَحَدُّ عَلَى عَلَمَا فَصَلْنا كَ ذ لك سف التفيد أو الاحكمان -

بهرمال اشارة النعرست استدلال توده على كريكسي جونط بيقرآن سية نابت بوبا عتبار لغت بأرت كامقصود نهبين بهوتا اوريه اس كمسك كلام بن لايا جالك إوروه معينے س ہوستے۔ پس مصنف محما تول بنظر ، عبارة النص اشارة النص دونوں کوشامل ہے

النُصُ خارج بموكياكيونكروه ونظم نفي سِية است منهين بهوياء ملكه معنى نظم سية ابت بهوياسيه ادر ں قدیسے اقتضا ترانیص خارج کے وکیا سچیونکہ مقتصنی لفتہ ٹابت منہں کہ یا ملکہ وہ منرما یاغقہ لا س كا قول لكنه غير مقصود والسيق ألسف أن دولون قيورس عمارة البف خارج بوي -كة كرعبارة النفي كلام كالمتصود بيوتماسيه اوراس <u>مجه لية كلام لاياجا تاسيه اوراس كاتول ليس بنظ</u>ا هم مقصود منیں سے ملک مزیرتا کرید کیلے اصافہ کیا گیا ہے اور تعربیت کی مقصودسے آگرحیاس کی احتیاج نہ تھی تعیسی یہ کہ وہ من وجہ طا ہرا ورمن وجہ ظاہرہ ہوجیہ ی انسیان کو تعهدًا این نظرسے دیکھاا وراس کے سائحد سائحداس شخص کر می دنتھا

الفولورك ترزقهن وكسوعقن تعيسني باب يران سِيع- بيرعبارة النص اوراشارة النص دوتؤ سي مثاّل سبعية أورْيَحِنْ ضميروالدات كيطرف راجع سيرجن كا

وكرالترات الكے اس تول ميں ہے والوال مات ب صف اولاد هن حول بن ( أكران في

رہو۔ منہ اس کو مبان کرنے گئیلئے لف کولا یا گیا ہوا ور وہ بورسے طور برطا ھرمبھی نہ ہوں ۔ شارح سے فرمایا : ماتن کا قول منظر دونوں کوشا مل سے معتنی عبارت النص کو مبی اوراشارۃ النص و مبی مجموعت نظیب نص مردونوں قسموں میں عمل کہا جا کہ سرمگر دلالۃ النص سے استدلال کرنا اس خارج

توهی تیونکه نظب نص بردونون قسمون مین عمل کیاجا المهد مگر دلالة النص سے استدلال مرنا اس خارج سے کیونکر دلالت کا تصلی نظر سے بجائے معنی نظر سے بوتلہ ہے۔ اسی طرح لفتہ کی تید کیوجہ سے اقتضا النص خارج بولیا اسے طرح مصنف کی دلکنہ عیر مقصود دلا خارج بولیا اسپ کی دلکنہ عیر مقصود دلا

سیق لہ اکتف کی قید تحدید جسے تعرکف سے عبار توانف بھل تکی اسوج کے بار تو النف مقصود ہوتی ہے۔ اورنف کواس کے بیان کرنے کیلئے لایا بھی جا تاہیں۔ اور لیس بظا ھرمن کل دج بی قیدعبار تو النص کوخار ہے۔ کرنے اور مزید وضا حیت کیلئے لائی گئی ہے مسلحراس عبارت کے لانے کی حذورت نہیں تھی۔

ماصل کلام به نسکاکه نظیر نص سے بُور کم گفته نا بت بهو تابید میسنی کشاره النص توره من بعضالوجوه کا هراوربعض وجوه سے عیر ظاهر موتاہے اورعبارة النص کا بهاں کمٹ تعلق ہے تو وہ من کل وجہ ظاهر۔

وتکسیے۔ عبارہ النص اوراشارہ النص کی مثال حشیات میں پیسپے کہ امکی شخص نے بالقصد آئٹھے سے دوسے شخص کودیکھا تواس سے سائھ بغیرارادہ سے آنکھ کے کناروں سے دائنی اور بائیں جانبے لوگ بھی نظر میں آگئے توس شخص کو بالارادہ آنکھ سے دیکھ لہے وہ عبارہ النص کے درجہ ہیں ہے اور جن لوگوں کو آنکھ سے کناروں سے دیکھ لیا ہے وہ پدرجہ اشارہ النص کے ہیں۔

اخكام ميں دوانوں كى مثال ، بارى تعالى كا قول ہے وعدلى السولودك وَ رزقه اُنَّ وَكسوت اُنَ كَامطاب سب والدات كانفقه اوران كاكير امولود لؤمعسى باب كنومه واجب ہے - آيت ميں هن ضمير والدات كي جانب راج ہے جن كاذكر اس آيت ميں كياكيا ہے كہ والوال مات برضعن اولاد هن حول بن سے املين لهن اداد ان بيتم الديضاعة ميں فركور ہے ۔

شاره نے فرایا اس آیت کے بموجب شو هر پر بوی کا نفقه اور کیا اواجب ہے۔اس کے کہ وہ اس کی بھی سے اور منکوصہ ہے۔ اس کے کہ وہ اس کی بھی سے اور منکوصہ ہے۔ تو اس میں کوئی سرح منہیں ہے اس کئے کہ شوہر سرا بنی بوی کا نفقہ اور کیڑا دواؤ اجب ہیں۔ اور اگر بہوی کے لفقہ وکسو و کا وجوب اس وجہ سے بھو کہ وہ اس کی اولا دکو دو دھ پالی ہے تو اسکو عورت کے مطلقہ بوسے بر محمول کیا جا گیگا جن کی عدرت گذر چکی ہے اور شو هرنے اس عورت کو اپنے بیچے کے دودھ پالنے کے مطلقہ بوسے بر مقر رکی کا کہ سرح کے مطلقہ بوسے بر مقر رکی کا کہ سرح

ما تحقیق به میکاکه والدات د اوس کا نفته اورکیا بیوی بوسنی وجه سے بہویا دود و پلا نیوالی بونکی وجه سی بود و دون صورتوں میں باری تعلیک کا یہ تول نفقہ کو کا بت کرنے کیا گایلہے۔ اس لئے نفقہ کے اثبات میں بیا بیت عبارة النص کے درجہ میں ہیے اوراسی آیت سے اشارة النص کے ذریعہ یہ بات بھی تابت ہے کہ اولا میں بیات کے افسان بائی جانب منسوب ہوتا ہے اس لئے کہ آیت کے معنی ہیں و علی الذی ول دالول دالا جب له منسوب ہوتا ہے اس لئے کہ آیت کے معنی ہیں و علی الذی ول دالول دالا جب لہ دمن تالوال دالت و کسو بیمن اوراس شخص کے ذریع میں کہ والدہ کا نفتہ اور من تعلیم بی اس نسبت کے سات کے مامس ہو اور اور کے کا نسب باب بی کی جانب منسوب ہوگا۔

مناص ہے اور اور کے کا نسب باب بی کی جانب منسوب ہوگا۔

اس کے برخلات فرض کیجئے کہ باپ قرنیش میں سے ہواوراس کی مان عجی ہوتو بچہ قریشی شمار ہوگا اور قریشی ہونیکے احکام اس برعا مکر کئے جائیں گے جیسے بچ کے کنو کامص کا ،یاا مامت وغیرہ کے مسائل۔ ایک اعتراض سے سے کہ آبیت ولکہ نصوب ما ترکھ ازوا جگم ان کم مکن کہن ولدہ اور متہارے لئے ترکمیں سے نصوب حصہ سے دجو بمتباری بیویال چپوڑ کر مرجائیں اگران کی اولاد مذہوی اس آبیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی نسبت ماں کی جانب ہوتی ہے ؟

عاصل ہے کہ وہ اپنے اور کے مال کا مالک ہوا وراس میں تصرف کرسکتاہے۔اس وجہ سے مولود کہ میں لام برائے ملک ہے جب اپ کا ملک ہے باپ کا ملک ہے اور سجہ اس کا مملوک ہے مگر جو نکہ حقیقہ سجہ باپ کا مملوک نہیں ہوتا۔ اس لئے دلیل پر بغدر امکا ن عمل کرنے کھیلئے اس کے اثر کواس پر باتی رکھا گیاہے کہ ضروت میں اس کے دلیل پر بغدر امکا ن عمل کرنے کھیلئے اس کے اثر کواس پر باتی رکھا گیاہے کہ ضروت

کے وقت باپ بیٹے کے مال کا مالک ہو جلے۔ البتہ صرورت میں دوطرح کی ہوتی ہیں ۔ اول صورت کا ملہ کہلاتی ہے۔ زیرگی باتی رسکنے کی صرورت ہے کا بازی بینے کی صرورت میں اپنے بچہ کے مال میں خسرے کرسکتا ہے ۔ دوشری صرورت ناقصہ ہے۔ جیسے بیٹے کی بازی سے باپ کا جماع کرنا ، اورام ولد بنالینا ، اس صرورت میں باپ کے مال کا صمان و سیگا مگر تصوف کرنیکا مجاز ہم چال ہے۔ نیز بطریتی اشارہ النص میر میں معسام موسول ہے کہ اولا دے نفقہ کے باب میں باپ تنہا ذمہ دار ہو تا ہے۔ دوسر آکو دی اس کے ساتھ اس ذمہ داری میں شرکے شہیں ہے کیونکہ نسب میں باپ کے ساتھ دوسرا کو لی شرکے بہیں ۔ تو جب نسب میں باپ کے ساتھ دوسر آکو دی شرکے نہیں تو اس کے حسم میسنی الفاق علے الا ولاد میں بھی دوسراکونی شرکے نہ ہوگا ۔ اس کی پوری تفصیل تفسیر احمدی میں ملاحظ فر مائیں ۔ الا ولاد میں بھی دوسراکونی شرکے نہ ہوگا ۔ اس کی پوری تفصیل تفسیر احمدی میں ملاحظ فر مائیں ۔

وَهُمَاسُواءً فِي الْحَارِ الْحَكَمِ الْآانَ الاقلَ احَقُ عن التَكَامُ مِن يَصَنِ الْعَلَمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ وَعَلَيْ الْمُعَالِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَعَلَيْ الْمُعَالِمُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللل

اور وہ دونوں حکم کے واجب کرنے میں برابر ہیں۔البتہ تعارض کے وقت اول (عبارت) زیادہ میں مراکب عنی مرادی پر قطعی اللہ ہیں تھا ہونے ہونے کے وقت عبارۃ النص اوراشارۃ النص میں ہراکب عنی مرادی پر قطعی اللہ ہیں لیکن تعارض واقع ہونے کے وقت عبارۃ النص کو اشارۃ النص پر ترجیح حاصل ہے اس کی مثال آنمنے موسلی النہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو عورات سے معارت بارے میں ہے۔ بیشک وہ ناقص عقل اور ناقص

دین والی بین توعور تون نے دریافت فر مایا هماری عقل درین کا نقصان کیا ہے تورسوا عور توں کی شہادت مردوں کی شہادت کے نصف کے ما شند مہیں۔ ل الله- يَوْ أَسِح و مرکبید لیکن اس می سبیر لیکن اس رره دن سيحكو نكه لفظ شيط يهے كه أكثر مرت حصص: باكرم <u>صَلِّم</u> السُّرعليه وسَلم سف ارشاً و ضرايا اقل مُدتِ حَيض باكره ا در

ارة آلىف تنواشارة النفس برترجيح دمر

ہو ملت اوراس کو ماست ک<u>رنے کیائے کلام کولا ما جا الب</u>ے۔اس<sup>ا</sup> ہے نص نے نابت ہو وہ مقصود نہیں ہوتاا در ہذاس کو سران کرنے کیائے کا م کولایا جا آسہے۔ سے تابت بوگا و ، اقدی ہوگا ورحکر اشارہ انص سے نابت ہوگا وہ ررجه کانه ہو گا۔ اور تعارض کیوقت انوی کو غیراقوی برتر جیم دی جات ہے۔

کی علامت سیسےا ورج کے ناقص ہونیکی علامت سبعہ یہ حدبیث متکارنیہ فرور سے بمگر

بيحب سيعورتون كيورين كفعمان كاحكم نابت موماب اوراس مدسك سي كطورا شارة النص لوم ہو ناہیں کے حیض کی اکثر مدت پرندرہ ہولم ہے۔ ایسنے کہ حدمیت میں شطر کالفظ مذکور

جس کے منطف نصف کے ہیں جینا بخیر سیدنیا ام شاقعی شنے ،س حدیث سیے اس بات پیاستدلال قائم فرا یا سیے کہ حیض کی اکثر مدت برندره ایوم ہے۔ مگر جونکہ یہ حدیث دوسری حدیث کے معارض ہے جس میں اسے ارشا د وقل كلحيف للحاربي وليسكرو وليتيب نلاش وياج وكياليص ولفكتره عثرة وياج -اس مديث كى عُبارت سے معلوم بروالسے كورت كى اكثر مرت حض كى دس ون ہے۔ بهر حال ببلی حد سیف سے بطریق اشارة النص معلوم جواکه اکثر مدت حیف سیندر و بوم و اور دوسری حدیث كى عبارت سيرمعلوم بواكه اكثر مدت حيض كى دس يوم ب اورعباريت النص مع حوظم ابت موده اقوى ہوتلہ ہے اور حوصکم اشارة النص سے نابت ہووہ غیراتو ی سے ۔اوراتو ی کو غیراتو ی پر ترجیلے حاصل ہوتی ہے لِلذا يِندره دن والى حديث مرحوح اوردس دن دالى حديث رازح جوگى . . . مَاللاسْيَاسَ وَعُمُومَ حَيْماً لِلعَبَاسَ وَ لِاتَ كَ لَهِ مَنْهُمَا تَا سِتُ بنفسِ النظيم فيعترل أن تكون لُّ منهمانا صَّا وَ أَن يكونَ عَامًّا عنصوصَ البعض وَ غيرة وَمثال الرشارة المنصوص لبعض قواكم اتع والاتقولواليمن يقتنك سف سبيل الله أموات فاستك سينق لعكور دس جاب الشُّهُ مَن اءِ وَلَكَتَ مَا يُغْهَدُمُ مِن مَا اشَارَةِ الْيَ أَنْ لَا يُصَوِّهُ عَلَيْتِ مِلاَبُّهَا حَقَّ وَالْحَقَّ لَا يُتَصَلِّح عِلْكِ ثُمَّ نُحُصَّ مِنْ يُحَنُزُهُ ۚ فَإِنَّهُ صَبِّى عَلَيْ سَلْعِيْنَ صِلْوَةٌ وَحَادَا كُلَّمَا عَلَى أَي الشَأ فِعِيٌّ وَامَّا عَلْى النَّا فَمِثَالَ مُ مَا قِيلُ إِنَّ أَخُصَ مِنْ عَمُومِ قُولِمِ تَعْرُوعَ كِلْ الْمُولُومِ لَمَ الأَنْ وَطَيْ الآب جاركة ولد؛ فإنتما لا يجل حَيُّ وجبنت عليه قيمتُها على ما عُرك. اوراشارة النص كيجي اسي طرح عوم بيحص طرح عبارة النص كيلئ سيه - كيونيحة دونؤب ہی نعنس نظم سے ثابت ہوئی ہیں لہٰذا احمت ال رقعتی ہیں کہ د دیوں خاص ہوں اور یک ه *جون -*اشارة النفِ مخصوص منه البعض في مثال التُرتِقِلُ لِأَكَا قُول بَي سبیل اختراموایت " اِ در متم اس شخص کوچوالتر تعلی کی راه میں قبل کیا گیا مرده مه یکموا ان پر نماز جنازه مزیوعی جائے کیونگر شہید زندہ ہے۔ اور زندہ پر نماز شہیں بڑھی جائی۔ بھراس نفر میا سے حضرت خزہ کو خاص کرلیا گیا۔ کیونکہ ان پرنماز جنازہ سترمرتبہ پڑھی گئی ۔ یہ پورا سیان ایام خاندہ کی داستے پرسینے اوربہرطال ماری راستے پر ہواس کی مثال د مسبے بچو کہا گیا۔ ہے کہ اس کو خاص کیا گیاہے اتی تعلسك قول عام سنے وہ يسب دعلى المولودك، معنى باپ كا البير المرت كى باندى سے دطى كرا چا اين اس به حلال منین سیر حلی کم باپ بر الدی کی قیمت واجب بنه بو بلند صبیا که مشهر درسید .

ا نشيارة النص مه عبارة النص كيطرح اشارة النف من سمى عموم بوتليد كيونيج دولا نظم مفسية نابت بوت بين إورعموم وخصوص الطمك عوارض مين سيري استطاع دواؤل ن اشارة النص ادرعيارة النص بين عموم وخصُّوص د ويؤنُّ كااحتيَّال بهو تاسب يجمَّر اس كے سائقہ عاً خص عندالبعض اورعام لم يخص عنه شئ ميں ئے د ويوں كاتھى احتمال ہو ماہي -بأبرة النص فلايجرى فييدالعموم بوجيزا شأرة النصى "ابت ہوتی ہے اس کے اندرعوم کا حمّال منہیں ہواکرتا - اِن کی دلیل یہ سبے کہ عموم اس میں ہو تاہے جس کے بيان كيليځ بض كولايا كياسيه إوراشارة النص كوسيان كريه في كيلځ نص كو لا يا منهيں جا يا- اور جب واشارة النص يس عمة منهي يايا جاتا لوعم خص عن البعض عن يايا جلية كاكيوبك عام خص عن البعض عام كي فرع ب. حبەاصل ئنېن ماما مايا بو فىرغ كيو*ن كرمن*ين بانگ حليج كى شارح علیدالرحمدف اسیّنے بیان کی دلیل میں فرمایاکہ جو حکم اشارہ النَّ یایا جاتا ہوا دراس سے بعض افراد کو نفاص کرلیا گیا ہو۔ اُس کی ہٹال دَلاَ تقولُوا لَمَنْ يُقتَلُّ فِي سبيلُ ب قتل تردييط كئ بي انكومرده منت كبور بيآيت اين عبارت پدا بر کے عالی مرتب ہونے بر دال سے ۔ اور دلالۃ النص سے اس بر دال ہے کہ شہراء بر نماز حنازہ بھی میں شہید کوزندہ کیا گیاہیے اورنسی زندہ ا بهرجال آبیت سے ناکبت شدہ بیہ حکمعام سبے گراس حکم عاکم سے مصرت امیر حمزہ رضی الترعب کرجا ص اللياكياك أيكيون كران برتع ريناستة باركنا زِجنازه يرتع م كئ ب بقول سنارح عام خص عيدالبعض ك یه مثال امام مثنا فعی کے نزدنگی ہے۔ وہ فرائے ہیں کہ تِلواریٹ مرنبوا کے کے تنام گنا ہو*ں کوخس*تم ترد ماسیے۔اس لیج شہدریرنما زِ حیازہ نہ بڑھی جائے گئی ۔ گراجنا ن اس کی مثال میں فرائے ہیں دعلیٰ المهولودك وسن قبهن وكسويقن يمولودلة ك دمرعورلون كالفقروكيرا واجب سب- اس آست س بطریق اشارہ النص یہ ٹا بت ہوتاہے کہ بیٹے کے مال میں باپ کے مالکٹ کہوسے اوراس کے مال مسیں بھری ہمارہ میں یہ بت ہو ہائے میسی ہی بات ہو ہو ہے۔ تقرف کرنیکا پوراحق حاصل ہے مگراس عوم سے با بذی کو خاص کرلیا گیاہے۔اس لئے ہاپ اپنے بیٹے کی بائدی سے جارع کا تصرف نہیں کرسکتا۔اور باپ کے لئے اپنے لؤے کی بائدی سے ولمی کرنا اس وقت تک جائز نہ ہوگا جب تک کہ اس با ندی کی قیمت باپ پر واجب نہ ہو جائے۔ رَ أَمَّا النَّابِيُّ بِدِلالِ إِنْ النِّينِ فَهَا ثَبَّتَ بِيَصْنِ النِّينِ لَغَاةً لا إجتهَا وَا عَنَ لَ هُهناً عَنُ طريق العباس يؤوالإشام وككات ينبغي أن يقول أمتا الاستدلال مدلالة النص فالْعَنَيْلُ بِمَا ثَنْبُتَ لَكُنَّ هَا لَهُ مُسَامِحَةٌ قَدْ يَعَنَّا مِنْ فَوَالْاسْلَامِ حَيْثُ بَنْ كُورُ

تَامَةُ الاستدلال وَالوقون وَهُو فِعُلُ المُجَهِدِوتَ اَمَةُ العَبَامَةُ وَالاشَارَةِ وَهُو مِنْ صِفَاتِ مِنْ الْعَلَمُ وَلاَ النَّامِ وَعَلاَسُونَ الْمَوْمِنُ الْعَبَارَةِ وَالاشَارَةِ وَهُو مِنْ المَعْمُودِ وَعَلاسُ تقديدِ وَمَرَّجَتُ مرقولَهِ الْعَبَارَةُ وَلَى النَّعْ اللَّهِ وَقَالَمَةُ وَمُو مَنْ المَا فَعِنْ وَقُولُ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَقُلُ اللَّهُ وَقُلْ النَّمِنَ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَالْمَالِيلَامِ مِنَ المَا فَعِنْ وَقُلْ اللَّهُ وَالْمَالِيلَامِ مِنَ المَافِقِ وَقُلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ مِنْ الْمُلْلُ اللَّهُ وَالْقَيْلُ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْقَالُ اللَّهُ وَقُلْ الْمُؤْتُ وَقُلْ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ وَالْقَالِ اللِّهُ اللِهُ وَالْمُؤْلُ وَلِي اللْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ والْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَلِلْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِمُؤْلُ وَلَا لَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَلَالْمُؤْلُ وَلَا اللْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ وَلِمُولُولُ وَلِمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِمُ

<u>΄ ασοσράσιστο συναμορίο συναμορίο συναμορίο συναμορίο συναμού συναμορίο συναμορίο συναμορίο συναμορίο συναμορί</u>

يبيامشروع تقى -اس كاكونئ بمي منكرقياس أتكارمنوي كرما-ئىيىىرى قىتىم كا بىيان :- جوچېز مصف تصب سے لغة مابت بوق سبے دلالت<sup>ا</sup>فق ت موجي سے أُ جِتِي َ إِجْتِهَا جِتِهَا دَسْعُ ثَابِتُ مَهِينَ بِوَتَيْ

ر المراب المراب المراب المراب المرابع والاتران كالتراب والمرب المرازس كي سبع-ا وروه ط اختيار منهن كيا جواشارة النص! ورعبارة النفي كي تعرفينا بت بين اختيار كيا مقا-

عبارة النّص اور اشارة النّص كي تعريفون كي قررح ما تن كومياسيخ تعاكدوه اس طره تحيية والاستدلال بدلالة النفس فالعل بهاشت الخ دلآلة النص سے استرلال كرنے سے معنیٰ ہیں كەمعینے نفس سے جو حكم نابت

یگا نام نخه الاسلام کی ها دی جاری ہے وہ مختلف ندازدالفاظ *سے تعریف کریتے ہی*ں ۔ وہ تعر*لیف میر کی*جی اسلا مالفظ *، کتب*ی و توک<sup>ی</sup> کالفظ ذ*کر کرتے ہیں جب*کہ یہ دولوں مجتبد کے افعال ہیں ۔ اور لھبی عبارتہ ، اور کہبی استارتہ کے الفاظ و کرکرستے ہیں۔ حالاتکہ یہ دولوں نظرے اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ الثابت بالعبارة ادرالتابب بالاشارة كے الفاظ ذكر كرية بهراجيكه بير حكم كے اوصاف بين - اورالمنار محمصنف سن بمي مخزالا سلأم كئ تقليد فرما يلسه به اس سائع المقول بيئة سماما مام فحزالا تسلام كاطريقها ختيار فرما ياسيع بمتخرجب اصلی مقصود کی دضاحت ان کے بیان سے ہوجات ہے تو اس طریقہ م کارکے اٹھتار کرنے میں کوئی حرج

فوا كر قبود كا بكرك إن: - قول الم يمقي النص الواس تبديس عبارة النص ادراشارة النص و ونور كو دلالة النف

لَقِيْتُ اللَّهِ بِمَارِجٌ كُرِدِيا السِّلْحَ كَهِ ان دولوٰل كاتبوتُ نَصْ سِن بهوتا لِبِيرِ بمعنى نَص سنهي بهوتا-

قول أوليس المداد بهرمعنا واللغوى الزست امك سوال كاجواب دياكياس واعتراض يرسي كدلفظ معى نصر كو قدرس مذكوره دولون اقساً بعسنى عبارة النص إدراشارة النص كوخارج كرنا صيح منبس بعداس وجهس

کہ ان دوبوں کے اندماسی جیز برعمل ہوتا ہے جوچیز کہ معینے بض سے لغنۂ ٹاہت ہو۔'

الجواتب ،- دويؤرا تسام يغيف عبارة النص اوراً شارة النص مي معنى سے مرادمعنى لغوى عزور بن ہں جن کے لئے لفظ کو وضع کیا گیا سپے حبکہ دلالة النص میں معنیٰ لغوی سے معنیٰ لغویُ موصوع اوم مراد متبیں ہیں۔

ىلگەلتزامىمىنے مراد ہوستے ہیں۔ جیسے حق تعبالے کا فران وُلاتعل لھُ تَمَاأُمُتِ " ہیں اُمُت سِے رِبِیجَ بِپنجاک

کے معنے مُرادبیں برا در کارسے بھائی دسیتے وغیرہ سبھی کو شامل ہیں۔ لہٰذاجب لغوی معینے سے دونوں حَکِّہ الگ الگّ

شعنے مرا دکیے سکتے ہیں تومعنے نفس لغۃ کی کررسے د وتوں کو خارج کرنا صیح ہوگیا۔اوراس فیدسے تعلنی النس كودالت النص كى تعربيف سے خارج كرا مقصود ب كيوسكران كا نبوت شرعًا اور عقلًا بهو ماس، الغثر ان كا نبوت

سبس ہوتا۔

لهٰ ذاتعلیعیت کا ماحصل به سحکا که دلالة النص وه دلالت ہے جوالیسے شینے سے تا بت ہوجونص سے لغوی معنیٰ ہوں اجتمال نه *بهوی اوراس پرغسل کرن*ا قیاس اوراجتها دیر موقو مت نه *بو ملکه هرلخت کا جاینے والا اس کوجاس*اً ورہیجا نیا ہو۔ لااجتهادًا کی قیدیکے بارے میں شادرح کے فرما یا ہے کہ یہ قیداحترازی منہیں ہے۔ لمکدماتن کے نول لفٹیڈ کی تأکید ہے۔ اوراس قیدیکے دربعہ ان لوگوں کارد کرامقصود ہے۔ جو سہتے ہیں کہ د لالة النص کوقیاس کہتے ہیں پیمرقیاس خفی ہے اور دلالۃ النص کے مقابلہ میں قیاس جلی ہو تائے کیونکہ دلالۃ النص میں حکم کا ثبوت لازم شفنے رکے جائنے پرموقوں سے۔ آیت مٰرکورہ بالا محرلا تقل لھے کہا اُفیق میں دوجیزی ہیں۔ اول تا فیف سے روکنا ا دربیا مبل ہے۔ دوسے والدین کو مارنا بھالی دینا آورا پذائر بہنیا ناویزہ یو آس کی فرع ہے۔ اور اِن دونوں معان کے درمیان مشترک والدین کی اویت ہے۔ اور صب طرح مال باک کوا دیت سینج کے ایک کارواف كيفك مانعت مين اسي طرح ان كواديت مينيان يخيل ارنا بكالى دينا وغيره سي منوع إورس امسير النوااس ملك اصل كي سائمة فررع ، علت مشير كهسب موجود بي - اس كية قياس كيورسي معيزيك کیئے اسی وجسے اس قیاس کو قیاس حلی کا نام دیا گیاہیے، اور محض قیاس میں اکیب درجہ کا خفا، پا یا جا تاہے اس کئے اس قیاس کو قیاس ضی کا نام دیا گیا ہے ۔ حالانگہ دلالۃ النف اور قیاس سے درمیان بڑا فرق ہے ۔ مشلاً به كه قياس عام طور برقلن بهو تلب - أور والله النص طن نهيں بلكة قطعى بهو تى ہے ، اسى ظرح قياس برحبتهد بى اطلاع با تلہب بمگر د لالت النص كوہر نبان جانے والا ا ورلغت سے واقعیت رکھنے والامبي جان سكتاہے -قیاش کی مشروعیت بعد کی سیے جب کرداللة النص بیلے ہی سے مشروع ہے اور جولوگ قیاس کا سے سے انکار کرستے ہیں وہ مبی دلالۃ النص کمانکار منہیں کرتے ' اگر دلالۃ النص کیاس کا دوسرا نام ہو تا ہو ترکورہ کالا فرق مذہوتا۔

كَالنَّهِي عَرِالتَافِيفِ يُوقَعَدُ بِهِ عَلِى عَرْمَةِ الفهوبِ بِدُونِ الْاجتَهَا دِفِي المِسْالِ مُسَاعِحَةُ وَالْاوَ اَنُ يَعُولُ كُومِ مِن الفهوبِ الذي يوقفُ عَلَيْءِ مِن النَّهِي عَنِ التَافِيفِ وَالمَعْصُودُ وَاحْدُ يُعِنَى اَنَ قُولُ يَعْفُ فَلاَتْعَلُّ لَهُمَا أَمُتِ مَعناكُ الموضوع لَدُ النَّهِي عَنِ التَكْلِمِ بِأَبِ فَقَطَّوَهُ وَ قابتُ تَعِباً مَا إِلنَّتِ وَمَعناكُ اللامَ مُ الذي هوالايلامُ ولا ليه أنفقٍ وَمَا ثبت مِن مُنْ المَّهِ وَالمطولاتِ هُو مُحرُّمَةُ الفَيْمُ مَذَوَى الْمُؤلِاتِ . هُو مُحرُّمَةُ الفَيْمُ مَذَوَى الْمُؤلِاتِ . هُو مُحرُّمَةُ الفَيْمُ مَذَوى الله إلى المُعلَولاتِ .

مرس میں المافیعن سے اجتہاد کے بغیر ضرب کی حرمت معلوم ہوتی ہے۔ مثال مُرکورین محکت سے بہتر تو یہ متعالیم صنعت فرماتے کو ممۃ الصرب الذی بوقف علیہ من النہی عن المافیعن سے ہوتا ہے ) اور مقصود بہر حال واضح ہے تعینی الترتعالیٰ وجیسے اس صرب کی حرمت جس کا علم بنی عن المتافیعن سے ہوتا ہے ) اور مقصود بہر حال واضح ہے تعینی الترتعالیٰ و

کا قول فیلا نَقُسُلُ له مُکا اُ حَتِ ( ماں اور باپ کو اُک بھی مت کہو ) کے معنیٰ موضوع کا بہریئے ، صرف اُکٹ کینے سے روکنا اور برعبارت النص سے ثابت ہے اور اس کے مسئی الترامیٰ جوکہ ایلام (وکھ بہنچانا) ہیں۔ وہ والا النعی ہے اور وہ حسکہ جواس سے ثابت ہوا وہ ہے مارے محالی دینے کا حرام ہونا اور قوم (جاعت ) لے جوشری مثالیں بیش کی ہیں لمویل کتا ہوں میں بیان کی گئی ہیں۔

موج موج موج موج کالت المنظم عن المستافيف الزيم عن السافيف به ولالت النص كى مثال بيد بين والدين السافيف الدين كو المرائي والدين كو المرائي والدين كو الرائي والدين كو الرائي والدين كو الرائي والدين كو الرائي والناء بيشنا ا ور كال دينا وغير مم منوع بيد والسين موجه التي وجست آيت والقل المرائي ويزا وغير مم منوع بيد واس واقفيت من احتما وجم بدك حاجت منهي بيد واس واقفيت من احتما وجم بدك حاجت منهي بيد واس واقفيت من احتما وجم بدك حاجت منهي بيد واس واقفيت من احتما والمعالمة والمعال

کالی دینا دغیره مجمی ممنوع ہے۔ اس داقفیت میں تسی اجتہا دلجتہدئی حاجت جہیں ہے۔ اس دجسے آیت والعل لہاا ت سے تعہوم ہواکہ والدین کو اذبیت دینا ممنوع اور حسرام ہے۔ للہذاجب اسب ان کو اذبیت ہوتی ہے جواون درجہ کی تکلیفن سے تو مارنا مگالی دینا دعیرہ تو ببرجۂ اولی ممنوع اور حسرام ہوں گے۔

بغولِ شارح ماتن کی اس مثال میں مسام<del>و</del>ت یا **ی جائی ہے۔ کیونکہ مافید کے سے مانعت توعبارۃ النعی سی** ثابت ہے، ولالۃ النفس سے ثابت نہیں اور جب نہی عن التا فیعنہ ولال**ۃ النص سے ثابت نہیں ہے تو ولالۃ** ماننہ کر مذالہ

النف كى مُثِال مِين اس كو دُكر كرنا كيسية درست بهو كا-

اس کے برخلاف ماتن اگر بہتحریزے۔ ماتے "محیمتہ الافتی میں ولیزی بوقی جلیے ہمن الانفی عی آلاتا ' سعسنی دلالۃ انفس کی مثال جیسے اس ضرب کا حرام ہونا جو والدین کی شان میں نافیف کی ممانفت سے معملیم ہو تی ہے۔ اس طرح پرضرب اورسٹتم کا حرام ہونا دلالتِ النفس کی مثال بن جا آبا۔

شارح نے فرمایا و اس موقع بردولسری مٹالیں جن کو دوسر کے مصنفین نے ذکر فرمایا و ابلی کتابوں بی مشارح نے ذکر فرمایا و ابلی کتابوں بی مذکور ہیں جسے بعض علماء سے مواظبت کی سزا وہ مقرر کی ہے جوز ناکی صدیثہ عی ہے اور دلیل میں کہا کہ زنا یس جس طرح محل حسامیں مادہ مہاکرا پی شہوت کو پوراگر نا پا جا تا ہے مواظبت میں مجی یہ معنیٰ پلسے جاتے ہیں لہٰذا مواظبت میں مجی یہ معنیٰ پلسے جاتے ہیں لہٰذا مواظبت میں مجی صدر نا جاری ہوگی ۔

وَالشَّابِ بُهِ كَالنَّابِ بِالاشَّارَةِ إِلَّا عِنْدَ العَارِضِ يَصَنِّ أَنَّ الدلالةَ ايفَرْ كَالاشَارَةِ و عَلَى وَمَثَا فَطَعِيتَ اللَّهِ الاشَّارَةَ ادَلَى عندَ التَّكَارُضِ ومَثَالُ مَا قُولُ وَلَكَ الخَهُ وَمُن قَتُلُ مؤَمِنًا خَطَا فَقَدْنِ رُوقَبَ مِهُ مَنَةٍ فإن مَا لَمَا ادْ جَبِ الكَفَامَ وَعُوالْ فَالأُولِ النَّ تَعِبُ عَلِيلِ العَامِدِ وَهُوَ اعْلَى سَالا وَجَلَى المَّا الْفَقِ وَمُن النَّقِ الْفَقِ وَمُن النَّالَ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِ اللَّهُ وَمُن النَّقِ اللَّهُ وَمُن النَّالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

على الكفائرة والجزاء واست الكافى وا يضاهو كالسمة لكم والتناكم التناكر المناكرة والتناكر المناكرة والنول المناكرة والتناكر المناكرة المناكرة والتناكر المناكرة والتناكر المناكرة والمناكرة والتناكرة والتناكرة والمناكرة المناكرة المناكرة المناكرة المناكرة المنكرة والمناكرة المنكرة والمناكرة المنكرة المنك

اور دلالمة النص سنة جوجيز ثابت بهوتى ب وه اس چيز كے برابر بسے جواشارة النص سے ثا ارض کے وقت بیر بات منہیں ہیں۔ مطلب یہ سبے کہ دلالت النص بھی اسٹ اڈ منگر ن**عار من کے واقع ہونے کے وقت اشارہ النص اولی اور رازع ہے - اس** کی قتل مؤمر بانعطاء فتح يورقب مؤمميئي (اور يوشخص كه ہے۔ کیوبحکہ عبارہ النص سیے حب التدلع لے بیر کفارہ وا جب کیا حالانکہ بیر کم درجہ کا قصور سبے تو او کی سبے کہ بیر سزاعمڈا قسل کرنے والے کی بھی یسے بڑھ کراپیے۔ امام شافعی نے اسی آبیت سے عمر اقتل کر نبوالے برکف ارہ کے واجب ہوسانا براستدلال فرما یا ہے - اور ہم سجتے ہیں کہ امام شافعی کے معارض التر تعالب وين قتل مؤمنًا متعمدً وفي ورك جهنم خال رفيها يب داور وفيف كسي موس كوعمد التل كروس الا ان وه حميشه رسيه على بيرآيت اشارة النص سے والت مرق سے كه عامر تركف اره ں کیے کیو بچے لفظ جزا ء نام ہے کا فی کا اور نیز جزاء سے مراد پوری جزاء ہے۔ تومع کے کہ دست اور قصاص محل کی حزا ڈسپے اور فعل کی حبہ میں کفارہ کے اور قبل عمد کی صورت میں جہنم ہے - اور اگر اعتر احن کو صحیح مان می لیا راجواب یہ ہے کہ اس کے اوپر قصاص کا واحب کہونا نص آخرسے نابت ہے

ولالة النص كا درجة ، يه ولالت معنى دلالة النص أوردوسرى تسم معنى اشارة النص الدولان ما ورجة معنى اشارة النص معنى النارة ال

———— الشمطلب بیرہے کہ اشارہ النص سے جوحکم کا بت ہو تاہیے وہ فقعی ہو تاہیے - اسی *طرح* دلالتہ النص سے جوحکم نا بت ہو تاہیے وہ بھی فطعی ہو تاہیے لیکن اگر دو یوں میں تعارض واقع ہوجائے بو دلالتہ النص کے بچائے اشار ہو النص سرعما کرنا والی ہے۔

ية دلالة النّص كم بجالْئ اشارة النص برعمل كرنا أولى سيد. وليل : كيونكم اشارة النص مين نظب ماور مصنط دوئون باست جلت بي -اس كر بطانت

ے فعل کی جزاء کفارہ سے بنی قربہ و مرکز کا آزاد کرنا اورجہاں تک دیت اور تصاص کی سزا کا تعلق ہے تو وہ فعل کی سزا نہیں سے بکہ وہ مقتول کی جزاء سے بیٹ فعل قبل سے محل کی ۔ اور بیٹ تقتول کے اولیا رکاحق ہے اس لئے دوسری وونوں کا محل بدل گیا اور اگر معترض کی بات سیم محرک کی جائے کہ عالمہ فائل کی جزاء کا مل جزاء سے اس لئے دوسری جزاء کی حاجت نہیں ہے توہد ووسری نص سے جزاء کی حاجت نہیں ہے توہد ووسری نص سے خزاء کی حاجت نہیں ہے وہ کہ تبدئ علیہ مان النفن بالنفن و العدین بالعین الخ

كلهذا حَمَّ إِثْبَاتُ الحَدودِ وَالكَفَا وَاتِ بِدِلالَةِ النصوصِ وُونَ القياسِ اَئُ لِاجَلِ اَنَ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اوراسی وجه صحدوداورکفارات کو دلالت نصوص سے نابت کرنا درست ہے اورقیاس سے درست مدوداورکفارات کا نابت کرنا درست ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دلالت نصوص ہوئی دقطعی ہیں اورقیاس ضی ہے۔ اس لئے اول سے حدوداورکفارات کا نابت کرنا صحیح ہے ، نانی ہے نہیں ۔ یہ اس وقت ہے جبکہ قیاس کا نبوت کسی علت ستنبط سے ہو۔ اوراگر قیاس کا نبوت کسی علت سے مہوجو منصوص ہولة الیسا قیاس دلالة النص کے مساوی ہے قطعی ہونے میں ہمی اور مدود و کفارات کے اشبات میں بھی ۔ اثبات الحدود بالدلالة کی شال زن کی حدکا رجم سے نابت کرناہے ۔ حضرت ما عزیضی الشرعیہ کے ملاوہ دو مسرے لوگوں پرجن برکہ حدز نا عبارة النص سے نابت ہوئی گئی کیول کہ حضرت ما عزیضی الشرعیہ کورجم کیا گیا اسلے کہ وہ زانی محصن (شا دی شدہ سے ۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ما عزصحا بی سے ماعزیضی ایسا ہوگا اس کوسے ناست ہے۔ ان دوسری نفس سے نابت ہے۔ ان مادی شدہ می ناب ہے۔ ان مادی شدہ میں ناب کی ناب میں ناب سے نابت ہے۔ ان مادی شدہ کی ناب کی ناب کی ناب کا ناب کی ناب کی ناب کی ناب کا ناب کی ناب کی ناب کی ناب کی ناب کی ناب کی ناب کا ناب کی ناب کی ناب کی ناب کی ناب کی ناب کی ناب کا ناب کی ناب کا ناب کا نوب کا ناب کو کرنا کو ناب کی ناب کی ناب کی ناب کا ناب کا ناب کا ناب کا ناب کا ناب کی ناب کا ناب کا ناب کا ناب کا ناب کا ناب کی ناب کی ناب کی ناب کا ناب کا ناب کا ناب کا ناب کا ناب کا ناب کی ناب کا ناب کیا ہو ناب کا ناب کا

مبد کر سن کی میں ہو ہ ہیں ہو ہوں کے مسارعیا جائے ہے ، جبہ ہمرت میں کر میں میں ہونے میں ہوئے۔ ا در ڈاکو کی حد کو ٹا بت کرنا اس شخص برجوان کا مدد گار بہو تو و ہ یسئون نی الارض فساڈ ا (زمین پر نساد کرتے بجرتے ہیں) کے مطالبہ میں شاہد ہو کا کا میں

ولا کتر النص قطعی ال **لالترب** بیعینی جس المرح اشاره النص قطعی الدلالترب اسی طرح دلالة النص بھی قطعی ہے۔اسی کیجواس سے صرود اور کفارات کا ثابت کرنا جائزنہ ہے اور قیاس چوبیج ظنی ہے .اس مشبہ کی بنا مہر قیاس سے حدود و کفارات کو ثابت منہیں کیا

جاسکیا -البته متبه پیدا ہو جانے پر حدود و کفارات ساقط ہوجائے ہیں -انکیجے متوال ، - خبروا حکمی طنی ہے جس میں شبرکی گنجائش ہوتی ہے جبکہ خبروا صرکی دلیل سے حدود اور کفارات

ا ملاقت مو حالے بار معرف مل ملے بی ایس جمل بی ماروں ہے بید ہو معرف میں اور است مور حالے اور معرف میں اور است م مناب مور حالے بیاری م

تابت ہوجائے ہیں۔ جوانت برخبروا حدیں ہوشبہ ہوتا ہے وہ اس خبر کے ثابت ہونے کے طربق معنی سندس ہوتا ہے۔ نفس میں

سجوا دہشتے ، حبروا حدیث بوسبہ ہو ماہیے وہ اس حبرتے ما بت ہوسے سے طرفی میسی سندیس ہو ماہیے ۔ علس عید میں کوئی سٹ بینہیں ہو تا است کے اصل میں وہ فرمان رسوک اور صدیث پاکٹ ہے جبکہ فیاس ابن اصل ہی میں طن ہوتا ہے۔ اس کیؤسٹ بہ قیاس کی اصل میں نابت ہو تاہیے۔

منز اکم کی داست ، قیاس ظن دلیل اس دفت ہو تاہے جبکہ اس کا نبوت الیسی علمت سے ہو جواست باطسے نابت ہو۔ اگراس کا نبوت کسی منصوص علمت سے ہوتو وہ قطعی ہوئے ہیں دلالة النص کے برابر ہے اور اس سے صرود و کفارا

سموْنا بت کیا جاسکتلبے عبیباکہ اس کا ذکر شروع میں گذر دیکا ہے۔ دلالة النص سے حدیثہ عی کے اثبات کی مثال حضرت ماعز اسلمی رضی النّدعنہ کے علاوہ دومسے لوگوں پر حد

زناکونا فذکرنلی کیونکه حضرت ماعز اسلی پر حززنا کانبوت عبارت النص سے پولسے جن کاوا تعربهت شهورہے۔ شار رحمنے فرمایا اس کے علاوہ دوسری نفس سے بھی زانی محصن پر حززنا کا نبوت ملتا ہے۔ دوسری نف ہے۔

ولانستنج ولانستنجهٔ و فرزنیا فارجوهما کنگا لاگومن واق ولانگاد هزیز صلیم دندای (بوژهامزاوربوژهی عورت حب زناکمااتیکاب کریں تونس ان دونو ر کوسنگسار کرد. به خداکی طرف سے سزاسیے ا در انتر حکمت والا غالب سیے )

بسب اس آیت کی تلاوت اگرچه منبوخ سیده گرمکم باتی سید دو منسوخ منهیں بروا - لرندا ثابت مبواکه محصن زانی پر حزز نادلالهٔ انض اوراشارة النص دونوں سیخ ابت سید . اوراس میں کوئی جب رج منہیں کدا مک کلم متعدد دلاکل سے نابت بو۔

ولالة انف سے حدثابت بونیکی دوسری مثال حق تعبالے کا قوب ونم آبھار بوق ورائی درسول کا دیستو ہ چی دیورض فساؤ در بیشک دولوگ النگر ادر اس کے رسول سے جنگ و صرف کرستے ہیں اور زمین میں فنسا د

مچاتے ہیں) میسنی ٹواکہ ڈالنے ادرلوگوں کو پرلیٹ ان کرستے ہیں۔ عبار ہ انتص سے جنگ کرنیوالوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سزا (میسنی عدشری) واحب ہے۔اور جولوگ ان ٹواکو ؤں

عباره من کے بعث تربیاوں پرواندواسے ماسر کر بیستی عدمتری اوا بہب ہے۔ اور ہوں۔ ہن وا وو می کی مدوکرمین، ولالة النص سے ان پر بھی حدشرعی واجب ہے۔

كِ مِثَالُ الْبَاتِ الْكَفَامُ الْتِ بِالْدلالِةِ إِنْبَاتُ الْكَفَامُ وَعَلَا مُواَ تَ وُطِئَتُ عَمَدُا فِي ال وَمَضَانَ مِدلالِةٍ مِضَ وَمُرَدَ فِي الْاغْرَ ابِي حِنْنَ جَامَعُ فِي مِضَانَ عَمَدُ اوَعَلِيُ مِنْ يَعْمَلُ الْجِمَاعُ سُوائُ لاَتَ مَا وَجَبَتُ عَلَيْ مِاللَّفَامَ وَ كُومِهِ لا لِأَنْ مَا عَلَيْهِ اللَّفَامَ وَ اللَّهِ اللَّفَامَ وَ عَلَى مَنْ اَكَفَامُ اللَّهِ اللَّفَامَ وَ اللَّهُ الْمُؤَامِلُ اللَّهُ الْمُؤَامِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُومِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَّةُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّالِمُلْمُؤُلِلِي اللْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِل

دلالة النص میں صوب لغوی معنی می معتب رموتے ہیں۔ ان دولوں نصوص کے معانی کے درمیان تعارض واقع مہوا۔ تو دولوں کے معانی کے درمیان تعارض واقع میں ہوا۔ تو دولوں کے معانی کے مثلے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے مگراشا رہ النص میں نظریائی جاتی ہے، دلالة النص میں نہیں اسلے نظر بغیر کسی مقابل اور معارض کے باقی رہ کئی۔ اسلے اشارہ النص تو ترجیح حاصل ہوگئی۔ قدر آئی آئی موسود وقت ہوئی موسود کی اسلے موسود اور خطار سے قبل کردیا تو اس کی جزار میں ایک مؤمن غلام کا آزاد کرنا ہے۔ حضرت الما اس آیت میں خطائہ قبل کرنے والے برگفارہ (رقبہ موسود کا آزاد کرنا) واجب کیا گیا ہے۔ حضرت الما شافعی اس آیت می دلالت سے عمرا قبل کر نیوالے شخص مرسمی کفارہ کے وجو سب کے قائل ہیں۔ خطب او شافعی اس آیت کی دلالت سے عمرا قبل کر نیوالے شخص مرسمی کفارہ کے وجو سب کے قائل ہیں۔ خطب او مرسمی نظام جو میں ایک میں درسمی نظام ہو ایک اور جمہ کے درسمی میں ایک درسمی نہیں ایک درسمی نظام کا اس کی میں درسمی نظام کا درسمی نظام کی درسمی نظام کا دورسمی نظام کی درسمی کو درسمی نظام کا درسمی کو درسمی کورسمی کورس

اورجب رم بحق اس كا برمعا مواليد عبر حبرادلى كفاره واجب بونا جاسئ -احماف ن ام شافعي كاست لال كابواب بددياكه بارى تعلى كاتول وَمَنْ يقتُلُ مؤمثُ الله معتقداً معتقدة الحبواء كاجهنم خالدة افيها (اورجو شخص كسى مؤمن كوجان بوجو كرقتل كريد تواس كى جنزاء

جهبنم سيحس مين وه بهيشه رسيع سحاكم

ا مرکورہ آست بین عدّا قائل کی مزانص سے نابت ہے بعیسنی عدّاکسی مون کو قسل کرنیوالا ہمیشہ کیلئے جہنم میں جائے گا۔ بہی اس قائل کی مزانص سے نابت ہے بعیسی عدّابت ہے تو بطورا شارہ النص کے یہ بھی معلوم ہوریا ہے کہ اس کے علاوہ دوسری اور کوئی سزانس پر عائد منہیں کی گئی۔ وجوب کفارہ کس طرح اس پر عائد کی اجساکہ امام شافعی شنے فرمایا ہے کیون بحہ آبت میں لفظ جزار کا فرکورہ ہے۔ جزاء کے معینے کافی کے ہیں۔ اور آبت میں جو جزاء فرکورہ ہے۔ وہ قائل عامدی پوری پوری جزاء سے لہٰذا قائل عامد کی پوری بوری جزاء سے لہٰذا قائل عامد کی کورس جزاء فرک و سے اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ کا مدرکوئی دوسری جزاء واجب مذکی جائے گی۔

مدید و مرسور مرسیر او به می جدی و در اس براعتران کیاہے کہ اگر قاتل عامد کی سزا جہنہ ہے اور بہی جزا کافی ہے تو پھراس پر دنیا میں دیت اور قصاص نحیوں واجب ہو سے ہیں جب عزّا قتل کر لے پر قصاص ہے اور بعض صورتوں میں بجائے قصاص کے صرف دیت واجب ہوتی ہے جیسے باپ اگر اسپنے بیٹے کو قتیل کردے تو باپ پر دیمت واحب ہوتی ہے تقصاص واجب نہیں ہوتا ۔ لہٰذا معدم ہوا کہ آخرت میں اس قائل کا جہزمیں داخل کیا جانا یوری جزا بر نہیں ہے بکہ دیت یا قصاص ہمی اس پر واحب ہوتی ہے ۔

ہم یں دوں ما بیا جانا چروں برطور کا میں میں میں ہوں ہوں ہے۔ ''اس آیت میں جزاء سے جزاء آخرت مراد سے معیسندی عزا قبل کرنے پر دار آخرت میں پوری جزاء ذولِ میں دوسر ای مجمع نیادہ میں اس کا داری کی ایران کرنے ایس کرنے کے اور ایک میں میں میں کا میں میں ایک کار میں کا

جہنہ ہے۔ اس کے اگر دنیا میں جزار کے طور پر کفارہ واجب کردیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے ؟ احناف نے اس اشکال کا جواب ید دیا ہے کہ اس حکہ جہنزاء سے کا مل جزارہے - اور آیت میں مذکور جزاء قل کرنے کے فعل کی جہنزاء ہے - اور عمد اقتال کرنے کے فعل کی پوری جزاء جہنم ہے - اسی طرح خطاء قتل کرنے

فقط فَكُلُّ مَا فِيدَافَسَادٌ لِلصَّومِ مِنَ الأَكُلِ وَالشَّرْبِ وَالوطِي تَجِبُ فَيدِ الكَفَامِةَ عَيدُ عِنَص بِالْجِمَاعَ وَالشَّافِيُّ اَنْكُوهُ الْهَالِ اللَّهَ لَالْةَ وَمِقُولُ لا يَجِبُ الكَفَامَةُ الإبالِجِمَاعَ فألعلةُ عندهَ لَيسَ إِفسادَ الصَّومِ مَلُ الْجِمَاعِ وَقَطُودُ اللَّاقَ الُوازِنَّ عَنَّ اَمَثَالِ هَلَا الاَحْكَامِ فالسَّدُ لالنَّهُ لاَيْخُونُ لاَنَ الشَّافِيُ كَمَ يَعِمِثُ هَلَا امْعَ اَسْتَمَامِنُ اهلَ اللَّسَانِ فَكَا بَ ينبغى اَن يُعِسَدَّ فِي القياسِ وَمَسْلُ هَلَا اسْتَلْ اللَّهَ السَّاوِن فَكَا لَكَمْ يَعِلَى اللَّهَ السَّافِ فَكَا لَكَمْ يَعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَالُولُ الْمُعْلِقِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ا ور دلالت النص سے كف دات كا اثبات اس كفاره كا ثابت كرنا اليسى عورت بركہ جس سے عمّرا رمضان بیس دن سے وقت میں وطی كی گئی ہو اُس دلالة النص سیے جوا مك اعرابی كے باریمیں وار د ہوئی سمّی نے ما و رمضان میں بوقت دن قصدًا دطی كرلى تقى ، يا ہراس شخص بركِفاره كالاكوكرنا جوم، را كا اركماب

مرجب جس وقت که اُس نے ما ہ

ب و بس ایون و است و با در در در احب ہوا تھا وہ اعرابی ہوئے جو سے مذستھا ملک روزہ فاسد کرنیکی دجہ ہے ہوا کریے کیونکہ اس اعرابی پر جو کفارہ واحب ہوا تھا وہ اعرابی ہوئے کیوجہ سے مذستھا ملک روزہ فاسد کرنیکی دجہ ہے ہوا ستھا اس کئے منہیں کہ یہ ایک اعرابی ہے یا ایک رحب ہے ۔ اور کفارہ ثابت کرنیا ہراس شخص پرجس نے عمرا کھا یا یا پیا ایس اللہ اللہ دور ایس کے مدر ایس کے ایک دول ہے۔ اور کفارہ ثابت کرنیا ہراس شخص پرجس نے عمرا کھا یا یا پیا

ہواس دلالت النف سے جوجان کے بارسے میں وار د ہوئی تھی کیو بکہ جائ کر نیوا کے برگف ارہ اس دجہ سے واحب ہوا تھا۔ واحب ہوا تھا کہ نقط جائ کرنے سے افسا دِصوم صا در بہوا تھا ، اس دجہ سے نہیں تکہ وہ نقط جائے تھا۔ لہٰذا

ہروہ عمل جس میں انسادِصوم یا یا جائٹیگا خواہ وہ اکل ہو یا شرب یا وطی اس بیرکفاّرہ واجب ہو گااورکفاُرہ جماع کے ساتھ مختص منہوں ہے۔ اور امام شافعیؒ نے اس دلالت کاایکارکیا ہے اور وہ فیدلتے ہیں کہ کون اور

صرف جارع سے واحب ہوتائے لہذا علت ان کے نزدیک افسا دصوم تنہیں سے ملکہ فقط جا ع ہے۔ اس ختالا در تحریر میں عالمی ان تھی اسمان میں اللہ لاز میں شاک زام فیرتر سے

حملاف فیوجہ سے علماء نے کہا ہے کہ ان جیسے الحکام کو دلالۃ النص میں تنما کر نام صحتحین منہیں ہے کیونکہ حصرت امام شافعی نے مس کوشہیں بہجی نا حالا نِکہ وہ اہل زبان میں۔ لہٰدا مناسب تھاکہ اس کا شمار قبیا س

تصرف امام سالعی کے بھی تو مہیں ہمجا یا حالا ملہ وہ اس رباک نہیں۔ کہندا مناسب محفالہ اس کا شمار قبیا سر میں ہو تا۔اس قسم کی مثانیں سماری اوراس کی بکثرت ہیں۔

ولالت النص سے کفارات کا اثبات: ایک دیہائی نے ماہ رمضان المبارک یں دن کے دقت اپنی منکومہ سے جارع کا ارتکاب کرلیا۔ اس کے بعد جناب رسول کرم صلاتیر اسال میں منازی کے ایس

عکیدولم سے اس کا تذکرہ کیا جس پر حدیث وارد ہوئی - حضرت ابو هر سریرہ سے اس کو نفت ل یث بخاری میں مذکور سرید - حضرتِ ابو هر سریہ سے ضرایا ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلے الشرطیہ

یں ہوں ساتیں میں بیٹھے ستھے، اس وقت اتفاق سے ایک شخص آیا اوراس نے حضور سے عرض کیا یارسول النٹر! یسلم کی محلس میں بیٹھے ستھے، اس وقت اتفاق سے ایک شخص آیا اوراس نے حضور سے عرض کیا یارسول النٹر! یس لؤ ماراکیا ، میں بو ہلاک ہوگیا - آئیٹ نے دریا فت فنرمایا کہ آخر کیا ہوا ؟ بو س نے اپنا حال ہیان کیا کہا

بحالت صوم ون کے وقت میں سے اپنی نبوی سے جاع کرلیا ہے ۔ آپ سے دریا فت فرمایا۔ ہمہارے یا س غلام سے جس کو اس علام سہے جس کو اس قصور کی سزا میں تو آزاد کر سے ؟ اس سے جواب دیا منہیں ۔ آپ سے دریا فت فرمایا۔

یہ صربیث ایک دیمہاتی صحابی کے بارسے میں وار دہوئی سیے اس سلنے اس صحابی مرکفارہ کا دحوب توعمارہ النص سے ہوا مگراس کی مبوی حب کے سائتھ اس نے جماع کیا تھا کفارہ کا وجوب ولالت النص سے ہوگا اسلط اس صحابی پر کفارہ کو وجوب مرد ہونے یا دیہاتی ہونے کی بناء پر تنہیں ہے بلکہ ایک جرم کے اڑ تکا ب كرينے سے ہواہيے للبذاحيب كى جانب سے معبى حب رم يا يا جائيگا اس بركفارہ واحب بہوگا۔

اسی طرح اگر کوئی نتخص رمضان سترلیت سے مہینہ میں دین نے وقت میں روزہ کی حالت میں کھالے یا بی لے تواس برتھی اسی نص کی دلالت سے کفارہ واجب ہوگا۔اس لیۓ اعرابی پرجوکفارہ واحب ہوا و اس لئے واحب منہں کراس نے جاع کیاہیے ملک کفارہ کا وجوب روزہ فاسر کرنے کی کاکل خناست كاا رِّيكاب كيا بحقاً استصليح اس بيركفاره واجب كما كيا -اس ليَّ حبِّس صورت مين بعي روز ه كو فأسد كرزيكا جـــم يا يا جاّـيځ اس پركفاره واحب *ب*يوگاخواه جماّع بهو ياعدًا كِطانا پينا بو-

شارح نے فرمایکہ جناب اہم شیا فعی سے اس ولالت کا انکار کیا سیے اس لیے ان کے نزدیک جماع *کرنے سبے گفارہ واجب ہوتا ہیے،عذا کھاسے بینے سے گفارہ واجب نہیں ہوتا اس لئے ان کے نزد مک گفیار*ہ کے دجوب کی علت روز ہ کاافسا د نہیں ہے بلکہ جاع تام وجوب کفارہ کا سبب ہے۔ لہٰذا جب جاع تام پایا حأميگات بي كف اره داجب بهوسكا" اورغورت كي جانب سيے جاع تا مهنبيں يا يا كيا است عورت پر

شَّارِح کے کیاکہ چونکہ ایام شافعیؓ نے اس گیہ دلالۃ النص کا انکار فسرایا ہے اسٹے یع علائے اصول نے کہاہیے کہ اِن جینے ان کام کو دلالہ النص میں شمار کرنا لیب مدیدہ نہیں ہے کیوسکہ جب امام شافعی اپن زبان مين اس كويد جان سكے اگر دلالة النص كا ثبوت اس حكه بهو تابقه وه صروراس كا قول فرماسة -اسی کیے اس مثال کو باب القیاس میں شمار کیا جانا زیا وہ مناسب ہے۔

وَالنَّابِتُ بِهِ لاَيُحُتِّكُ التَّعْصِيصَ لِاَنَّهُ لاَعْتُومَ لَى الْإِلْعُتُومِ وَالْخَصِوصُ مِنْ عَوَالْالفاَظِوهُ وَالْخَارِهُ وَالْخَصُومُ وَالْخَصِوصُ مِنْ عَوَالْالفاَظِوهُ وَلاَنَّ العِلْمَ كَالْوَى مَثْلًا إِذَا تَبْتَ كُوتُهُ عِللَّا لَعَلَمْ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ وَاللَّالِمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

بر مرح مرد المات سے نابت ہو تاہید و قصیص کا حت البنیں رکھتا کیونکہ اس کے لئے عوم مہنیں سے میں اور یہ ( دلالۃ النص) معسنی ہیں جو موضوع کا حکوارض میں سے ہیں اور یہ ( دلالۃ النص) معسنی ہیں جوموضوع کا برکے لوازم میں سے سے نہ کہ لفظ کے لوازم میں سے )

دوسری دلیل برسیط که علت مثلاً اذبی حب ثابت مو جائے کہ یہ حرکت کی علت ہے ہو اس کا حب ال بنیں سے کہ اس کا حب ال بنیں سے کہ یہ غیرعلت ہو۔ بایں صورت کہ علت ا ذکی یائی جائے اوراس حکہ حرمت نہائی جائے۔ الہذا جہاں تہریں

في جكسي كي ومان حرمت بعي إن جاسي كي اس كانام تعب بم ياعوم منه ي سير.

رہ آپنے موضوع کیلئے لازم ہوستے ہیں نمرکہ لفظ کیلئے انس کئے ان معنے نئے اندر عمیم وخصوص کا احتمال منہیں۔ حوالیل فاقی : ۔ جب بحسی حسکم میں اس کی علت کا علت ہو نا دلیل سے نابت ہوجائے تواس میں عنہ علت ہوئیکا احترال نہرسے گا۔ جیسے تا فیف کے حرام ہونمیکی عدت والدین کی اذب کی مرمت ہے۔ لہٰذا جہاں یہ ذبت پائی جائے گی وہ جم مسرام ہوگی اسی اصول کے تحت ماں باپ کو مارنا ہے گالی دیزا ممنوع اور حسرام

ہے اورالیب اند ہوگاکہ علت پائی جائے۔اس کا حکم ٹیا یا جائے جیسے فالدین کی اذبیت یا بی جائے اوراس کا ا حکم عیسنی اس کامنوع اور حسرام ہونا نہ پایا جائے اس لئے اس میں شخصیص کا بھی احتمال نہیں ہوگا

س لغ کہ شخصیص دہاں پائی جائے گئی ہاں علت کے اندرغیر علت ہونیکا احتمال ہواس لئے ہہاں ملت یائی جائیگی دہاں اس کا حکم بھی یا کا جائے گا۔ اس میں لفظ کے عام ہوتے یا خاص ہونے کا کو نی

تعلق منيس سبع اس وجسه اس مل مذفحه وص كالمخالسة سبعة عوم بي كي -

0.0000

كَ أَمَّا النَّ البِّي بِالْمَتِهَاءِ النَّحِ فَمَا لا يَعَسَمُ لِ النَّصِ الْآبِشِرِطِ تَفَكُنُّ مِهِ وَإِنَّ وَ لِكَ آصُرُ النَّالِ النَّرِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمِثْلُقِي النَّالِي النَّذِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النِّي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّذِي النَّالِي الْمُثَالِي النَّالِي النَّذِي النَّالِي الْمِنْ الْمِيلِي الْمِنْ الْمِلْمِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُلْ

كالنابت بالنق في هذه العبارة توجيهان احده هما أن يكون النابت باقتضاء النق هسو المعتضى استم الهفعول و الاقتضاء مصدر محكام معناه ويكون المتعفى وامتا المقتضى في النه المنطب المعتفى والمتعفى المرق المتعفى والمناه المناه المعتفى والمناه المناه والنق والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه وا

اورببرحال وه چیزیوا قتضارالنف سے نابت ہوپس وه پرسے کنف علی بنیں کرتی ہے مگراس استان کرو کے مقتضی نف ہو۔

استان مفہوم کی صحت کیلئے ابازا بیعقفیٰ افتضار کیو اسط نفس کیطرت مضافت ہو۔اس عبارت کی دو توجیہیں ہی اول انتضارالنف سے جو چیز ثابت ہوت ہے وہ قتطئی اسم نعول ہے۔ اوراتشفا دمصدراس کے منظیں ہے اور مطلب پروگا کہ بہرحال مقتطیٰ نبس وہ سے کفوس کے اسم نعول ہے۔ اوراتشفا دمصدراس کے منظیں ہو۔

مطلب پروگا کہ بہرحال مقتطیٰ نبس وہ سے کفوس کیا ہے ماکہ ایتنادلہ کی صوب ہوسکے۔ لہذا بیمقتعئی نفس کیطرف کیوسے جو اور کیوسے کے لیا استفاد کے مقتطیٰ نفس کیطرف بواسط اقتضاد مضا و مستون کی باز ہوسے کا تول المقتطیٰ جا ز اانتشار کے مقتطیٰ میں ہو جا و و مقتطیٰ میں اس تا کو دوسری توجیہ پروسے کے مقامی کے مقامی کے مقامی کے مقامی کے مقامی کے مقامی کیا ہوجائے گی نہ کہ اس مرسے خالف ہوگی ۔ ور توجیہ کا بست ہو ۔ ووسری توجیہ پرسے کو مصنع کی ہو جائے گی جو قال میں ہوجائے گی ہو تا ہوگی ۔ اور توجیہ پرسے کو مصنع کی ہو جائے گی جو قال میں ہوجائے گی ہو تا ہوگی ۔ اور توجیہ کی ہوجائے گی ہوجا

φα / <sub>(\*)</sub>

شرط کے ساتھ کہ وہ شرط اس نص سے تعدم ہوا وروہ شرط مقتضی ہے۔ کیونکہ وہ شرط الیسا امر ہے جس کی نص مقتضی ہے۔
اپنے مفہوم کے صبح ہونے کیلئے۔ پس یہ حکم جس کی ہم تعرفی کررسہے ہیں اس نص مقتضی کیطرت مضاف ہے تقضی کیواسط سے کیونکہ نفس مقتضی مقتضی اور قالت کرتا ہے۔ اس اس تغلب کیواسط سے کیونکہ نفس مقتضی مقتضی اور والات کرتا ہے۔ اس سے اس تعلب کو تا دیل کی بنا دیر مصنف کا تول فات فات فالے اس کے تول وا ما التا ابت پر ہوجائے گا ہواسط سے فصار ھندا گے اور نہ تو مصنف کے تول فوال مقدم کے اس کے تول وا ما التا ابت پر ہوجائے گا ہواسط سے فصار ھندا گے دریہ تو مصنف کے تول فیمال مالی اور و اما التا بہت کے ابین کوئی ربط نہ رہے گا۔

ا ورنف کے اقتضارے جو حکم ثابت ہوگا تو وہ الیسا حکم ہوگا جس پرنض کوئی عمل نہ کرتی ہو مگراس شرط کی بناء پرحس کا ذکر میسے گذر کچکا ہو کمونکتہ اس شرط کا تق اصد خود نف نے کیا ہے اپنے معانیٰ کی صحت نے لیے لیک یہ مقتضی بھی مقتضی کے توسط سے نص ہی کی جانب منسو نب ہوگا۔

تشريح

بن وہ تھی جو مقتصلے نفس سے نابت ہو دلیسا ہی ہے جو حکی کہ اس حکم کاہیے جونف سے نابت ہو۔

اس عبارت كی تشریح شارح ملاجیون نے دو طرنقوں شے فرکمانی سید کا دل توجید کا حاصل میں ہے کہ ولٹا ہے بائتھاء دومصدر ہوا درمصد رسے معتضیٰ نص ہے معنی اسم معنول کا صیغہ ۔ اس کے بعدا نتضا رائنص میں جوانتضار کا لفظہ ہے دومصدر ہوا درمصد رسے معنے میں محمول ہوا در بواسطۃ المقضیٰ جولفظ المقتضیٰ ہے وہ سم معنول کا صیغہ ہے وہ مجمی اقتضاء مصدر ہی کے معنے میں ہوا ورلفظ بشرط تقدیم میں لفظ تقدم مضاف ادراس کے ساتھ کا صنیہ اس کا مضاف البیہ ہو۔ چنا بچہ شارح نے کہا کہ تق مے کواضا فت کے ساتھ بڑھانا زیادہ سنا سب ہے ہی بجائے اس کے کہ تقہدم

كواصنى كاصيغه يريفوا جائ

اس تشریح کے بعد اب اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ مقتقیٰی (اسم منعول پڑھا جلئے ) وہ چیزہے جس کا تقاضا نف نے کیا ہو تاکہ اس کے اپنے معنے ورست ہو جائیں ۔ اس صورت میں مقتضیٰ صیغہ اسم منعول بواسط اقتضار بض کی جانب منسوب ہے۔ اس صورت میں مقتضیٰ (اسم منعول) کی تعربیت ہو جائے گی۔ اور وہ حکم حواس مقتضٰ سے ٹا بت ہواس کی تعربیت نہ ہوگا اور میہ تو میل اس امر کے خلاف ہوگی جو دلالت النفس میں اس حکم کی تعربیت کی گئی۔ جو دلالت النف سے نابت ہو تاہیے اور اس حکہ اقتضاء النفس میں خود مقتضی کی تعربیت کی گئی۔ ہے۔ نہ کورہ تشریخ

کی بنا برپراقتضا بالنص کی تعربیت و در مری ہوگی اور ولالة النص کی تعربیت دو سری ہوگئی۔ ، ورسری کو گئی۔ ، ورسری کو گئی۔ دو سری کو گئی۔ دو سری کو گئی۔ دو سری کو گئی کو سری کا تول اساالثابت با فتضاء النص میں نفظا تنضاء اسم نعول کے معنے میں ہوئین مقتضی کے معنے میں ہوئین مقتضی کے معنے میں ہوئین کا بت ہو۔ و ہو محکم ہو اور اس صورت ہیں اس حکم کی تعربیت ہوگی ہو مقتضائے نفس سے ثابت ہو، نفس مقتضی کی تعربیت نہوگ اور شاہ رہے کا تول وردہ شری میں افعا تقدیم ما منی کا صیف ہے۔ اس تشریح کے بعد ہو تھی شعمی تعربیت اس طرح ہوگی کر بہرجال وہ حکم جو مقتضل کے نفس سے ثابت ہو وہ جیز سوگی جس ہیں نف عسل نہیں کرتی مسیح اس طرح ہوگی کہ بہرجال وہ حکم جو مقتضل کے نفس سے ثابت ہو وہ جیز سوگی جس ہیں نف عسل نہیں کرتی مسیح

: acada acad

اس شرط کے ساتھ کہ وہ شرط اس نفس سے مہید پانگ جائے اور وہ شرط مقتضی کا پایا جا لمہ ہے اس النے کہ شرط ایسی جیز ا ت جس کانف نے اس لیے نقاضاکیا ہے آلزخو دلف کا پنامفہ وم محیجے ہوجائے۔

ہے بی مان سے مصلے ملی ملا بیا ہے اور ور من ہا ہو ہے جو بات ہے۔ حاصل یہ کرجس حکم کی تعربیت اس حبّہ کی جا رہی ہے۔ نص مقتضی در تقاضا کر نیوالی نض کی جا ہے۔ ہفتضیٰ (ایم عمل) کے توسط سے منسوب ہے۔ اس وج سے کہ تقاضہ کر نیوالی نض اس مقتضے پردلامت کر تی ہے۔ اور قتضیٰ جواسم مفعول کا صیغہ ہے وہ اس کے حکم برردلالت کر الہے۔

وَعَلَامَتُ؛ أَنْ يَصِوَ بِهِ الْمَنْ كُورُ وَلَا يَلِي عِنْ فَهُورِهِ بِخَلابِ الْمَحُنْ وَفِي يَعَنِ أَنَّ عَلَا الْمُقَتَّظِي الْمُقَتَّلِ الْمَعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

ا درمة تفنی کی علامت بیب برکوکا م مذکوراس سے درست ہوا وراس کے ظہور کے وقت لغونہ ہو بخت بخت کی مقتلی ہوئیک بہوان یہ ہے کہ مقتلی اس کے ظاہر ہوئی کی کوقت متغیر نہ ہوجیسے قائل کا قول \* ان اکلت فعیدی محری \* بیس جب وہ شخص مقتلی کومقدر کرکے اس طرح کے اِن اکلت طعالما فعیدی محری \* بو اِ فی کلام اسپنے طراق اور معنف سے تبدیل نہیں ہو تا۔ لیکن یہ دولوں قاعد سے اسٹر تفالے کا اس قول سے توٹ جا تے ہیں۔ فقل کا اخبی بعصالی الحدجی فالفہ جہ مسئم اثننت عشرة عین اُ دہس ہم نے کہا آپ اپنا عصار ہجمر مرباری بس جاری ہوگئ اس سے بار مجتمے ، کیونکہ اگر قول عشرة عین کیونکہ اگر قول

اس مثال ہیں اگر انگلت کا کمفول میسٹی کلام سے مقتضی کو لفظوں میں ذکر کرنے کہا جائے اِن اکلاف طعامًا فعکہ دی محتق تو اس سے کلام میں کوئی فرق مہیں واقع ہوالفظوں میں اور نہیں معنوں میں۔ اور میزوف میں السب اسہیں ہوتا کیونکہ می ذروب کو جب کلام میں ذکر کر دیا جا تا ہے تو کلام ہینے جبنے طرزہ تر تر کر ہوجا آ سے جیسے کو اٹسٹائی الغز کوئی ہو اس حکا لفظ انکھل می ذوف سے ۔ اصل عبارت پر منی کو اسال احد کی الفریق ہوئے کہ آب کا قدم اور المحت دریا فت کیے ہے کہ فرق ذکر اور حذف کا بیسہے الفرج پر پہلے اسال کو مفدول ہوئے کی بناء ہر منصوب تھا اور اہل سے ذکر کر دسیے جائے ہوئے ایک افران کے دی کر کر دسیے جائے ہوئے ہوئے کہ اہل سے ذکر کر دسیے جائے ہوئے ہوئے کہ المحت کے اور الفری دیرا س کا مضاف الیہ بناء ہر منصوب تھا اور اہل سے دیرا میں میں میں ہوئے اور المحت کے المحت کے المحت کے اسے کہا ہوئے کہا کہ کہ دور المحت کے اور المحت کے اور المحت کے اور المحت کے المحت کے المحت کے اور المحت کے اسے کا اس کے دور ہوئی المحت کے اور المحت کے المحت کے المحت کے اسے کے اور المحت کے اور المحت کے المحت کے المحت کے اور المحت کے اور المحت کے اسال کے اور المحت کے اور المحت کے اس کے اور المحت کے اس کے المحت کے اور المحت کے المحت کے المحت کے اور المحت کے المحت کے اور المحت کے الم

شارح علیالرح، سفر ما این میزون اور مقتصلی کے بارسے میں جودو قاعد کے درکیے گئے ہیں وہ یہیں۔
دائمنت فلی کے دکر کرنیکے وقت کلام میں کوئی تب ملی منہیں ہوتی (۲) مخدوف سے دکر کرنے سے کلام تبریل ہوتا اسے ان دونوں میں اعتراض ہیں۔ دوسرے قاعدے رنعض کیلئے باری تعالیٰ کا تول فقلنا احزب بعضائف البحر فانفوت منہ انتشاع شرق عینا فرکر کیا گیا ہے کہ اس خلاف نظر ب فانشق من الجو عبارت کو صفوت کیا گیا ہی اور حجہ اس عبارت کو لفظوں میں لے تا یا جائے اور کہا جائے فقلنا احزب بعضائ الجو فقرب فانشق البحر فانفر شرح منہ انتشاع شرق عینا۔ تواس سے کلام میں کوئی تبدیلی منہیں بیدا ہوئی ملکو کا مفظا ورمعین

رستائے ۔اس سے معلوم ہواکہ محذوف کو کلام میں ور ردسیے سے قدایں بیر پر ، دب سے ۔ شارت نے فرایا کہ مقتصی اور محذوف کے درمیان اوپر حجود و قاعدے بیان کئے تلے ہیں ، ان پر بعض علاء نے ۔ ۱۵ ۱۵ احذ کر اسر مسلم علاء سے دالا، دولول کے درمیان اس قرح فرق کیاہے ۔

الجوان به المسلم المسل

ومثال كالمكرُ بالتحرير للتكفيره قتض المهلُ وكمرين كرة والظاهر أن ألا مُرَ بالتحريرة ووله تغرفت ومثال كالمركز التحريرة وكانته فالمنافر المنافر العدة ومركز كرا فكانته قال كفر يركز مرقب وكانته فالمن ومكولة الكم مقتض وحك وهو كلام فوت وحك المنه ومكولة الكم مقتض وحك وهو كلام فالمن فاحت وحك وهو المنه فاحت فاحت بالعين فاحت في العين فاحت وحك وهو المنه في العين فاحت في العين فاحت في العين فاحت والمنه ومنه في المنه في العين في العين وكن وكون الاعتاق فلها في المنه والمنه والمنه

توزآلا فوار جددوم ف إيوا مِنترج اردو بط دعیزه جاری ٔ نه سور نے ربیع کا تقاصہ کیا اور كأمراد لينااد لىسبير ونيكاأ حتمال ركفتك يؤمثه بیں جیساکہ باصمی لین دین میں سُخلات کے مملوک غلام ملوكب عنيرا ورآرزا دمرادمهني تو نتحه يررقنتم تقاضه كرمنوالا سروامير ا ورملوكة لكم بياس كامقتضى بواحس كاحكم امر باكتحر ترسي البت سبيه مع

کوآزادکردے۔

بعض نے کہا۔ متن میں جوام بالتحریک عبارت ہے اس سے قائل کا تول مراد ہے میسندی اعتیٰ عدی ہے تی بالعب عن کفارہ میں کے سلسلہ کا آزاد کردے ،
عن کفارہ میں زوا بنے غلام کو میری جائے سے ایک ہزاد کے برسے میرے کفارہ میں کے سلسلہ کا آزاد کردے ،
اس مثال میں اعتیٰ عبر ملوک میں عثن کا کوئی سوال مہیں ، میسندی عیز ملوک کو آزاد کرسے سے آزاد مہیں ہوتا۔
اس آزاد کرنے علی میں میں اور بہا تاق اپنے تام ہوئے کیا اس بات کا تقاصہ کرنا ہے جس کو خلام سے آزاد کرنے کا حرکہ کے اس کے میں دروے اوراس کو خلام کا مالک بنا دے -اس کے میراس کی طرف سے وکیل بن جائے اور بحیثیت و کیل کے اس کے طرف سے غلام کو آزاد کردے -اس کے میراس کی طرف سے وکیل بن جائے اور بحیثیت و کیل کے اس کی طرف سے غلام کو آلیک ہزارے عوصل بعد اس طرح بر ہوگی ہو جب بری جب کو میں اوراس کا فیاری اور این خلام کو آلیک ہزارے عوصل میرے ہو تا ہو جائیگا اور حکم دسینے والے کو ولا دکا ہی میراس برغلام کی عبات واجب ہوگی ۔ اوراس کا کف ارواد اور جب کی جائی اس خلام کو آلیا ہو جائیگا اور حکم دسینے والے کو ولا دکا ہی ہوگا ۔ نیزاس پرغلام کی قبیت وا جب ہوگی ۔

حاصل بذنکا کہ مذکورہ بالامثال میں غلام کے آزاد کرنیکا حکم دینا مقتضی سیے ، تقاصد کرنیوالاسے اور اس کلام کو بورا ہو سے نسکے لیع بیع سے مقتضے سے اوراس مثال سے بیچ کا نبو ت اقتصار ہوا ہے اور جوجے زاقتصار شابت ہوتی سے اس میں وہ شرائط المحوظ شہیں ہوا کر میں جوشرطیں اس جیز میں ملحوظ ہوتی ہیں جو

بالقصد أبت سبو-

فیلما تنب البیع الا وراس میں بیع جب اقتضاءٌ نابت ہے تواس میں بیع کی شرطین مشروط مز ہوں گی کہ اس میں ایجاب کی حاجت ہوگی اور خربول کی اور خیار رؤیت بھی اس میں جاری مذہور گا - البتداعیاق کی مشرطین اس میں جاری مذہور گا - البتداعیاق کی مشرطین اس میں عائد ہوں گا - در بجہ غلام کوازاد کر گیا تو آزادی نا فذنہ ہوگی - جنا نخیہ امام ابوبوسٹ نے فرایا اگر آمرین کہا اعتبی عبرے عن (اپنے غلام کو میری جانب سے آزاد کر دے) اور اس سے عوض میسنی الف کاکوئی فرمنہ میں گیا تو یہ قول ہم بہ مامقتضی ہوگا جس میں جن المون کی اور اس سے عوض میس میں قبضہ کرلینا اولی ہے کی دیجہ قبضہ کرنے ہا وجو د موت کیلئے شرط ہے اور ایجاب وقبول رکن ہیں اور جب میہ سے ایجاب وقبول رکن ہوسانے با وجو د ما قط ہوسکتے ہیں تو شرط میروڈ اولی ساقط ہوسکتی ہے ۔

عام الله بوسط میں وسر و براہ اوی ساتھ ہوسی ہے۔ قول کا ولکن نقول الا - شارح سے فرمایا - ہم ہے ہیں کہ بیع میں ایجاب وقبول سقو ما کا احتمال رکھتے ہیں جیسے تعاطی کی صورت میں ایجاب وقبول کی صرورت منہیں ہوتی - اس کے برضلا من مبہرے قبضہ ہم میں صروری ہے، سقوط کا احتمال نہیں رکھتا - اوراس حکہ قبضہ منہیں یا یا گیا اس لئے ہم درست منہوسا۔

ا ورآمرغلام كا الك بهي نه بهو كالحرجونيح سبه درست نهي تحياا ورحب آمرغلام كامالك نهي بهوا توغلام اس كي جانب آزا دیمجی مذہو گاا وربیہ آزادی امور کی جانب سے یائی جائے گی۔اُدرولار کا حقیمجی ماموری کوسلے گا۔

والنابث منه كالثابب بدلالة النصر الاعند المعارضة أفى هُمَا سَواء سُف ايحاليكم القطعى إلا اندكا يتويجئح الددلالتُ على لا قتضاء عِنْدَ السعادَضَيِّخ مثالُثُ قولدًا علَيْهِ السَّدُ لعِيَّا سُتَتَ مَا مُحَقِّبِ عِنْهُمْ أَخُرُ جِعْتِ بِيهِ ثُمَّ أَغْسَلِيهِ، باللّه أَءِ فانّهُ كَدُ لُ التّفاء النص عَلَى أَنْ لاَجُورُ ا عَسُيُلُ النبس بغير المِمَاءِ مِنَ المَانِعُ اتِ لاَن لمَّا ٱوجَبُ الغسل بالمَاءِ فيقتَضَ صَعَتَ لا أَنَ لا يَجُونَ بِغُيرًا لِنَهَاءُ ولكتَّكَ بَعِيبِ، كِلُ لَعُ بدلال تالنصِّ على آنَهُ يَجُونُ عَنْدُلَهُ بالمَاتَعُا بِ وَذُ لِكَ لَانِ المعشيخُ الْمَاحُوذُ مِسنَهُ اللَّهَى يعرِفُ السَّحَلُّ احدٍ هُوَ السَّطهِ لِدُو الِكَ يَحْمُلُ بهِمَا جَمِيعًا الا تربى أنَّ مَن الوالينوب النجير لايرًا خَلْ بإستعمال المماء في ولات المقصور وهُوَ إِنَ الْكُ الْعَاسَةِ حَاصِلُ عَلِكَ عَلِ حَالِي ضَارِحَتِ الدلالد لا لَدُ عَلَى الْعَصَاءِ وَمَا قيلَ مِنُ أَنَّ مِثَالَ اللَّهُ يُوحَبُلُ فِي النصوصِ فْإنتما هُوَمِنَ قَلْمَ السَّتَّجِ ـ

۱ *ور*ا قتضا برنص *سے جوچیز* نابت ہوتی سبے دواس چیز *کیطرح سپے جو* دلالت النص سنے نابت ہوتی ہے مگر تعارض کے وقت بیکنی اقتضارالنص اور دلاکت اکٹیس حکم تطعی دا دب کرنے میں دونوں مساو*ی ہیں اور تع*ارضٰ کے دقت دلالۃ النص کوا قیضا رالنص پر ترجیج حاصل ہوگی اس کی مثال ہم تجفیور کا حضرت سے فرانا محتیب و شعراف و حدسید شم ا عنسلید بالماء " دبخس کیرے کورگڑ لو کھراس کو انگلیول سے مسئل دواس کے بعداسے یا ن سے دھوڈالوس ہے حدیث اقتضارالنص سے دلالت گرتی ہے کہ خِسُ چے کابغیر ماین کے ِ معونا مثلاً بسنه والى چيزور بسب ومعونا جائز منهي بسيري يو بحدجب آنحضور بنه يا ني سب دهونا واحب قرار ديا تواس کی صحت معتصلی سے کہ عکسل بغیر مانی کے جائز نہ ہو۔ لیکن بعیبہ میں حدیث دلالة النص سے اس بات بر دلالت نی سبے کہ ایسے کیٹرے کا مہینے والی جیزوں سے دھونا جائز سیے کیو بیٹر اس سے جومنے مفہوم ہوتے ہیں وہ ہے تعبیرا دربای دونون کی سے ماصل ہو جائی ہے۔ کیا تم نہیں دمیجھتے کہ جس نے کسی بخس پرٹے کو ڈالدیا یا نکے۔ استعمال سے اس سے مواخزہ نہیں کیا جائیگا بچو مکر مقصود سنجاست کا زالہ سے جو ہرجال میں حاصل ہے ہل ذا ولالة الينفس اقتضاء النفس يرازح تبوهي أورده جو كها كياب كداس كي نظير ضوص مين منهم التي سبع تويه أن ك

أفض النص اوردلالة النص كاحكم بماتن ني كهاجو حكم انتضا النص سے ثابت

ثابت شده حکم قطعی ہوتے ہیں جی پرعمل کرنا وا جب ہو تاہے۔ اگر دوناں ہیں تعارض واقع ہوجائے تو دلالة النفی کو اقتضاء
النفی پر ترجیح دی جلسے گی۔ مثلاً انخفور منے حضرت عاکشہ شسے فرما یا محقیقی دشھرا قر حدید ہم اعسلیہ بالدیماً و (نجاست کو رکھر دو مجمواس کو کوئی سے دمود و۔ اس حدیث میں ماہ کا نفظ نمر کو رسیے۔ اس لیے یہ حدیث اقتصالہ
النف کے طریق سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بنس کیڑے کو پاک کرنسے لیے پائی کا استعال کرنا صروری سے ۔
اگر دوسری سے والی چیزسے نجاست کو صاف کیا جائے تو کافی دہوگا مگر سامتے ہی یہ روایت اس پر بعبور دلا ایک النف کے اس اس کرنا ورست ہو۔ اس لیے کہ خسل کا مقصد النف کے اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ہرسینے والی چیزسے نجاست کا صاف کرنا و رست ہو۔ اس لیے کہ خسل کا مقصد پاک حاصل کرنا ہو تاہے ووسری بہنے والی چیزوں باک حاصل ہو جاتی ہے۔

پاک حاصل کرنا ہو تاہے اور پاک جس طرح پائی سے حاصل ہوتی ہے اس طرح پائی کے بجاستے دوسری بہنے والی چیزوں سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

ت الاتر كان المراق الذرين المراق المراج المركب في المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المركبي المراق المراق

ا درپانی باسمة میں کیکر کیڑے ہیں ڈ النے سے بھی ، یاکسی جہنے والی چیزسے اس کو دمود یا جاکئے۔

ماتسل بیہ کہ خدیث کا خشاء اور مقتفیٰی اس بات کا تقافتہ کرتا ہے کہ پاکی کا تصول پائی کے سوا دو مری چیز سے نہ ہو جبکہ اس صریت کی دلالت اس پر دال ہے کہ پائی کے علاوہ دو سری بہنے والی چیزوں سے بھی پاک حاصل کی جاسکتی ہے اور تعارض کے وقت دلالت النص کو اقتقبا رائف پر ترجیح دی جاتی ہے اس لئے بہاں پر بھی دلالت انتف کو ترجیح دی جاسے گی اور کہا جائی گا کہ کپڑے کی پاکی جس طرح پائی سے حاصل کی جاسکتی ہے اسی طرح رہ دو سری بہنے والی چیزدں سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

ر رسر کی چیزون سے بی مثالی آمدیو جد الانه اور وہ جو کہا جا تاہے کہ دلالتہ النص اور اقتضام النص کے درمیان قولیۂ وما قبیل من ان مثالی آمدیو جد الانه اور وہ جو کہا جا تاہے کہ دلالتہ النص اور اقتضام النص کے درمیان تیار وزیر مثال وزیر میں میں مات تیں سے تیار شرح کرتا ہے۔

تعارض کی مثال نضوص میں نہیں ملی تو یہ ان کے تتبع و تلاش کی کمی کا نتیجہ ہے، ورینہ پہلے اس کی مثال میں حدیث نمر کی ۔ ایک

ر رن ہا ہیں ہے۔ شارح کی تحقیق کا جواب بعض کوگوں نے یہ دیا ہے کہ دوالیسی نصوص جن میں سے ایک دلالۃ النص اور دوسری اقتضام النص دال ہوں ان کے درمیان تعارض واقع ہوا ہو۔ ایسی مثال نہیں ملتی اور شارح سے امکیے ہی تھے۔ سے اقتضاء النص اور دلالۃ النص کے درمیان تعارض کی مثال ذکر کی ہے۔

وَلَاعُمُومَ لَهُ عِنُكُ فَالِاکْ العُمُومُ والخصُوصَ مِنْ عَوَامِ فِ الْاَلْفَاظِ وَالعِقَتِظِ مَحْفَظُ لَالفَظُ وَعِنْكَ السَّافَعِي مَرْحِمَهُ اللَّهُ المَالِقُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

منبنبنبنب

حِنْ إِذَا قَالَ إِنْ ٱكِنْتُ فَعَيُهِ فَ حُرُّ وَ لَوْ فَي طَعَاهًا دُوْنَ طَعَامٍ لَا يُصَدَّ قُ عِنكَ فِا لاَ دِيا كَدَّ وَ لِا قِضاءٌ لا نَ طَعامًا النَّمَا ينشَكُ مِن اقَبَضاء الإنسَف لا نتَّما لا يكونُ بدون المأكول فكلا يكوتُ عَامًّا فلانِيْبَ التخصيص وَ اَمَّا حَنْتُ ، بِكُلِّ طَعاهُ وِ شَمَّا هُوَلُوجُود مَاهِبُ الأكلِ لَا لاَتَ الطِعَامَ عَامِّ وَإِنْ قَالَ إِنْ أَكْلِتُ طَعَامًا أَوْلا أَكُلُ أَكُلُ يَخْنَتُ بَكُلِ طَعَامٍ وَيُصَدّ رَك فِنست مَالتخصص لائتَ مِلفونًا مِن وَلَكِنَ إِنسِوا وَهَذَا الِمثَالِ عَلَى قُولِ مَن أَيْسَتَرِطُ إِلَيْ الْمِدادَ هَذَا الْمِثَالِ عَلَى قُولِ مَن أَيْسَتَرِطُ إِلَيْ وَلِي مَن أَيْسَتَرِطُ إِلَيْ الْمِدادَةُ هَذَا الْمِثَالِ عَلَى قُولِ مَن أَيْسَتَرِطُ إِلَيْ وَالْمَالِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ المُقتضى أَنُ يَكُونَ شُرِعِيًّا مُشَكِلٌ لانتَهُ عَقَلَيٌّ وَالاذِلِي إَنُ يِقَالَ أَنَّ ٱلمِقتضَى مَا سَكُونَ شُرعِيتًا ٱوُعَقُلِيًّا والمحذوث مايكون لغوتًا -

عِنا يَحِدب كُونَي شَخِص إِنْ أَكُلْتُ فَعَنْدى يُحرُّ كَحَ (أَكْرِيب كَفاوَل يَومِيز غَلام آزاد ہے) معمل آدریشی خاص تسم کے کھا نیکی نبیت کرے نواس کی تصدیق مذکی جلسے گی بیکسٹی سرارے اس کی تصدیق نے سرارے اس کی تصابر اس کی تصریح کی کیونکٹر اس کی تصابر اس کی تصریح کی کیونکٹر اس کی تصابر اس کی تصریح کی کیونکٹر کی تو اس کی تو الی کی تو اس بد بواسية كيونكذا كل كالصدور بغير مأكور كمنهي بوتا - لند طعام عام نهيل بهو كابس تخصيص كوسي تبول مذ ا ورمبرطال س کامبرکھ اکچھاسے سے جانث ہوجا الووہ ما ہیت کل کے بائے جانیکی وجہ سے ہے۔اس سے نہیں کہ طعم عام ہے وراگراس بے کہاان کلٹ طعامًا دِاگریس کھانا کھاؤں، یا کچے لہ اکل اکلاً رسبي كور كاين كور ) توسركها ناككها الناساء مانت موجائيكا ورتحصيص كريت كي تصديق الرق سے کی جاتی ہے کہ اس وقت وہ ملفوظ سے ۔ لیکن اِس مثال کو ان لوگوں کے قول کے مطابق لانا جومقتظیٰ میں شرعی ہونے کی تید لگاتے ہیں مشکل ہے کیونکہ مذکورہ مثال عقلی سے مگرا ولی بیسے کہ یوں کہا جائے کہ مقتضى وهسبئة جوشرعي ببوياعقلي ا درمجذوت وه سيع جولغوي ببو-

معنی موسی است میں سموم وخصوص ند ہونا ، مقتضی میں عموم یا خصوص پیاجا اے کہ منہیں ؟ مستسر کے است نزدیت قضض میں عموم وحصوص سنہیں پایا جاتا۔ حبکہ امام شافعی سے نزدیک پیا حسابید استخدار میں اختلانی مصلحہ کی تفریع کے طور پر ہاتن سے یہ مثال ذکر فرمالی سے۔ جنابید استخدار میں انداز کی اون (کلت فعہدتی شرع کر اگر میں ہے کھایا تو میرا غلام آزادہ ہے ہاگر

بير كيّة وقت اس سن كسى نماص كھالف كى بنت كى بهوتو سمار ك نزد كياس كى تقييديت مذكى جاك كلى قضاءً بجي ا وردٔ یانتُه مجی ا وراما م شافعی سے نزدیک دیا نۂ اس کی تصدیق کی جائے گ

احناً مِن كَى دليل: أكُنتُ تَحِيرَ عَن كِيزاسَ كُويوراً كُرِينَ طَعِياً مَسِيرَ جَس كَ صرورت مِونُ كيو كَالُول کے بغیراکل کا بایا جا ناممکن نہیں ہے اس کے اس کا م کامقتضی طعا) ہوگیا اور جو نکہ ہمارے نزدیکے نقتضی میں عموم نہیں بایا جا تا اس سے اس حکہ کلام کو پوراکر سے کسیلئے طعام عام کی صرور ت نہیں ہے اور حب طعام

كَلِلَاثُ مِنْ جَأَنِب الزوج ليكونَ هٰذَاخِلًا عَنُهُ وَلَـُمُ لِيُسِبِّ الطَّلَاقُ مِنهُ حِفِي الواتِعِ فلض ويرَة تصحيح الكلام كأحيدت شهقد كرنا أك الزويج قد كالمقها قبس فايك دَها ذا إنْحبَا رُكَمِنْ الْكَانِيَةُ ا قَالَ فِي الأولِ أَمْتِ كَاالِقٌ لِأَبِيّ طلقتكِ قبلَ حِنْ أَوَالطلاق المفهومُ بِحَسُب العنة بسفِيضِ قولِيهِ أَمْتِ كَالِقُ هُوَ الطلاقِ الَّذِي هُوَ وَصُفُ الْمَدُأُ قِالْ التَّطْلِيقِ الَّذِي هُوَ فعل المزوج فلا كَيُوكُ حَاذِا إِلَّا اقْتَضَاءً صْلَاتْصِيرٌ بَنِيْء بْنِيد بْنِيَدُّ النَّلْكُ وَالْاثْنِينَ وَامَمَّا قُولُ ثَ طَلْقَتْكِ فَهُووانُ كَا كَ كَالَّا عَلِمَ النَّفَالِينَ الْهِ ذَى هُوفَعُ لُنُ الْهِ تَكُلِمُ لَكُنَّدُ وَالسُّ عَلَى مُصُدِّرِ مَا حِنْ لا عَلَى مَصُدُرِ مِ حَادِثِ فِي الْحَاكِلِ فَالْمَصْلَ مُ الْحَادِثُ لا يَتَبِتُ إِلَّا اقْتَضَاءُ مِنَ الشَّحِظِ فَسُلِمَتِ فِيبُرِ مَدِة الْمُسَيِّنِ وَالنَّلْثِ وَقَالَ الشَّافِيُّ يِقِعُ مَا نوَى مِنَ النَّلْث أَوِالا تُنْبِ لا منَّهُ وَلَدُ السُّطَا وَ العَلاقَ العَلاقِ العَلاقِ العَلاقِ المُعَلُّ نيت مَا فيع بخلاب تُول باطلق نفسك وامنت باشِّن عُلِّر إختلا بِالتَّحريَّج مَعُنِ تَحُوْرِيجُ طلَّق نفسك فِ صِيِّةِ النَّلْبُ عَلَى حَدَةٍ وَيَحْوِرُهِ مَا مَتِ مَا مِنْ فِيهَا عَلَى حِدةٍ امَّا تَحْرَجُ طَلَقَى نَفْسِكِ فَهُو ٱنْهُ أَمُرُ عَلَالِهُمُ مَا رَاحْتُ وَهُوَ لَفَظَ فَرِجٍ يَقَعُ عَلَمَ الواحِدِ وَيُعَمِّلُ الثَّلَثُ عَنْدَ النَّتِيَّةِ فَهُولِس بمقتضى حَتَّ لَهُ يَجُزُ فِئِ والعُمُومُ وَ آمَّا تَحْرِيحُ ٱلنِّ بائنٌ فَهُوَ أَن البَينوبَ، وْعَابِ عَلَيظَةُ خفيفة أفا وَانوى العليظة وهو الثلث فقد نوى احدًى عليه فتصرح والكوث هذا من العمم فِي شَيٌّ وَلَا يُسْتِمَوْمُ مِثِلٌ هَذَا فِي كَلَيْقِي نَفْسَكِ لاتَ الطلاقُ إِنْمَا يَسْتَمِلُ عَلِيلاً وَرا دِمِنَ الواحِدِ وَالاثناينِ والسُّلتْ بَوْ لَا عَلَى بُوعِي الْغَدِينَظِيِّ وَالْخَفَيْفِةِ عُونًا وَقَيْلَ صَعَبْ فَ قِولِ ﴿ عَلَى اخْتِلا صِبْ التخويج أنَّ تخوِيجَنَا على حدَيةٍ وَتَخْرِيجِ الشّافعَى على حِديَّ فتخرِيجُنَا هُوَمَا ابْيَنَا وَتغريجِ الشّافعي هُوَاتَ كَسُكِلُّ وَالِكَ مَقْتَضَعُ وَيَجِهِى فيدالعهومُ فتَصِحُ فيهِ نِيَّرُ الثلاثِ-

اسی طرح جب کوئی شخص ابنی بری سے کیے "است عالق یا طلقتک " اور تین طلاق کی نبت کرے کا م نہ بڑی کی دوسری تفریع ہے۔ یہ اس وج سے کہ اس کا قول انت طابق یا طلقتک ایک فہرسے اور فہراس وقت تک صحیح نہ ہوگی دب تک کہ اس سے سابق زمانہ میں طلاق شوہ کی جا سے معرف کی بری سے سابق زمانہ میں طلاق شوہ کی جا نب سے برو تکی ہو تاکہ اس سابق طلاق کی فہر ہو حاسے حالا نکہ واقع میں اس سے پہلے کوئی طلاق منہیں ہے۔ مگرا کی عاقل بالغ مصل کے ملام توصیح اور برعل قرار دستے کیلئے ہم سے مقدر مان لیا کہ اس نے طلاق اس سے پہلے دیدی ہے اور یہ تول اس کی فہر دسے رہاہے گویا اس سے یوں کہا " انت طالت لا تی طلاق اس سے بہلے دیدی ہے اور یہ تول اس کے جراس سے بہلے میں سانے بول طلاق دسے دی ہے ) اور وہ طلاق جو با عتبار لفت کے است طالق سے صفری میں مغہوم ہور ہی ہے یہ وہی طلاق ہے جوعورت کا وصف سے مذکر وہ تعبار لفت کے اس سے بیس شوہرسے تعلیق کا فہوت اقتصاد ہی سے ہوگا لہٰ ذا اس قول میں دویا تین وہ تعلیق کو شوہر کا فعل ہے بیس شوہرسے تعلیق کا فہوت اقتصاد ہی سے ہوگا لہٰ ذا اس قول میں دویا تین وہ تعلیق کو شوہر کا فعل ہے بیس شوہرسے تعلیق کا فیوت اقتصاد ہی سے ہوگا لہٰ ذا اس قول میں دویا تین وہ تو تو ہوگا کہن دویا تین اس میں مقال میں دویا تین اس میں میں مقال میں دویا تین میں مقال میں دویا تین اس میں میں مقال میں دویا تین میں مقال میں مقال میں مقال میں میں مقال میں مقال میں مقال میں مقال میں میں مقال میں میں مقال میں مقال میں میں مقال میں مقال میں میں مقال میں میں مقال میں میں مقال میں مقال میں میں مقال میں مقال میں مقال میں مقال میں مقال میں میں مقال میں میں مقال میں میں مقال میں مقال

فرالا فوار بهداده می دانس مفاد می 

ب کے اندرعوم جاری مذہوکا۔ اور جومصب درلغتُر تا بت بہو تواس کی بحث سہلے گذر حکم میں اِیک فردختیقی مراد ہو تا ہے۔ اور اگر اس فرد حکمی کا را دہ کیا جائے تو فرد خکمی بمی مراد ہو جا لہے وهربنے تین طلا قوں کی نیت کی ہے تو تین طلاقیں وا تک ہو جا تی ہیں کیونکہ بین طلاقول کا مجموعہ مصدر طلاق فرد حکمی ہے۔ اور مصدر سے فرد حکمی کی نیت کرنا جا کرنے

يىي ـ بَينوننِت دوقسم پرسپ ـ اول بينونټ غليظه٬ دوم بينونت خفيفه ہے گئ توصیح البوگی کیو بحہ شو ہرنے کلا م کے دواحمالوں احمال کا ارادہ کیا ہے۔ اور کلام کے دواحماتوں میں سے کسی ایک کی نیت کرنا درست بنی تین طلاقوں کی سنیت سرنا ورست ہے۔ اور یہ تین

بعض یے تحماکہ مصنیف می تول علی اِختلات انتخر بھے کامطلب یہ سبے کہ احیات اور شوافع کی تخر بھ تعارى تخريج بو اوير كذر كلى سبح - معتنى طلقى نفسك بغة مصدر بردلا ت سااحتن ال رکھنا ؛ اسی طرّح است بائنِ مبیونٹِ نصفہ وغلیطر بہر مامیں ہے جس کو جائے مرادیے سکتائے۔ اوراما ويردُ وكركما كبالب مث أانت طالق، طلقتك ، طلقي نفسك في سب مقتصلی بن اور مقتصلی میں عموم کا احتمال ہو تاہی است است

مُشَمَّلُمُ المَّاكِ اللَّهُ تَمسكا تُ أَبِي حنيفَاتُ منِحصَوةٌ فِي الْأَسْ بَعِ أَعُنِي العِبَاقِ وَالاشارةُ والدَلا كَالاقتضاءَ وكَانَ مَنْ سوا لا مِن العُلماءِ يتسكون بوجوي المَخْرَ اليَضَّاسِوي هـٰ ن لا اَ وُرَاحَ المتصنف فَصُلًا بعدَ ولا لِكَ لَعَقيقهَا وبيانِ فسأدهَا فَقالَ فَصَلُ السَّوسُ عَلِ السَّيْ بأسمِهُ العَسَلَى مِنْ لَنُ عَلَوْ المُخِصُوصِ عَنْدَ الْبَعْضِ هَذَا وَجِدُ الْوَلْحُ مِنَ الوَجُومُ الفأسب ب حُرِعَكُو العِسِلِمَ بِدُ لَى عَلِى فَسِيهُ عَنْ غَيْرِةٍ عِنْدَ الْبَعْضِ والسُّرادِ بِالْعَسَامُ حَهُسَا هُوَاللَّف الدُّ اللهُ عَلِمَ الدَّاتِ وُونَ الصفحِ سواءَ كَانَ علمًا أَوُ اسمَ حِسْنِ وَ بِالبعضِ هُوَ الاشعري في والحنابلة وسيحى هذا منهوم اللقب عندهم والاصل فيدات مَا يَعَهُمُ مُ مِنَ اللَّفظُ إِ مَمَّا أَنْ يَفِهُ مَ مِنْ صِى يَحِ اللَّفظِ وَهُوالمُنطوقُ أَوَّالاً وَ هُوَ الْمَفْهُومُ والمنفهومُ بوْعَانِ مفهوم مُوافقت مَ كُف آنُ يفهسمَ مِنَ اللفظ حَالُ المَسْكُوتِ عَنهُ عَلَى وَفَق المنطوقِ

وَمفَهُومُ عِنَالْفَةِ وَهُوَ اَنُ يُفَهُمَ مَنَهُ حَالَهُ خلافُ مَا فَهُمَ مِنَ المنطوقِ وَهُوَ إِنُ فَهُ مَ م مِنْ اسم العَكَمُ مُتِيِّيَ مفهومُ اللقب وَ إِنْ فَهُمَ مِنَ الشّرِطِ اَوالوصفِ مُتِي مفهومُ الشّرِطِ آ وِ الوصعبِ على ماسيك قولكنّهُ إسْستركُوا آن لا تظهراً ولوسيّةُ المسكوب عَدُيُ اومُسكاوات الوصعبِ على ماسيك قولكنه إستركُوا أن لا تظهراً ولوسيّة المسكوب عديمُ اومَسن به المنطوق وَ لا يحنوجُ عفر مَح العَكَا وَ ولا يكونُ السُوالِ اَوْسَحاد شيةِ ولا للكشف اومَسنَ به اَوْ وَهِمَ وَلا يفنيُ لَ فَا مُكَدَةً أَسْعِرَى فِي يَعِينُ النفي عمّا عَكَما في \_

تزجمته

ا بهرجبکدامام ابوطنیفر کے تمسکات اوراث تدلات جار برخصر بی سینی عبارة النص، اشارة مراس منازی النص، درات علیاء مراس منازی النص، درالا النص اوراقتضاء النص - اورامام صاحب کے ماسواء دوسرے حضرات علیاء

ونقب او ان وجوہ مذکورہ کے علاوہ دوسے وجوہ سے بھی استدلال فرماتے ہیں۔ تو مصنعی کے اس کے بعد اس کی تحقیق اور ان کافساد سیان کرنا بعض علمیا دکرنے دیا۔ وہی فرایا کرسی شے کو اس کے اس کو وہ اس کی میر دوالت کر الس کے میاں اس کا نام مغیرہ اللت کرے ۔ اور عبض سے مراد بعبال پر وہ لفظ سے مغیرہ اللت کرے ۔ اس بی اصلاح اور معنفی میں اس کا نام مغیرہ اللت کے ۔ اس بی اصلاح تو سطحی ہوئی ہے ۔ اس بی اس کا نام معلوق سے دوروہ یہ ہے۔ اور مغیرہ مالقت معلوق سے دوروہ یہ ہے۔ اور معلوق اس کا نام معلوق سے کہ لفظ سے معلوق اس کا نام معلوق سے اور کلا معلوق سے اور کلا معلوق سے معلوق سے اور کلا معلوق سے معلوق سے اور کلا معلوق سے معلوق سے معلوق سے اور کلا کی معلوق سے م

قول، شم لما كانت الز- چونكر امام صاحب كيمسكات صون چاردلاكل پر مخصر سقيم عيسني عبارة النص ، اشارة النص ، دلالة النص اوراقتضا مالنص پر

ث بنا يوايش اردو المستحددم ہم *منحصر سقے جب کہ دوسیے علمام* ان چار کے علاوہ ہے سبھی استدلال کرتے ہیں بیعینی ان کے نمسکا یسے زائڈ میں جن کوانیخی اصطلاح میں وجوہ فاسیہ ہ کا نام دیا جا آسہے ۔ ان کے دکر کے۔ یا ورعلیٰجدہ فصل و ایم کرتے ہوئے نیرما یا۔ سم به آلعَكُمُ يِدُ لعُلا يَغْصُوص -نز ديك بير منصيص فصوصيت برد ت برد لالت كرتاكيد اوراسم عمركوني لے علاوہ دوسرے میں مہیں ز دکیے علم سرحکم لگانیکا نام مفہوم بقب ہے۔ مگراس ارے ہیں سے سبچے میں آئی سلے اس کی دو قنسمیں ہیں۔ یالتو وہ لفظ سے صراحت تًا بلکہ لفظاس بر مضرمحل نطق کے دلالت کرے کا- ان میں سے اول ی کی درقطهین ہیں۔ اول صرت کا ، دوم غیر صر سکے ۔ لفظ کے مدلول مطابقی اور طُوقَ صرَيْحَ - اور مدلول الترامي ومنطوقَ عَيرصر بيح تصبحة ہيں۔ اسي هرج سو وم مواً نُقٍى ؛ مفهوم مخالف ۚ - مغنبوم موافق أسُ كو كما حاَّياتِ كَهُمُامثُّ بامنفی دویوں جالتو ں ہیں بفظ سے مسکو ت عنہ کا حال منطوق کے موافق ہیو۔ اور مفہوم مخالف ہے کہ لفظ سے مسکوت عنہ کا جاں منطوق کے خلافیت مفہوم ہو۔ اکراس کا ذکر آیٹ کہ آئٹیگا۔ شارح نے کہا اشاعرہ کے نیزد مکے مفہوم محالف کیسایا سکوت عبزمنطوق سے اولی مذہوء نہ ہی رہ منطوق کے م س کی بہ سے کیمسکو ت عنه گرمنطوق سے اولیٰ یا مساوی چوکا بو وہ قیاس کے ذ عنه کا حال منطوق کےموافن ہرئتا، مخابف پنہرسکا ۔اسی طرح مفہوم شرط یہ ہے کہ کا م عادت کے موقع پر نہ بولاگیا ہو۔ اس لیے کہ اگر کا م عادت کے طور سربولاگ جیتے دس ہائلکہ اللاق لے حجوبر کہ اور نتہاری وہ رہیبہ مائیں جونتہاری پراورش بر ہوت۔ اس' مثال میں نے جوبرک می فید بطور عادت' ذکر کی گئی ہے کیونسکہ عادت یہ ہے کہ رہیبہ تہیٹہ شوہر کی بر درمن میں رہتے ہے۔اس کئے فی حجوم کھرکی قید سسے وہ رہیبہ جو بمتر رکی برورس میں نہ ہوگا

اس سے خارج نہ ہوں گی ۔ اور حجورکم کی قیداس کو خارج کرنے کیئے مہنی ہے۔ بلکد رہیبہ ہر درش میں ہو یا نہ ہو ہر دوصورت میں ان سے سکاخ حسیرام ہے بھگر مشرع یہ ہے کہ رہیبہ کی ماں سے شو ہر سے نکاخ یہ سریوں جارع کر لیامو۔

سبد بون رہے ، و ۔ اسی طرح مفہوم مخالف کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ وہ کسی سوال کے جواب پڑتمل نہ ہو، نہ کسی حادثہ کے واقع ہونیکے بغد ہو۔ اسلئے کہ کلام آگر کسی سوال کے جواب برشتمل ہے یاکسی حادثہ کواس کلا) میں بیان کیا گیا ہو تو بھرمفہوم مخالف کا عتبار نہ کیا جائیگا سجیسے ایک شخص سے استفسار کیا کہ کیا زیور میں زکوۃ واجب ہے۔ تو عالم سے جواب میں کہا ہاں زیور میں زکوۃ واجب ہے۔ اب آگراس کلام سے مفہوم مخالف کا عتبار کیا جائیگا تو زیور کے علاوہ سو لئے اور چاندی میں زکوۃ واجب نہ ہوگی ، تو یہ مطلب بالکل غلط ہوگا۔ یاکسی واقعہ سے رونم ہوسے برخسی سے یہ کم یہ یا کہ زیور میں زکوۃ واجب ہے۔ تو اس کا مطلب

یا جمل بی و دیویو کے ایک سٹرط پر کھی کے دو علم صاحبہ کا کہا ہوہ و کسی وضاحت اسی طرح مفہوم مخالف کے لیئے ایک سٹرط پر کھی ہے کہ جو علم صاحبہ کُرکیا گیا ہوہ و کسی وضاحت کے لیئے نہ ہمو مذمدرح اور ذم کے لیئے اس کو ذکر گیا گیا ہو۔

سے میں ہونہ میں ہرائی مسیسے ہیں ووٹرنیا گیا ہو۔ بہرحال حباو پر کی دکر کررہ ہتا م شرطیں پائی جائیں گی تواس وقت مفہوم مخالف کاا عتبار کیا جا گاا ورمنطوق کے ماسوا کی نفی بھی معتبر سوگی .

كَفُولَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءُ فَالْمَاءُ الاقْلُ الغُسُلُ وَالْمَاءُ النَّافِ الْمَنْ وَكَمَّا كَالُوكِ الْمَاءُ النَّافِ الْمَاءُ وَهُوا الْمَاءُ الْمَاءُ وَهُوا الْمَاءُ الْمَاءُ وَهُوا الْمَاءُ وَهُوا الْمَاءُ وَهُوا الْمَاءُ وَهُوا الْمَاءُ وَهُوا اللَّهُ الاَنْفَاعِمَا اللَّهُ الْمَاءُ وَهُوا الْمَاءُ وَاللَّهُ الاَنْفَاعِمَا اللَّهُ الْمَاءُ وَاللَّهُ الْمَافُولُ وَاللَّهُ الْمَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

الُوتُوطَ وَمِثْلُ هٰذَا فِي كِتَابِهِ كَثَايُرُ وَمَا يُوحِمُكُ كُلا مُهُمُّمُ مِنَ النِي عَتَّا حَدَا الْمُكَ لَكُولاً الْمُسَدُلالاً وَمُكُلُلاً الْمُسْدَلَالاً وَمُكُلُلاً اللَّهَ الْمُسْدَلَالاً وَمُكُنُّ وَ لِكَ مُوْكَ مُكَ مُكُلُ وَلَاتِ فَتَابَعُ لَهُ لِأَنْ النَّصَ لَهُ مِينَا وَلُهُ فَكَيفُ يُوجِبُ الْمُكَا وَالْمَالَا فَهَا مِنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ الْمُكَا وَالْمَالُونِ وَمَا لَا فَيَا وَالْمُلَالَا فَيَا وَالْمُلَالُونِ وَمِي وَمُلاَ فَكُومِ وَلَا يَلُ لَى عَلَى فَعِيهُ وَالنَّاسَةِ وَ فَا مُنْ الْمُسَالِقُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُلْمُ الْمُسْلِكُ وَمُنْ الْمُسَالِقُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل

جیسے حضور صلے الشرعلیہ کوم کا قول اٹھا ہمن اٹھا ہوں ما براول سے عنسل مراد سبے اور دور سرے ا مار سے منی مراد سبے اور حب کراس حدیث سکے معنے النسل من المنی سکے متعے - اسی وج ہسی

مسلم من النب المن كريمتاء اور حب كه اس حديث كرمعين النسل من المنى كرميمتاء اسى دج بئى المفارح منهي بهوى المن المنى كرميمتاء اسى دج بئى المفارك سيحناس المعالى عضوناس المفارك الميال عضوناس كابغيرازال من كريد بالهزيكال ليناسيد والديه حفوات جونيكه ابل زبان سقيم الريدك المريد عديث مي المعالى عداه برد لالت نبهوى من المعام المريد ولوز خسيراسان المريد حاتين المريد المريد

ی می پروست به می تروند مستر ساز مدت میرون مستوجی می برم ۱ بایی، مست و مستور توراندی گیونکهاس سے لازم آتا که غیرمحمر رسول تنہیں ہیں ا در پر کفر تمبعی سبے ا در کذب بھی ۔ خواہ یہ صراحة میان عدد کے سائمتہ مقرون ہویا نہ ہو۔اس قول ہیں ان توگوں کار دسبے جواس میں فرق کرستے ہیں۔اور سماسے کہ خداجت ال معرف کی در میں مقد میں معدس سے صلی لائوں سائم اقالے خریر مردد در میر ترون رَصُرُ حَى مِيانِ الرَّفَدُدِ کَ سَا مَعْمَقُرُونَ ہُوجِيے آ پِ صَلَّى الشُّرعِلِيهِ وَالْمُ كَا قُولُ حَمَّى م لَهُ هُم وقولِ وَهِ وَلِيفَا رَهُ وَلِلْكُلِبِ لِلْعَقُورِ وَلِي عِينَ وَلَالْعَقْرِسِ (فِواسَق مِين سِه پا پخ وَص وَحِرَم ہُرِ حَكِرُ قُلْ كِيا جَا مَا ہِے- چِيلِ ، چو لم ' كاٹ كھا نيوالا ' كِتا ، ساِنپ اور بجيبي بو اس وقت البتہ

برحبرس کیا جا ماہیے۔ پیمیں 'چوع' م' کا ٹ تھا میوالا گیا ' سائٹ اور چیس کو اس وقت اکبتہ دولالت کرے گا ۔ **ورنہ عدد کا** فائدہ ہا طل ہو جائے گا۔ لیکن متا خرین فقہا برنے فتویٰ دیا ت کے باب میں منصیص علیکشی نفی ما عدا ہر دلالت کرتی سے۔ سکر عالمیات (نصوص شرعیہ)

بیا منہیں ہیں جیساکہ صاحب ہرایہ سے فرمایا ہے کہ بیشک اس کا قول کتا ب میں کہ وضود در آئی۔ سے جا ٹرزیے اس بات میطرف اشارہ ہے کہ موضع د تو ع نجا ست ہو جا تا ہے اور اس متم کے۔

قوال ان کی کتاب میں محترت موجود ہیں۔ بعض استدلالات میں ہما رہے فقہا م کی عبارتوں سے مفہام ہوتا ہے کہ تنصیص علی انشی ما عداک نغی کا فائدہ دیتی ہے منگراس متم کی تمام عبار ربوں کی تاویل کی

ئ سنے لہٰذا ہمیشہ اس سے آگا ہ رہنا چاہئے۔ کیونکھ نص غیرمنعبوص کو شامل نہیں ہے لہٰذا غیر نصوص پریفی یاا نبات کا حکمس طرح لگایا جا سکنا ہے۔ مطلب یہ سنے کہ نعس منتوت عدیراصلا اللہ میں منت سے دیران ایک کم سے واقعہ میں سرین

دلالت ہی نہیں کرتی لہذا تھ کم کونکروا جَب ہوسکتا ہے خواہ نغیّا ہویا اثباتا - مثلاً م سے جارتی زیر کہا تو تم سے عروست سکوت اختیار کیا ہے لہٰذا یہ کلام عمر می ننی یا اثبات پردال نہیں ہے ۔ البقہ تحضیص

استدن إذار شرح اردو - المهري الله فوار جددوم

ہے کوئی آگر ما موائی نفی ہو ، ناات یکری تو پھرعد دے ذکر کرنے ہے کوئی فائدہ حاص ما ہوگا ۔ مگر اخیات نے اس کا جواب یہ دیا کہ عدد کو آئر کر گیا ہے تاکہ اس کی طرف خاص طور پر قوج کیا ہے۔ ملکھ عدد کی بہت کو بڑے اس کا جو دن الج نے ارت سے بھال ، کیہ سوار کا جواب تحریر کیا ہے جب کا حاصل یہ ہے۔ بہت و کر کیا جا چکاہ میں اس محب کی صراحت ما سواء کی نفی پر دلالت کرتی ہے جس برگان کیا جا یا ہے کہ ہم قاعدہ شریعی میں عاصیے اور اوپر اس کے خلاف بنیان کیا گیا ہے۔ اس کے جواب بیں شریع ہے گئا میں تمرین معارست کی سے کہ عمر یا اسم جنس کی حاصت فقی مسائل میں ماسوان کی نفی تا برن بو جانی ہے مرح شرعی نفوض میں ، عدام کی نفی پر دلالت منہیں ہوتی ہے۔ حسر صاحب میا میں بن غریرہ و خان ہے مرح شرعی نفوض میں ، عدام کی نفی پر دلالت منہیں ہوتی ہے۔

ند عظیم: برا نالاب حسکوانگ طون کرکت دسینے سے دوئری طرف حرکت میں نہ کسئے۔ ایسے نالاب میں اگر کرکت میں نہ کسئے۔ ایسے نالاب میں اگر کسی ایک جانب میں سنی سبت ہے ۔ میں الاب میں اگر کسی ایک جانب میں میں میں میں سبت کے اس کا دہ جانب جد معرسنی است موجود مہو وہ خا

ado a do acedado do acedado do aceda o aceda o acedado do acedado acedado aceda a como a como a como aceda a como a como

بخن ہے اور وصنوکر <sup>ا</sup> نا اس جانب سے درست منہیں ہے ۔

اس سے تا بت ہوالہ فقہ میں اسم علم بالسم صبن کی صاحت ماسواہ کی فعی پر دلائٹ کری ہے۔
بھول شارح احمات کے بعض استدالات کو دیکھ کر وہم ہوتا ہے کہ اسم علم یا اسم صبن کی سی مصطلی سے مساور کے اس مسل کا استدالات کی تادیل مراحت اس میں کے خلاف اصول استدالات کی تادیل کرئی جائی ہوتا ہے۔ اسپنے مذہب پر مصنف کے سے دلیل سخر سری ہے نفس عزم صصوص کو شامل نہیں ہوتی اسک علی عزم منصوص کو شامل نہیں ہوتی اسک عظم عزم عزم عزم اسل کا جائی زید میرے باسک کہ آپ کہ آپ کہ یا سواد سے خاموش ہیں ۔ اور آپ کا یہ سکوت عرف باس زید آپ کا یہ سکوت عرف باس زید آپ کا یہ سکوت عرف باس کریں کا در در دالات منہ در کا ا

م محریبان آنکیسوال پیسید که اسم علم ا دراسم جنس کی صراحت نفی ما عداء پردلالت تنہیں کرتی. محریبان آنکیسوال پیسید که اسم علم ا دراسم جنس کی صراحت نفی ما عداء پردلالت تنہیں کرتی.

تو مجرحصوصیت سے اسم علم اوراسم جنس کے ذکر کرنے نہیں فائڈہ کمی کیا ہوگا ؟ اس انسکال کا جواب یہ دیا جا ماہیے کہ اس قسم کی تخصیص کے بیان کرنے نے فائدہ یہ ہوتاہیے کہ حصرات فقہا رمجتہدین اس مر<u>شے ت</u>لے میں غورو فکرا ورسحقیق کریں اور دو سرے موقع پر اس پر قیاس کرے حسکم نا فذکریں ۔ تهراكباب عن إسترد لا لهم بفهنم الانتها برفقال والاسترد لا ك منفم بحرب الاستوال منفم بحرب الاستوال من الانتهار على معرف الانتهار بالانسال استماد عن بحرب الغسل بالانسال استماد عن بحرب الغسل من الذي هوللاستغراب عند عدم دلالة العهد فيكوت المكفظ أن جميع أشراد العسل من المكفظ أن جميع أشراد العسل من المكفظ المكفظ أن جميع أشراد العسل من في المنفي عما عداة وتيره عليناس أن المنسود في المنسود المنسود في المنسود في

پ یہو تا۔البتہ الماء (منی ) کی دونشہیں

ں نا زل ہوت ہے۔ یوم یا ہر

کے خارج ہوجانے میں کوئی حرج مہنیں ہے جوحیض و نفاس سے واجب ہوتلا

مفهوم مخالف سے قائل ہوں ا

رس و لوا

رج سيع -مطلب بديموا عنه

بمن خارج مهو حق تبعنسل واحبب بو گا اور حب من كا خراج

ت بہو گیا کہ جماع کی وہ صورت جس میں جماع تو یا یا جائے نگرمنی کا نزال

ك الحاق والمراء الماء ومن الماء اس صيف بس الماركاالف لام رائح ل کی صورت میں عنسل واجب نہ ہو گا۔ تواحثات نے

ورحاع ہومگر منی خا ) یہ حکم منسوخ ہوگیا اور مطلق جماع کرسے پرعنل۔

سسے عوریت پر جوعسل واحب ہو اسسے وہ اس سے خارج سیے بحیونکہ بیعنواخراج

من کیوجہ سے دا جبنہیں ہوتا۔انقطاع حیض اورانقطاع نفاس پردا جبہوتا۔ہے۔البندا عسل کے آگا افراد کا فردج من پرمنحصر کہا کیسے درست ہوگا ؟ تو کہا جائے تھے کہ حیض و نفاس کے انقطاع ہر عسل کا وجوب شہوت کی بناء پر منہیں ہے ملکہ انقطاع دم کی بناء پرسہے۔ شہوت کیو جہ سے عسل واجب منہیں ہوتا۔

صاحب یک میر می دو طراح سے ہو غسل وا جب ہو تاہیے اس کے تام افراد کا دہوب خروج منی پر مخصر سے ۔ اور خرد ج بالکل ظا ہر کا ہر ہو جسے خواب میں مخصر سے ۔ اور آیہ منی کا خرد ج بالکل ظا ہر کا ہر ہو جسے خواب میں من کا خارج ہونا۔ دو تہرے یہ کم کی کا خسر وج بالکل ظا هر نہیں مگر منی کے خرد ج پر دلالت موجود سے معین خام کی صورت ۔ اس جائے کو خروج منی کے قائم مقام کرکے فسل سے وجوب کا حکم دیا گیا ہے ہوئی اس جائے اور فارج ہوئی کا سبب اور عضو تناسل اندر ہوتا ہوتا ہے اس لیے ممن ہو سکا اس جائے کو جب خروج کا حساس ہنیں ہوسکا اس جائے کو جب خروج کا حساس ہنیں ہوسکا اس جائے کو جب خروج من کا سبب ماناکیا تو سبب کو مسبب سے قائم مقام کرکے غسل کو واجب قرار دے دیا کہ سال ہوتا ہوا در منی سے خروج کا حساس نہوتو کی اکسال ہیں بھی ہی صورت ہوتی ہے ۔ اس لیے اگر جائے ہوا ور منی سے خروج کا حساس نہوتو کی غسل واجب ہوتا تاہیے ۔

وَالْحَكُمُ إِذَا أُصِيْفَ إِلَىٰ مُسَمَىٰ هٰذَا إِبِتَذَاءُ وَجُهِ قَانِ مِنَ الْوَجُو الفاسِدَةِ وَهُسُو يَخْمَنُ مَفِهُومُ الوصفِ وَالشُّ وَلِيَحَنَ اَنَّ الحَكُمُ إِذَا أَسُنِدَ إِلَىٰ شَيْ مَوْصِوفِ بوصفِ خَاصِ اَدُعْلِنَ بَشَرِطِ عَنَ عَدَمُ الوصفِ اَدِ الشَّرِطِ عِنْ الشَّافِحِيُّ حَتْ لا تَجُونَ التعليق وَالا عَلِي لَفِ الْحَالَ عَنْ عَدَمُ الوصفِ اَدِ الشَّرِطِ عِنْ الشَّا وَعَنْ الشَّافِحِيْ حَتْ لا تَجُونَ مَا يَعْ الامَنْ عَنْ طُولِ الْحُرُّ وَثَمَا صَلَامَ اللَّمَ الرَّامِةِ الْمُواتِ الشَّرِطِ وَالوصفِ المحصنات المُؤمنات فَمِمَّا مَلْكُ اَئِمَا فَكُومِ فَقِي مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ المَهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِثَ المُؤمنات فَمِمَّا مَلْكُ النَّهُ الْمُومِنَ فَقِيا مَتِكُمُ المُؤمنات المُؤمنات فَمِمَّا مَلْكُ النِينَ الْمُعَمِّى الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤمنات المُؤمنات المَوْمَنَات المُؤمنات المُؤمنات فَمِمَّا مَلْكُ النَّهُ الْمُومِنَ فَقِيا مَتِكُمُ الْمُؤمنات المَوْمَنَات المُؤمنات المُؤمنات المُؤمنات المُؤمنات المُؤمنات المُؤمنات اللَّهُ المُؤمنات المُؤمنات المُؤمنات المُؤمنات المُؤمنات المُؤمنات المُؤمنات المُؤمن المَا لَمُؤمنات المُؤمنات المَالَمُ المُؤمنات المُؤمنات المُؤمنات المُؤمن المَا لَمُؤمنات المُؤمن المُؤمن المُؤمنين الامت، بالسوما للمَامَعُ المُؤمن المُؤمن المُؤمن المَامَعُ الامت، بالسوم المؤمن المُؤمن المؤمن المُؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المُؤمن المؤمن الم

الكتابيَّةِ وَالمُوْمِنَةِ عَلَى طَلُولِ الْحُرَةِ وَعَدُومِهِ جَيِعًا وَحَاصِلَةَ اَى كَاصا مَا قَالَةُ الشَافِي وَحَدِهِ عَارِمُوجِهِ عَادِهُ مَوحِبًا الحَامِينَ الْوَصِينَ الشَّمُ وَفَى كُونَهُ مُوحِبًا الحَكَامِةُ وَكَانَمُ قَالُ لامرُ أَبِيهِ امْتِ طَالَقُ وَالْكَبَّةُ وَكَمَا انّ الطلاق يَتَوَقَفُ عَلَى الدَوبِ فِي صَومً الشَّيْطِ فَكَ الدَوبِ فِي صَومً الشَّيْطِ فَكَ الدَوبِ فِي صَومً الشَّيْطِ فَكَ السَّيْطِ وَعَلَى السَّيْطِ فَكَ السَّيْطِ وَكَالِمُ السَّيْطِ وَعَلَى السَّيْطِ وَعَلَى السَّيْطِ وَعَلَى السَّيْطِ وَالسَّيْطِ وَالْمَالِ وَالسَّيْطِ وَالسَّيْطِ وَالسَّيْطِ وَالسَّيْطِ وَالسَّيْطِ وَالسَافِينِ الْحَصِي الْمَالِقِ وَلَيْلُ وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَلَيْطِ وَالسَالِي وَالْسَافِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالْسَلَيْطِ وَالسَالِي وَالسَّيْطِ وَالسَالِي وَالْسَلِي وَالْسَلِي وَالْسَلَيْطِ وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَلَيْطِ وَالْسَلَيْطِ وَالسَالِي وَالْسَلِي وَالْسَلَيْطِ وَالْسَلَيْطِ وَالْسَلَيْطِ وَالْسَلِي وَالْسَلِي وَالْسَلِي وَالْسَلَيْطِ وَالْسَلَيْطِ وَالْسَلِي وَالْسَلَيْطُ وَالْسَالِ وَالْسَلَيْطُ وَالْسَلَالِي وَالْسَلَيْطُ وَالْسَلَيْطُ وَالْسَلَيْطُ وَالْسَلَيْطُ وَالْسَلَيْطُ وَالْس

00) 00)

00000000000000

وصف وشیرط دوبوں کےمطابق عمل کریں توحب کم دینگے کہ حرّ ہ عورت سے نیکا ح اعت باندی سے مانع ہے ، نیزکتا بیہ باندی اسے بھی سکاح برسبی ہے جب تکھ منامت کے نزدگی کتابیہ باندی دويؤں' ق کواتی سیمے سو طالق سيے اور حكم د قوع سبے اور بغا ليق مانشرط وخول داربه تنہیں کیوں کر سبب توحشًا یا یا گیاا دراس مُنْكَرُ صرف و قوع طلاق بين تَكْمِرْتُهَا نه معنى طلاق وُمنات نسماً ملكت اسماً لكم من فيتا تكم المؤمنات عورت سے نکا ح کرنے کی طاقت اوروسٹت كرسكتاسيع جومومه بهول -

<u>άρα ο συμφορία στο συμφορού ο συμ</u>

و الرچو المب من مبت یاں میں مذکورہ طدامور میں ہونا ہے۔ شارح علیالرحمہ فرمائے ہیں مذکورہ طدامور میں احناف سے شوافع کی مخالفت کی ہے آئن ہو۔ احناف کے غرب کا ذکر آسے سکا۔

حقى البطل تعبيق الطلاق والعتاق بالسلك تفريع ليما وَه به الكيد الشافعي اى إواتسال لا بحت الكيد الشافعي اى إواتسال لا بحنب يد ال نام الكلام عندا الكلام عندا الكلام عندا لا بحت منذ الكلام عندا والمستن من الكلام عندا الكلام عندا والمستركة المستركة المسترك

یہ ں تک کہ امام شافعیؒنے طلاق اور عماق کو ملکے معلق کرتے کو ہا طل قرار ویا ہے۔ ایسی امام شافعیؒ کے مذہب کی تفریع ہے۔ جب کسی شخص سے اجنبیہ سے کہا ان نکحتک ہے۔ ۔ یا اس نے کہا ان ملکتک فانت مر" تا۔ بقر امام شافعیؒ کے نز دیک سے کلام ما طل ہے۔

فانت طالق ۔ یا اس سے کہا ان ملکتک فانت حرّ ہ ۔ تو ا مام شا فعیؒ کے نز دیک بیکا م ہا مل ہے۔ کیوبکہ سبب پا یا گیا ۔ اور انتِ طالق اور انت حرّ ہ سبے مگروہ محل مصل اور ملی ہو تی منہیں ہے لیں کنو ہو جائنگا جیسے کسی سے اجنبہ ہے کہا ان د خلت رالدار فانتِ طالق ، اور یہ بالاتفاق باطل ہے۔

خصرت اماً مُمَّشاً فَعُى حَ<u>مِّ مُسَلِكَ بِيراً بِكِنَّ تَفْرِيعِن</u>ي مِثالَ بِيمِنِي كَا اجنبيه عورت سے كہا اگر میں تبحہ سے نيكاح كروں تو نو طلاق وائ ہے۔ اور نسى با ندي

و المستحمل المرمين تيرا مالك مهو جاوك تو تو آزا د ہے معینی اس بے نبیلی مثال میں طلاق میں کو ملک نكاح پر معلق كيا ہے ۔ دو يوں صور يوں مسيں كو ملک نكاح پر معلق كيا ہے ۔ دو يوں صور يوں مسيں كلام اس كا با فل اور لغو ہے كيونك تعليق بالشرط شوت حكم كے لئے مانغ ہو تاہيں۔ وجود سبب كے لئے

ما نع کنہیں ہوتا۔

مذکورہ بالا دونوں مثالوں میں سبب پایگیا میسنی انت طائق اورانت ہے تھی پائے گئے۔ کیوں کہ طلاق واقع ہونیکا سبب انت طائق ہے، اور آزاد ہونیکا سبب انت ہم ہے بھی ہہ سبب کس محل سے مقبل شہیں ہے کیو سکہ جب متکلم نے انت طائق کا نکم کیا تھا اس وقت عورت اجنبیہ بھی ، منکو حہ سنبیں تھی۔ اسی طرح فائت ہرتہ کے تکا سے مقبل شہیں ہوا۔ اسی لیے کا م باطل ہوگیا۔ اس اگر اس متکل سے مقبل سنہیں ہوا۔ اسی لیے کا م باطل ہوگیا۔ اس اگر اس متکل سے مقبل سنہیں ہوا۔ اسی طرح آر شکل نے اس الدار فائن سے جات کے وقت سبب محل سے مقبل سنہیں ہوا۔ اسی طرح آر شکل نے اس باندی کو حکم سے میان کو سے میں ہوگی۔ اسی طرح آر شکل سے کہا ان وظب کو حکم سے میان کو سے میں کے اجنبیہ عورت سے کہا ان وظب الدار فائن بالا میں ہوگی اور یہ السا ہی ہے۔ جیبے کسی سے اجنبیہ عورت سے کہا ان وظب الدار فائن بالا میں میں میں میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہ ہوگی۔

وَجُوَّ وَالتَّلْفِيُو بَالْمَالِ قَبِلَ الْحِنْتِ تَعْمِيعٌ أَخُولُ اَ أَى إِذَا حَلَفَ وَاللَّهِ لَا اَفْعَلُ كَا اَ وَلَمِيتُ عَنْكَ وَ يَعِبُ أَيْهَا بَعْسَدَ الْحَنْتِ لاَمْنَكَ قَلْ وُسِجَدَ السبب وَهُوَ الْمُحِنِّ بَاللَّهِ الْمُحَلِّ بَاللَّهُ اللَّهِ الْمُحَلِّ اللَّهِ الْمُحَلِّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّ

🗖 نوزالا بغار جدده تنسدف لانوارشرح اردو 12/ س میں معصودا دانشیکی مروبی سبے لئر داکفارہ مالیہ تھی کفارہ مد سنیا کے مانند ا دوسري تفريع :-اما .. س کے دہ کآم ق بالشيطانس مين مقدر سقى يحكو يا تشمركها نيوا. کے کے برکمانتھا۔اگ اتومي تركب بركاكفاره واحب بهوگا-للهذا جب سبب يا باگهايو وه مالك بهونا وجوب زكوة كاسبسبيس - ا ورحولا ب یے براب دوبارہ اس پرز کوٰۃ واحب مزہ الان نفس الوجوب *الإ- اس تَكِّهُ كَفَّارِهُ كُو*الَّ ، در می**ان فرق** به امام شافع*ج کے ن*زد

ا يورُالا بوار - جلد دوم بإسمدالك اوك او حاربر فروخت كرديا لواس برع كنتيجه بين غلام كى قيمت كانفسر ا ت بری سے دِمہ نا برت ہو جائے 'گا مگر اس کا وجوب ادا ایک او کی مرت آپوری ہونے بعد ثابت ہو گیا وربیاں مال کانفس وجوب وجوب ا داسسے علیحدہ ہو کیاسنے - لہٰذا اسی طرح ں وجوب سمے نیا بت ہوگیااور وجوب ادا حانث ہو نیکے مبعد ٹائبت ہو گائے بی کفارہ سے کہ اس کفارہ میں نفنس وجوب و سوب اداستے علیٰ و منہ یا لفاره کا وجوب اور وجوب ادار د و لؤں سے دوبؤں حانث ہوسے سے بعد بالعس وجوب وجوب ا داِست جدامه بسي حو تا اور د و يون حانث بيوسة برا ية بدنى كفايره كوحنث يرمقدم كرنا جائز مذهو گا اور كفاره مال مين نغ إبهو جاستے ہیں ۔ اس لئے گفار ہ مالیہ حنث سے مبیلے او ا فٹ کی حاش**ے اس استدلال کا جوا**ب ۔ وعن نقول هذاا کھتے ہیں دریوں کفاروں کے درمیان اہام شافعی سٹنے جوفرق بیان کیاسہیے اس کا کوئی *ا* وتكه حقوق العباد مين بعبينه مال مقصود مهو تلسيرا ورحقوك الثدمي الرأ *ں گئے* نی نفیسہ ما*ل کو*ئی عبادت منہیں ہے ، عباد ب تو وہ فعل ہیے جب کو مبندہ التر نعاسیے لے اینے بفس کے خطا من کرتاہے۔ لہٰذا حب حقوق التّٰد میں نفس ا دِانٹیکی مقصود ہے تو مال مجی عبادت كيقرح بهوكيارا ورنفس وجوب وجوب اوارست حدأته بهو كارآ وركفاره شحا واكيب ر ، ریستار ساز بر بر بر سار بر بر و بوب ادارست حدانه بهو گارا در کفاره کے اداکریکے کا دجوب حانت ہوسے کے بعد بہو تاہیے اسٹے حانث ہوسے سے پہلے کعنا رکا مالی کا داکر نا سبی جاکزنہ ہوگا-لمُعَلَّقُ بِالشَّرَطِ لا ينعقِهُ سَبَرَّا حَقيقةً وَإِنْ إنْ فَعُفَّدَ صُومَاةً لان الشركاك بِهِ إِنَّى غِيرَ مَتِّصِلِ بِالْهَ حَلِّ وَ بِنُ وَنِ الْانْصَالِ بِالْمَحَلِّ لَا يَعَقِدُ سَبِيًّا كَانَكُنَ إِن الْعَيْسَ حَالُ التغريب ويصم أَ يُعليق الطَّلاق والْعَتَاق بالملكِ خية إذا قال إن لَعَتَّكِ فانتِ طالِقٌ أَزُراتُ مَلكتك فَأَنتِ تَحَرُّ لاسكُمَ لَكُمْ لِيحُدُّ

Αραστορούσου το συρματικό το συρ

000 000 000 000 شبة ف الأنوار شرح اردو يؤرالا بواربه جلددوم کسی آزاد کمان پاکسی دوسرسه لئے کہ تعلیتی کے وقت اُن دو نول ے وقت یہموجود نہ ش<u>تھ</u> گؤا**ن محل کی ضرورت مجم**ی 

BOUNDER CONTROL OF CON ت رن الإنوار شرح اردو **نۇزالانوار** جىدددم یں وقت کے قول کے دار دہونیکا محل ما ماگیا اسٹے ہے ' محل بردارتع بيو جا على مستقريدى تو محل ملاق چونکه` جوده ئے وہ تعلیق کو توری طرح قبول ا در حکم دو نو س مشرط پرمعلق ہم نق ہوئی ہر

خیار صرفت کم ترمین کا کمک پرداخل ہو تا ہے، سبب پر شرط خیار داخل ہیں ہوتی کیونکہ بیج از قسم انباتات ہے۔ کیونکہ بیج کے ذرائیہ خریدار کو ملک ثابت ہوتی ہے اور بیج تعلیق کو قبول مہیں کرتی کیو نکہ تعلیق کیو جہ سے بیچ ہو آاور قبار کے حکم میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ لبلذا جب بیچ برشرط خیار داخل ہوگی، قراض کی تقاضہ بیسے کہ شرط خیار کے پالے مالغ نہ ہوگی، قراض کا حال ہے کہ شرط خیار کے پالے کا حال ہے گراسلام نے شرط خیار کو صورت کی بینا ہر بیا ہو جب طرح دوسری سنرطوں کا حال ہے گراسلام نے شرط خیار کو صورت کی بینا ہر بیا ہو جب اسکے صورت کی بینا ہو ہوئے ہوئے کے مضاب اسکے کئے صورت کے بقادر ہی اس کا فاک ہے کا فاک ہے اور سبب یعنی عقد بیچ کے لئے مالغ نہو۔ جب اور سبب یعنی عقد بیچ کے لئے مالغ نہو۔ جب ایج اسی وجہ سے مشرط خیار کو بیچ کے حکم سے تبوت ملک کے لئے مالغ نہوں ہو اور منہ ہیں ہے۔ بیچ کے لئے خرار دیا گیا ہے، اور لغس مقد بیچ جو کہ سبب ہے حکم کا اس کے لئے شرط مالغ منہیں ہے۔ مالغ قرار دیا گیا ہے، اور لغس مقد بیچ جو کہ سبب ہے حکم کا اس کے لئے شرط مالغ منہیں ہے۔

وَقَدُ يُقَدُّمُ الاختلاف بيننا وبيكما بعنوان أخروه هو أن الشافع يقول إن الكلام هو الجزاء والشم ها قين كان المن في النه فكان النه فكان النه فكان المن طالق في وقت وخواك الدار فه ذا القيد يك يفي محصالطلاق في ويم و هو من هم المحل العربية والوحنية الدار فه ذا الشم كا والجنزاء حكلاهما بمن لات علام واحد يد التي كالتي قوع الطلاق حين الشم كو سالم كان المتحد و المناه عن الشراخ المن الموات عن الشراخ المعقول وكر تركم ين التي عن الشراخ التي المعقول وكركم ين التي المن الموات عن الشراخ المن الموات عن الشراخ المن الموات عن الشراخ التي المعقول وكر من المن الموات عن الشراخ التي الموات عن الشراخ التي الموات المناقلة التي الموات المناقلة المناه التي الموات المناقلة المناه والمناه التي المناه المناه والمناه المن والمن الموات المناه الشراط المناه المناء العلة في انتفاء المناه المناه والمناه المناه المناء المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناء المناه المناء المناه المن

تربيه المستحم فزالا فوار مددوم ت ف لا نوار شرح ارد د ے سے ساکت بہو تاہیے بیس و ہصب رر دلالت منہیں کرتا ، اہلِ معقول کا بھی میں مُدیم<del>ت ہ</del>ے ۔ اورمصن*ف ہے* نے وصف کے بارسیں کوئی جواب تحب رسنیں کیا۔ یا تواس وجب سے کہ جو جواب شرط کا سے وہی صف ، ہے، یااس و جہ سے کہ اس کا جواب وا صنح اور *ک* ھے ہیں۔ درجۂ ادبی اس کا یہ سبے کہ وصف محض اتفا تی ہو جسے ور لے کا قول من فتیا تکمالمؤ منات دیمهاری موم متعددِ علتیں ہواکرتی ہیں۔ جب اعلی وصف کا پیر طال ہے تو اوٹی آوراوسط م انتفار کاکوتی د خل اورا ثرانتفاع حسکم برینه بهو گا-قول، وقد يقرم الاختلاف الار مذكوره بالاانختلات وشوا فع كدرما ں تقری<sub>ر د</sub>ومبرے عوانِ اور دوسرے طریق سے بھی سیان کی جاتی ہے۔ اہم شافع<sup>رج</sup> رَطُهُ الْعَلَىٰ سٰبِيهِ بَوْ وه حالُ سِنِهِ يا ظرفُ کے درجہ مال قُلْيد مُبواكرتي ست طالق کے معینے ہوں سے است طالق کی وقت دخولکہ ، وقت سجم کو طلاق ہے ۔ اس قیدسے فا نکرہ یہ ہو گاکہ طلاق ۔ شرط ندیا نی جائے گی حکم بھی نہ یا یا جائیگا۔ اہل عرب کا بھی ہی م*رسب* يْ فْرِلْكُ لِنَّ بِينِ كُهْ شُرِطُا وَرَحِبُ نِزَاءُ وَدُّونُ نُ مِنَّا مِحْوِعَهُ أَيكُ كُلَّامٍ کے بائے جائے پر ولالت کر تاہیں۔ اور ڈوسری ٹمام تقادیر م ہے۔ لہٰذاکلام کے خاص وقت میں حکہ سے متحصر کرنے پر یہ ولالٹ منہیں کرتا۔ الباسفون و بن مرتبب ہے۔ شارح علیالرحمہ نے فرمایا۔ احما من وشوا فع کے در میان شرط اوروصف دوجیزوں میں اختلاب تھا گرماتن نے مرمن شرط سے متعلق جواب دیاہے اوروصف سے متعلق جواب سے خاموشی اختیار نسرمائی ہے۔ اس کی دو وجو ہات ہیں۔ چونکہ امام شافع ہے نے وصف کو شرط کے سائھ لاحق کردیاہے۔ آگ جواب شرط سے متعلق ہوگا دہی وصف کے متعلق مجی ہوجائیگا۔ و وسَرَى وجه : حِونكه وصف سے متعلق جواب بالكل داختج اور ظاہرسہ اس سائے اُس كوذكر

نہیں فیرمایا - اس کا جواب یہ دیا گیاہے کہ وصف کو شرط کے سائھ لاحق کرنا ہم کو تھے ہم نہیں ہے۔ اس وجدسے کہ وصف کے تین درسیے ہیں۔ ا ول کررچہ یہ ہے کہ کلام کے آندر وصعت اتفاقی ہوا حترازی بزیو۔ صرف عادت کے طور ہم اس کو ذکر کردیا گیا ہو۔ جسے آلیت دربائبکم اللاق نی جورکم میں جورکی قید محض اُلغاقی ہے۔ کیونگر رمبیہ کا شو ہر سرام ہے۔ حبکہ رمبیہ کی ان کے سائھ شو ہرسے وطی کر لیا ہو۔ رمبیبر شو ہرکی پروزز ہو یانہ ہو۔ لہندا مجور کالفظ صرف عاد ت کے طور براا یا کیا ہے کیوں کر لوگوں کی عاد ت یہ ) ترمبیت میں ما*ل کے ساتھ رہی ہیں۔ جور کالف*ظاس حکم کسی کو خارج کرسے کا و سیط درخبہ یہ ہیے کہ وصف شرط کے معنٰ میں ہو جیسے حق تعالیٰ کاارشاد ہے مین تکرانی منات مرادوه بانریان بین جوصفت کیان کے سابتہ متصف ہوں۔ وصلُّف کا آغلی درجه بیرسید و ه حکم میں انرا مذارّ ہو۔ جو علیت می شا ن سبے۔ جیسے الزان میں صغر زنایا یا جا است مرعلت کے درج میں ایسے ۔ اسی طرح السارق میں وصعت سرقہ بایا جا السین وطلت س بیست اس باب میں اصل قا عدہ یہ سیر کر حبب کوئی حکم کسی اسم مشتق پر عائد ہو توسم صفا چاسیئے کہ اس کا ما خذا شقاق میسنی مصدر اس حکم کی علت و اقع ہے۔ شارح سجتے ہیں وصف کا اعلیٰ درجہ معلت کے نہ پائے جانے سے حکم سے نہ پائے جانے میں کوئی دخل منہیں سہے۔ اور ملت کا انتفاء کے انتفاء کومٹ تلزم نہیں ہے کیوں کے ممکن ہے اس حکم کے لیئے کوئی دوسری علمت ہوجو اس و- اور حب وه وصف جوعلت كي درجه بي اب ين باعظ جائد سي حم يركون الر ں واقع ہو تا تو وہ اوصا من جو صرف وصعت *ہو* ں یا صفت کا شفہ ہو*ں ،* یا بطور عا دلت ان کو ظا ہر کردیا گیا ہو کیوننگو حکم میں مؤ ٹر ہو سکتے ہیں۔ وَالْهُ طَلِقُ مَتَحْمُولِ عَلِمالِهُ عَلِمَا لِهُ عَلِما وَرَحْبِكُ ثَالَثُ مِنَ الوجوءَ الفاسدةَ وَالْهُ ظُق المُتعرِّضُ للدات وُونَ الصفاتِ لا بالنفي وَلا بالانْباتِ وَالمُعَيدُ هُوَ المنعَرِّضُ ا وللذات مَعَ صفة منهَا فاذَا وم دُافِ مَسَأَلَةٍ شيعتِيةٍ فالبِعلقُ مَحْمُولُ عَلَا المُقَيِّرِ أَى بِيُوا دُ بِدالمِقْتِينُ وَ أَن كَانًا فِي كَا وَتُتَانِي عِنْدالشَّافِي وليُعُسَلَمُ

مَسْنَى أَنْهَا إِنْ كَا نَافِي حَادَثَةِ واحدةٍ فَهُو يَحْمُوكَ عَلِالْمَقِيدِ عسندة بالْظريقُ الاكتابُ ونظيرة لسند كنائ وانظها دِفانها حادث مَا الاكتاب ونظيرة لسند يُذك في المان وهُوَ أينًا كَفَاحَ وَالنظها دِفانها حادث مَا

وَاحِدَةٌ ذُ حِيرَ فِيهَا ثُلْثُ إِنْ كُلُمْ مِنَ الْعَرْثِ وَالصِّيامِ وَالْأَطْعَامِ وَقُيِّرِ الْأَوْلُ وَ الثانى بعولَ مَنْ قَبلِ اَنُ بِيَمَّا شَاوَكَمْ يُعَيِّدِ الْأَطْعَامُ بِهِ فَالْشَافِعَى جَملُ الْأَطْعَالَ على التحرمير وَالصِّيَاجِ وَيقيده كَا بِعُولِهِ مِنْ قَبلِ اَنْ يَمَاشَا ايضُرْ-یری دلیل وجوه فاسده کی بیس*یے ک*ے مطلق مقی*د بریجول ہو*تا<u>ہی</u>ے . وجوه فاسده آ ئے۔ اورمطلق وہ جو صرفِ وات کو عارض ہونہ کرصفات کو ندنغی میں يع- اور ده كفارة طهاروالي أيت ب *اراسی-جیبے دقیہ*ا *وردق*ر ئے ہوں -اور اگریہ دولا*ل* 

1

مذکورہ آیت میں ظہار کا گفارہ ذکر کیا گیاہیے۔ واقعہ اکیہ ہے اورا حکام اس میں تبن مذکور ہیں ۔ پہلے مکم کوا ور دوسرے حکم میسنی غلام کو آزاد کرنیکا حکم اورسا مقدن روز ور کھے کا حکم یہ دونوں من قسبل وق بتماسی قیدس کے ماہورسا مقدن روز ور کھے کا حکم یہ دونوں من قسبل کی بیماری میں مقدم ہیں۔ اور تعییر انکی ساتھ مقید بنیں کیا گیا مگر اس کو من قبل ان بتماستانی قید سے ساتھ مقید بنیں کیا گیا سے اس مقدن مسکینا کو سبے دونوں احکام بر محمول کرسے اطحام ستین مسکینا کو سبے مقید رہے والے میں من قبل ان بتماستان مسکینا کو سبے موموں کرسے اطحام ستین مسکینا کو سبے مقید کرسے بی مقید رہے والی کی مقید کر سے ماس کے درمیان مظاہر میں قبل اس میوی سے کہ جس سے اس سے ظہار کیا ہے جا سے کرائے کا کو کھائے کہا اور کھائے کہا تو کھائے کہا تو کھائے کہا اور کھائے کہا تو کھائے کہا کہ درمیان مظاہر سے اگر اس میوی سے کہ جس سے اس سے ظہار کیا ہے جا سے کررائے گائے کھائے کہا تو کھائے کہا کہ درمیان مقاہر سے اگر اس میوی سے کہ جس سے اس سے ظہار کیا ہے کہ درمیان مقاہر سے اس سے خام کر سے کہائے کہ کہائے کرنے کہائے کہائے

ونظيرُ مَاوِرَة الْحِكَاةِ ثَتَين هُو قولُ مَثُلُكَ فَارَة الْقَتُلِ وَسَأَتُوالُقَا مِ الْتِ فَانَّ لَقَالًا اللهُ فَالَّهُ اللهُ فَعَرِيْرُ مَ فَهُ مُو مُعَنَهُ وَكُو الْفَالِ اللهُ ا

ا وراس صورت کی نظیر حب میں دو نؤں (مطلق،مقید ) دو حادثوں میں وار د ہوسئے ہوں اس میں مصنعت کا تول ہرہے مثل کفارہ القبل وسائر الکفارات جبے کفارہ قبل

تترجب

<u>ت رف لانوارشرح اردو</u> اورد محرَّمًا م كفارات -اس كے كە كفار ئەقىل امك حادثە سىخىب ئىں حكم مقید در دېواسىيدا وروه اس كا قول " ررقبة مؤمنة ربس مومن غلام كآزاد كرنا ، سبع-اوركفارهٔ طبار اوركفارهٔ يهين و وسرا جاد شهيع جس قول سبے فتحر *بریرقب*ۃ - بیس امام شا فعی مرما*ستے ہیں* کہ موسمنہ · وصعب زا ترسيع جو مثره سيح قا مم مقامَ جو تلسيع الهذا وهعب وني نظير مامن الكفارات لامنياجنس واحكرت امراس كي نظير من كفارات سي مهو سحر برہیں اور بعض اصکاب شافعی سے نز دیک اس کا ممل بطریق قیاس مہیں ہو گااور یہ توں [ مطلق ادرمقید دوالگ الگ دا قعات می*ں ند کور بہو*ں مثلاً کیفار <sub>ک</sub>و تس کی سبزا میں ارشا د فرایا خطاع فبحد موبر قبته مؤمن (اور جو شخص کسی مومن کوخطار فتشل ہے۔ لیداحی طرح ع حکم سمی سنہیں یا یا جا تا اسی طرح وصف کے كفارة قتل مِن أيت سُح إنْرُرصفت ايما ن كَاذْكُر كَمِا كَياسِيدٍ أَ نہ ہونو کفارہ ادا نہ ہوگا۔ گو یا آبیت کامطاب یہ ہوا فتحریرِ تقبتہ اِن کانت ہومنہ (لس) زاد کہ بلہے ایک غلام کواگردہ مومن ہو) اورمشرط اور وصف کے نہ پائے جانے سے حکم منتفی ہو جا تاہیے۔

اور پیض میں وارد ہے میسنی گفار ہُ قتل میں نا بت ہوگیا ، جبکہ یہ عدم عدم شری ہے ، الزاقیاس کے ذریعیہ دورے کفارات کو بھی اس پر محمول کیا جائے گا ۔ مطلب بیسبو اکرمطلق کو مقید پرجل کیا جائے گا ۔ مطلب بیسبو اکرمطلق کو مقید پرجل کیا جائے گا قیاس کرنے کی علت یہ ہے کہ گفارہ ہونے میں تمام کفارات بھی اس کی نظیر جنس سے کیونکہ کفارہ ہونے قول کا دف منظر جنس سے کیونکہ کفارہ ہونے میں سب شرکی ہیں مسکر تبین مسلم معالی مقید پرجمول ہوتا توہے مسکر قیاس سے طور پر معمول ہوتا توہے مسکر قیاس سے طور پر معمول تہنیں ہوتا۔

شعراً عَارَضَ عَلِلْ العَتَلَ عَلَالِمِينِ فِي حَقِّ المِينَ عَلِى العَيْدِ الْعَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللْمُلِّ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

مر حرس سے ام شافعی گراع اص داردگیاگیاہے کہ تم جس طرح ایمان کے ساتھ مقید کرنے ہی مسکینوں کے کھانا کھلاسے کے بارے ہیں اور کفاری قال بی کانا کھلا نا کہی تا بت کرد۔ تو مصنف کے امام شافعی کی کھانا کھلا نا کہی تا بت کرد۔ تو مصنف کے امام شافعی کی کھانا کھلا نا کہی تا بت کرد۔ تو مصنف کے امام شافعی کی کھانا کھلا نا کہی تا بت کو فعی ام ہے وہ قتل ہیں ثابت سندن اور میں بوطعی اسے وہ قتل ہیں ثابت سندن کے دوجود کا موجب ہے کیونک لفظ عشرة مسالین اسمائے عدد کا ایک ہم علی ہے اور یہ صرف یہ نا بت کرنا ہے کہ اس سے پائے جائے ہے اور یہ صرف یہ نا بت کرنا ہے کہ اس سے پائے جائے ہے دوسے منفی منہ ہوگا۔ بس جب اس قدر سے اصل میں جب اس قدر سے اصل میں حسکم کو منتنی کر دیتا ہے دھی میں اسوجہ سے کہ وہ اصل میں حسکم کو منتنی کر دیتا ہے دھی کی نوی کے دقت جیساکہ حم تمہید میں سیان کر سے ہیں۔ اور طعام کی قید کفاری میں میں اسوجہ سے کی نوی کو دقت جیساکہ حم تمہید میں سیان کر سے ہیں۔ اور طعام کی قید کفاری میں میں اسوجہ سے کی نوی کو دقت جیساکہ حم تمہید میں سیان کر سے ہیں۔ اور طعام کی قید کفاری میں میں اسوجہ سے کی نوی کو دقت جیساکہ حم تمہید میں سیان کر سے ہیں۔ اور طعام کی قید کفاری مین میں اسوجہ سے کی نوی کو دقت جیساکہ حم تمہید میں سیان کر سے ہیں۔ اور طعام کی قید کفاری مین میں اسوجہ سے کی نوی کو دقت جیساکہ حم تمہید میں سیان کر سے ہیں۔ اور طعام کی قید کفاری میں میں اسوجہ سے کی نوی کو دقت جیساکہ حم تمہید میں سیان کر سے کی ہیں۔ اور طعام کی قید کفاری میں میں اسوجہ سے کی نوی کو دقت جیساکہ حم تمہید میں سیان کر سے کو بیں۔ اور طعام کی قید کفاری میں میں اس کو دو سے کہ سیاکہ کو دو تب میں کا میں کو دو تب میں کو دو تب کو تب کو دو تب کو تب ک

وَعَنُدُنَا لاَ يُحُمَّلُ المُعْلَقَ عَلِى المُعَلِّقِ عَلَى المُعْلَقِ عَلَى المُعْلَى المَعْلَقِ المُعْلَقِ عَلَى المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ الْعَلَى المَعْلَقِ المَعْلِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلِقِ المَعْلَقِ الْمَعْلِقِ المَعْلِقِ المَعْلِقِ المَعْلِقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلِقِ المَعْلِقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلِقِ المَعْلَقِ المَعْلِقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلِقِ المَعْلِقِ المَعْلِقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقِ المَعْلَقُ المَعْلَقُ الْمَعْلِقُ المَعْلِقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقِ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلَقُ المَعْلِقُ المَعْلَقُ الْ

اورهاری نادیکی مطلق مقید برخول منہیں ہوتا اگرید دونوں امک حادثیں ہوتا کہ میں مونوں کے درمیان تفاد پایا جا تاہے۔ کوبحد دونوں امک حارمیان تفاد پایا جا تاہے۔ کوبحد دونوں جا ج سے میں تفاد اور طوسام عام سے قبل تا سے ہوسکتا ہے اورب شاس ہی ۔ اور جب امک ہی دافعہ اور اور مقال ما موجوب امک ہی دافعہ اور اس سے اطلاق پر اور مقید کواس کی قب رکے سامة عمل کیا جاسکتا ہے حادثہ میں الساسی کہ مطلق کواس کے اور دونوں پر الگ الگ عمل کیا جائے گا۔ اور دونوں پر الگ الگ عمل کیا جائے گا۔ ہوگا۔ ہو

ب ریرمحمول نہیں کما گھا تو اگریہ دولوں دوالگ الگ واقعا طلق كومقيد ترمخمول مرس سي مصيد نص مين قتل كالفاره ومن نبئ غلام مومن کی فیدے سائے مقیدسے ۔ اور دوسرے کفاروں میں را وِركفاره فَتْمُ مِينَ غلام مُطلق كاذكريسهِ بعَينِ مُطلِق غلامٍ كَآأَرُاد كِرِي مَا كَفارِهِ ـ الگ د وحادثون میں ہیں- لہٰ زامطلق ُغلام کے 'ا زاد کریے کا حکم دیا گیا ہے کہ غلام

بد د ویوٰں اگر ایک واقعہ اور امک ہی حکمیں مٰدکور بہوں تو ا حنان کے نزدمک ير تحمول كرس تشتحي - جيسيحق تعالى كا قول فن لم يبحد فصيام ثلاثة ايام تُرِمتُواتره مِن متابعات كي قيد منبس مع حبكه قرارُرة عيرمتواتره مين حضرت مُعوَّدٌ کی قرارت میں متتابعات کی قید مذ*کور*۔ ہے - یہ آگر قیر ایک ہی آیت سے

مگرچ نکه قرارتیں دوہ وگئیں اسٹ فقہار نے اس ایک آیت کو مخلف قرار توں کیوجہ سے دو
آیتیں مان لیا ہے ان میں سے ایک آیت متنابعات کی قید کے سابقہ مقید ہے اور دوسسری
مطلق ہے ، دونوں میں تناقض واقع ہو گیا اسٹ کو تعارض کے لئے اس حکم مطلق کومقید
پر حمل کرنا واجب ہوگیا ہے لہٰ اول یہ کی جائیگی کہ جس طرح ابن مسعور کی قرارت ہیں تقابعات
کی قید ہے ۔ قرارہ عامہ متواترہ ہمی اس قید کے سابقہ مقید ہے ۔ کیوبیحہ روزہ کا حکم مطلق میں
ہواور مقید رہی ہوا ور ان دو یوں متضاد صفات کا روزہ متمل مہیں ہے اس لیے کہ جب
تنابع کی قید رہے سابقہ مقید کرنا گاہت ہو جائیگا تو مطلق کا حکم باطل ہو جائے ورنہ دومتفاد
ادی اور اور ان میں میں تو معالیہ کیا تو مطلق کا حکم باطل ہو جائے ورنہ دومتفاد

، من باب من من برام کسے وقع میں اور ہے۔ امام شانعی میں کا اصول ہی یہ طے شدہ ہے کہ ان سے نزد کیے مطابق کومتید پر محمول کیا جاتا

ہے۔ان کے نز دیک مذکورہ مشیئے میں مطلق کو مقید پر مخمول نہ کیا جائے سکا کیونٹھان سے نز دیک عیرمتواترہ ِ قرارت ساکوئی اعتبار منہیں ہے ۔ قرارہ مشہورہ بہویا قرارہ خبر واحد سے درج

کر دیو ۔ ان کے نز دیک قرارہ عزمتوا ترہ قرآن کا جزیر نہیں ، دریا ہویا سر عاب ہراہ ہوں۔ کی ہو ۔ ان کے نز دیک قرارہ عزمتوا ترہ قرآن کا جزیر نہیں ، نہی سنت رسول ارم صلے اللہ مامپ میں بتارہ بین وی میں سے ساتھ ،

تریو المح عزمتواتر قرقر آن موج مسی طریق بریقل کیا گیا ہے نہ حدیث کے طریق پرتقل کیا گیا ہے۔ ان حدیث کے طریق پرتقل کیا گیا ہے۔ لہذا کفارہ میں میں ان سے نزدیک کفارہ کو ایک کا کہ بین کا فی ہو جا بین گئے ، بخر متواتر دیکھے یا الگ الگ متفرق طور پر رکھ سے کفارہ ادا ہو جائیگا ۔ لہذا یہ مثال مطلق کو مقید پر محول کرسے کی مشال شوافع کے نزدیک بنرسے گی ، احزات کے نزدیک مثال ہو جائے گیا ۔

اخناف وشوافع کی متفقرمتال به جسیس مطلق تومقید برجول کیاگیام و دریث مسیحت اندایی است می مطلق کومقید برجول کیاگیام و ده دریت مسیحت بین ایک متفقر متال بن می حالت بین ایک می اندازی بن است کی اندازی می این می مسامنے کیا اور دوسری میکید دسام کے سامنے کیا اور اس کے کفارہ بین آنخصور کے فرایا حجم شہر دین -ا در دوسری میکید دوایت سے جس میں متتا اجسین

ى تىپدىكااضا فەتموجودسىيە-

وَحينتُ ذِيرِهُ عَلَيكَ آتُكُم اذا قَـرَّمْ مَتُمُ آتَكَمَ يَجِبُ الْعَمَلُ بَالْحَمَلِ فَالْحَادِثْةِ الواحدة ق والحكوالواحد فنى قولة آذُواعَنُ حَيْلٌ حُرِّوعَبْ وَقُولَمُ آذُوا عَنُ صُحِلِّ حَرِّوعَبُ دِمِنَ المُسلِينَ فينبغى آنُ يُعَمَّلُ الْمُمُلِكُنَ عَلَا الْمُقَتَّكُولِ إِذْ

وقت ہارے اوپرایک اعرّ اص وار دہوماسے کہ اسے احناف جب تم نے آ ركباكه حآدثة واحدا ورحسكم داحدين مطلق كومقيد برحمل ىطلق كومق*ىدىر محمول كرو* . وديون حديثين بهربين بخصور ں عبد وسی اور دوسسری حدیث بن آپ نے ارشا د فسرایا رود وعن کل حروعہ پیس عبدمطلق ہے، اور ٹانی میں المسلمین کے سائے مقید سیے - لہٰذا ِمناسب ہے يُحكيونكهٔ حادثه واحده ب ا قروه ب صدقهٔ فطرسي او انتيكي اور حكم بنمي صاغ يا يضعن صاغ - تومصنع بيناس اعتراض وا حب ہے اور وہ دو نوں کے متعدد ہونئے کی صورت ب ریکے علامِرہ میں اختلا منہے ۔اسکی مزیر تحقیق تو صیح عتراضْ نَقَلَ ثِياسِهِ جو احنا صَن بِروِارد بهوِ ماسِهِ-اعتراضِ به

**ΑΡΑΚΑΙΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑΙΚΑΙ Τ** 

نے آیک حادثہ میں اور ایکے

ہوں تومطلق کومقید برجمول کرنا صروری اور واحب سیے۔

لبندا فران رسول وهو رعب گل جروعب اور خدیث وهو رعب موسی می بی بی مناسب سے کہ مطلق کو مقید برخمول کیا جائے۔ اسے کہ دونوں روایتوں میں واقعہ اکیہ ہے۔ اور حکم میں ایک ہے اور دو مری مقال اور دو مری مقال اور دو مری مقال اور دو مری مقال عبد کے ساتھ من السلمین کی قب سبے ۔ بہلی حدیث اول میں مطلق عبد کے مال مقدمن السلمین کی قب سبے ۔ بہلی حدیث کا تقاصہ یہ سبے کہ غلام عام ہے مسلم مولم ہو گہد کے موام ہو ایک ہویا غیر مصلم کی جانب سے صدوم فولم کا اواکر نا واجب سبے ۔ اور دو سری روایت سے معلوم ہو لم ہو گہد ہے ۔ کہ صدق یو فطر موان عبد کے ماری جانب سے اداکر سے کہ عاد قدر ہو میں موام ہو کہ ہو گہد ہے ۔

ر صدقه فطرطرف عبیست لم کی حانب سے اداکر سے سما حکم ہے ۔ احناف کے نزدیکٹ کا فرغلام کی جانب سے بھی مولی پرصب رق فطروا وب ہیں۔ اس سے معلوم ہواکر احناف سے مطلق کو مقید پر محول نہیں کیا ہیں جبکہ حاوثہ اور شسکم دونوں ایک ہیں

سلط محول كرما جاسية تتعا-

چواټ ، - اخناف کی جانب ہے اس اعراض کا جواب یہ دیاگیا ہے کہ صدقہ فطرکے وجوب میں جو د خدیثیں وار دہوئی ہیں وہ است باب کے سیالیے ہیں ہیں اور اسباب میں مزاحمت مہسیں ہوتی اور نہ ہی تضا د- اس لئے کہ نئی واحد کے متعد داور مخلف اسباب کا ہونا ممکن ہے اس لئے دونوں روایتوں برعمل کرنا صروری ہے۔

شارح علیالرخبہ نے فرمایا اس کی مزید تحقیق توضیح میں ملاحظہ فرما میں۔ صاحب حاشیہ نے اس کو اس طرح میں الاحظہ فرما میں۔ وس کو اس کو اس کو اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ دار دونوں حکم سے بجائے اسباب میں وار دیہوں۔ دین مطلق اور مقید ایک حادثہ اور ایک حکم میں یا ہے جائیں۔ دس حکم تو ایک ہم و مگر جوادث دوہوں۔ دین حادثہ ایک ہو مگر دواحکام مختلفہ

میں مطلق ومقیدوار دہوں۔ دہ) دو جادئے ہوں اور دوختان کم ہوں جن ہیں یہ دونوں دارد ہوں۔
معردت اولی میں احزاف کے نزد میں مطلق کو مقید برجمول نہیں کیا جائیگا۔ جبکہ امام شافیج کے
نزد کی محمول کیا جائیگا۔ صدر تو فطروالی صورت میں مطلق کو مقید بربر بالا تفاق محمول کیا جائے گا۔
مذکورہ بیان کر دہ صور توں میں سے ثانی صورت میں مطلق کو مقید بربر بالا تفاق محمول کیا جائے گا۔
اس کی مثال الا ان میکو نافے حکم واحد میں گذر تھی ہے اور تیسری صورت میں امام شافی ہے مزد میک مطلق کو مقید برجمل کرنا واجب ہے مگر احزاف سے نزد کی اس صورت میں مطلق کو مقید برجمل کرنا واجب ہوگا نہ کہ احزاف سے نزد کی۔ اور بانجو میں صورت میں طلق میں مطلق کو مقید برجمل کرنا واجب ہوگا نہ کہ احزاف سے نزد کی۔ اور بانجو میں صورت میں طلق میں مطلق کو مقید برجمل کرنا واجب شہیں ہے ایس کی مثال صیا م کو تنا بہتی قرر کے ساتھ مقید کرنا

شافعی رحمة الشطیه کے استداں کا جواب شروع فر

STOCKE TO SELVEN SELVEN

د حکم می ندیا یا جا و جوه فا سده

80000

ترور الأفرار مددوم است رٺاڙنوارشرچ اردو ئتِكُماللا تَى فَى جُورِكُم مِن جُ شيطان الرجيم-ك المريمي كركست بالكر قتل كے كفاره ميں غلام كے سابھ ايمان ىنى غېرمۇن غلام كا آزاد كرنا كفار ەكى دائىگى ل ادر كفارة كلمار وكغارة ق نوامک د د سرے پرمحمو**ل ک**رسائے للذا قتل جوكه براگناه اور جرم عظیم سے اس کے كفاره بين مومن غلام كى قيد كگانا ممكن سے اكد

فَأَمَّا قَكُنُ الاسَامَةِ وَالعَدَ الدَّ فَلَمُ يُوجِبِ النَّى جَوَابٌ عَمَّا يَرِهُ عَلَيْنَامِنَ الْعَفْيِن وهُ وَالسَّبِ الْاَحْدِهُ الْاَطْلاقُ وَالفَيْدُ وَالسَّبِ الْاَحْدِهِ الْاَلِيلِ النَّاكُمُ وَالسَّبِ الْاَحْدِيلِ الْمَاكُمُ وَالْعَبْ الرَحْدِيلِ الْمَاكُمُ وَالْعَلَى وَالْوَلِ الْمَاكِمُ وَالْمَاكِمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ الْمَعْلَقُ وَالْمَاكُمُ الْمَعْلَقُ وَالْمَاكُمُ الْمَعْلَمُ وَالْمَاكُمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُلْكُمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمُعْلَمُ الْمَعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمَعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ الْمَعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

وَالامرُ بالتَثبت فِي نَبا الفاسق وجَبَ فَسَحُ الاَ كُلا قَلْ يَعِنَى فَكَنَ الْ المَالِلِ السَّلَةُ الْمُلَا ف الثانبَ بالنصِ الثالثِ الوامر فِي باب التنبت فِي نَبا الفاسِق وَهُ وَوَلَ دُوَ يَا إِهَا الذِينَ الثَّانِيَ ا امنوا إن جَاءً كُمُ فَاسَقُ بِنبَا, فَتبيَّنُوا فَلَمَّا كَانَ خَبِراً لَفَا سِق وَاحب التوقفِ فلا حرم تشتركا العدالة فِي المحادِ وماعملنا بحكل العطلق على المقيّر ر

ا دربهرطال اسامه اور عداله کی قیدتو بیست کی کنی کو وا جب بنین کرتی ہے ۔ یہ دواعتراض میست کی اسب کہ اطلاق اور تقیید سبب میں دارد ہوئے ہیں۔ اول یہ کہ جب ہم ہے کہا ہے کہ اطلاق اور تقیید سبب میں وارد ہوں تا ہیں۔ اول یہ کہ جب ہم ہے کہا ہے کہ اطلاق اور تقیید سبب میں دارد ہوں تا ایک کو دوسرے پر حمل بنی کیا جا تا ۔ اور میں آلیہ سبتری ہے ) اور دوسری دین میں ہوسا کمتہ ہوں آلیہ ہجری ہے کہوں کہ میں ہیں ہے خس من الابل السائمة شاہ ( با سبخ او نطوں میں جو سائمتہ ہوں آلیہ ہجری ہے کہوں کہ املی کری ہے کہ اسبب ہے ۔ اول مطلق اور ثانی اسامہ و جنگل ہیں چرکر زندگی گذار نا سے سب کہ مقد سبب سبب ۔ اول مطلق کو مقید پر محول کیا ہے بیہاں تک کہ ہم قائل ہوکہ عزیسا میک میں مقید سبب کہ نیز ہم سے کہ نیز ہم سے کہ میز سبب کہ دین حادثہ مختلف اور ذکو ہ واجب بہیں ہے۔ ووسراا عتر اص یہ سبب کہ نیز ہم سے کہا ہے کہ حب حادثہ مختلف اور

سل ندكيا جاسي كا- حالا نكرتم ب حمل كياسي جيساك الترتوالي سے دوا رمیوں کو گو واشبدوا دُويٰ عدلِ منكر ( اور دو عادل آدميوں كوا۔ مانتك كدتم واقعت سيكماول آيت دين رقرض كحادثهي نازل موني سياورثان مصئله طلاق میں رجعت سے باب میں نازل ہوئی سیے - تو مصنفیح سیے: جواب باالذين أمنوا إنّ حاركم فأسقُ بنبارٍ فتبينوا " (إسها يمان والوأكر فأسق تمبارك ئے تو متم تو قف و تحقیق سے کما مل کیس جب قاستی کی خبرواجب التو قف سئے کو لئے اور سے کا اور ہم سے مطلق کو مقید پر حمل کرسے کا کا کا جائے اور ہم سے مطلق کو مقید پر حمل کرسے کا کا م جب کیا ہے۔ <u>با قید الاساً مه</u> اله به بیهان احناف پر دواعتراص وارد ک بۆ*ڭ كودۇر كىيكے*ا حناف كا جواب بمبى بخرىر فيرما ياس*پ -* ا عرّا م ا میں وار دیہوں بو ان مساسے مطلق کو مقید سرمحول پنرکز من کے ہر۔ طلائعہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلق اور مقیدَ و ونوں اسباب میں واخل تہیں . اورا <del>د</del>یا بير-مثلاً مدست بيسي في حس من الابل شا ة (نهر ماسيخ ا وننول س سے دوسری حدمیث سے فی خس من الابل السائلة شا أة الرائيج سائلته اونول من

دوتؤں روایات اسباب وجوب زکوہ پردلالت کرتی ہیں۔ان میں سے اول حدیث مطلق ہے

ζασαροφορισμού με το προσφορισμού με το προσφορισμού το προσφορισμού με το προσφορισμο προσφορισμού με το προσφορισμού με το προσφορισμού με το προ

اس میں ابل کے ساتھ سائمہ کی قبید تھی ہے۔ اس مقام پراحنات مطلق کو مقید پرمجمول کرتے ہیں اور سيتے بي كريا خ او منط جو سائمتہ ہوں ان ميں زكوت واجب سے، عبرسائم پرزكوة واجب بني سے-وسرااعتراض یہ ہے کہ اگر ما دیے دوالگ الگ ہوں تو مطلق کو مقید بر محمول منہیں کیا جا تا ۔ ایسامنیں ہے ۔ اے احنا ف تم اسپنے اس اصول کے خلاف کرنے ہو۔ مثلاً دُین کے مسئلہ كے كا ارشا دسينے واستشهدوا شهيدين من رجالكر" (ئم مرد دب مير یہ آبیت مطلق ہے۔ اس میں رجال *کو عدالت کی قید ہے* میں جہاں فلاق سنے رجعیت کا حکم مبیان کیا گیا سہے اِرشا دسیعے واشہر وا دوی عد دا درا سینے میں سے دوعا دل کو گوا ہ بنالولی میہاں شاعروں کو وصف عدالت کے ساتھ مفتید کیا گیا - واقعات روہیں-اول میں رجال مطلق سیے اور دو سرا حاد نہ رحعت رہے متعلق ہے ۔" جِمَالِ کُواہوں کو عدالت کے ساتھ مغید کیا ہے۔ مگر اسے احنا من عرب ہرگو اہی کے سالے ا ت كومشرط قرارد ياسبي معسبي معلق كومقيد بيرمحمول كياسب جوئمها رسيا صول كے خلات ہو۔ ب ،۔ میںلے سوال میں سائمہ کی قیدا وردو سرے میں عاول ہونے کی قید کے نہ یاسے جار مت مسمری منعی منبس ہوی جیساکہ سوال کرنیوا سے سے سبحدلیا سے ، بعض حالوروں مث ا کے جابورے عوامل ( جوکھیتی وغیرہ سے کام آستے ہوں - اور علونہ ( جن جانور ک ر یا اکثرسال محمر می با نده کر جاره کھلاتا کہو) وغیرہ جا نوروں میں زکوہ کا واجب مذ سے مہیں ملکہ ان کے حق میں میسری حرسیف دارد ہو لی سبے اور وہ میسید اوالع اوفۃ اور میر مینوں متم سے جانور سائمہ سے علادہ ہیں ۔گوا مخصورے اس کے ہم سے اونٹوں کی زکوہ میں سائمہ ہو سے کی قید کگائی سے مطلق کو مقید مرجمول ہیں كياكياب لهٰذا مقيد كرب كاعتراص بم مرِ دارد در بوكا -اص کا جواب ہم نے دوسرے میٹ نکہ میں مذکورہ دونوں آیتوں کے علادہ ی<sup>م</sup> سے استدلال کیا سبے جس میں واڑ دہوا ہے کہ فاست کی لاتی ہوئی خبر جا پنخ پڑتال کر لینا چا ہے مثلاً عز اسمنك بير يا يبالدين امنوا أن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا في معلوم بوا فاسق ي خرسوي سبي كراورها يرخ براتال كي بعد قبول كي جائ - اس و جست خبردسين والي سرون عدالت موشرط فترارد بأكماست مِا کَوْتِ لِی کا م یہ ہے کہم نے اس مشکلہ میں بھی مطلق کو مقید پر محمول منہں کیا ہے اس لیے ا عتراص كرنادرست منہیں نہيے ۔

وَقِيْلَ إِن العَرَان سَفِي النَّظَم هَالْ اوْحُبُهُ رَا بِعُ مِنَ الوجوع الغاسلة وْهَبَ إِلَيْهِ مَالكُ وَهُواكنَّ الجننعَ بينَ الكلامَينِ بَحَرُفِ الوادِيُ جبُ القرائ حِهِ الحكيم اى الاشتراكُ فَيهِ لا تَ رعَابَ مَ المناسبة بين الجُهُمُلِ شَرُط فَلاَ تَجِبُ الزَّكُومَ عَلِوالصِّبِيِّ لاَ قَتُوانِهَا بِالصَّلَو تِوسِفِ قوله معناكل اقبهواالصِّلوَّة وَأَسُّوااللَّوْكُومَ فَهُمَا جُملتَ إِن سِي مِلنَا نِ عُطِفتُ إِحدَامَ مُمَا عُلَال خور بالوا وِفيقتض السوية بِينِهُ مِنا وَعندُ نَا الْيَضَّالاَ تَحِبُ الرَّضَوةُ عَلَّ الصبيّ لَكُ لا لِا حَبل العطعب كبُلُ لِعَولِهِ لا شَكُونًا سِغِهِ مالِ الصِّبِيّ وَاعتبَرُوا بِالْجِملَةِ النَاقَصَ فِي السّ طُورُ لا مِر القائلون الجملةَ الكاملةُ المَعْطوفةُ، علا ألكاملَةِ مثل قول بن ينبُ طالقٌ وَهِن الطالِوجُ بالمجمّلة الناقصَةِ السَعَطُوف فِي عَوَالكَامِل فِي مَثَل قُولِهِ زينبُ طَالَقٌ وَجِنلٌ فَانهُسَمَا يشترَكَ إن فُ الحنبر لاعمالةَ فَكِن االاوليا بِي وَ قَلِمَا إِنَّ عَطْمِكَ الْجِمِلُةِ عَلِى الْجِمِكَةِ لايوَ رجب الشُوكةُ إِنْ كَمَا وَجَبَتُ سِجُ الْجِملَةِ النَّاقَصِيحِ لافتقا يَ عَالِمًا مَا شَيْمَ بُسِبَهُ وهو الحنبرُ فات حسنهُ ا ب معتاجًا الى طالِق فلهٰ ذا حِكَمَ متِ الشركَ ثُمُ بخلافُ الكاملة المعطوفية فانتهك تأمُّكُ فَأَذَا تُمَّتُ بِنَعْسِهَا لا تَجِبُ الشركة إلا فِي الفَتِمُ إلكِ بكالتعليق في قو له إن وَخَلَب الدَّاسَ فَا نَبِ طَالُونٌ وَعَسُدِي مُحَرُّ فَانَّ الحِيمَلَةُ الدَّخِيرَةُ وَإِنْ كَانَتُ تَامَتُ مُ إِيقَاعَا لكتفانا قصكة تعليقا فضأرات مشارك وأمكر معكاسف التعلية بخلاب توله إن دخلت الدّائرافا ننتِ طالِق وَنَ ينبُ طالِقٌ فَإَتْ مَا لا يُعَلِّقُ طَلاقُ مَن بنبَ إِذُ لوكَ أَن عُرضُهُ التعليق لقال وَمَ يَنْ بِدُونِ وَكُور الْخُنُولان خِركان الْجُمَلتين واحدة فاذا اعادة عُلِمَ أَنَّ عَرِضَهُ التُّنَّجِيُزُ-

اوربون نے اور بیام الک الفاظیم قرآن یہ وجوہ فاسدہ کی جو تھی وجہ اور بیام الک اسلام الک استراک کو نا بت کر نا ہے۔ کہ دو کلا موں کے درمیان حرب واقر ہے جن کردینا صب میں اشتراک کو نا بت کر نا ہے۔ کیونکہ جلوں کے درمیان مناسبت کی رہایت کر نا شرطب لازا بالغ بیج برزگزة واجب نہ ہوگی، کیونکہ زگوۃ صب لوۃ سے مقردن ہے الشریف الے کے قول اقیموا الفت لوۃ وائو الزگوۃ (مناز قائم کروا ورزگوۃ اواکرو) بس یہ دو نوں کا مل جمع ہیں۔ واؤ کے ورایب ایک و دو کر کے اس کو دو کر کے درمیان مناسبت کی دو کر کے اس فول کو جب میں دا تو بیا ہو ہے برہا رہ خوال میں برا بررہ اسبے۔ اورزگوۃ ہی جہ ہا روان کو گوں ہے اس فول کو جب میں میں برا بررہ اسبے۔ اورزگوۃ ہی جہ کے اس فول کو جب میں سبیں بلکنی تر بیم کے اس فول کو جب سے ہیں داوئوۃ نی بال الصبی زنا بالغ بیج کے مال میں ذکوۃ نہیں سبے کا در ان کو گوں سے جانا فقہ برا عتبار کرلیا ہے میسنی ان قائلین سے جا کما کم برمعطوف ہو۔ جیسے برا عتبار کرلیا ہے میسنی ان قائلین سے جا کما کم برمعطوف ہو۔ جیسے برا عتبار کرلیا ہے میسنی ان قائلین سے جا کما کم برموجوکہ دو مرسے جا کما کم برمعطوف ہو۔ جیسے برا عتبار کرلیا ہے میسنی ان قائلین سے جا کما کم برموجوکہ دو مرسے جا کما کم برمعطوف ہو۔ جیسے برا عتبار کرلیا ہے میسنی بان قائلین سے جا کما کم برجوکہ دو مرسے جا کما کم برمعطوف ہو۔ جیسے برا عتبار کرلیا ہے میسنی بالیا ہے میں ہوں ہے جا کما کم برمعطوف ہو۔ جیسے برا عتبار کرلیا ہے میں ہوں ہے ہوں ہوں ہے جا کما کم برمعطوف ہو۔

رست ہیں ہے ۔ میجہ نیہ مطالہ علم میں افتران علم میں استراک تو نا بت مہیں کر نا ۔ البتہ حملہ تامہ اگر تھی چیز کی جانب محتاج ہوتو اس میں جملہ تامہ بھی شریک ہو سکتا ہے جیسے کر تھی جمنے کو سٹر طاپر معلق کمیا گیا ہو اور اس پر دوسرے حملہ تامہ کو معطوف کیا گیا ہو تو معطوف اور معطوف علیہ دوبوں سٹرط پر معساق ہوسے میں شرکی ہوں گے جیسے اِٹ دخلت الدارُ فا نت

طالق وعبدی حری بو شرط بیکے بلید مجانے برعورت برطلاق ہوجا تینگی اور غلام بمی آزاد ہوجائے۔ گا-اورشرط حب بک ندبائی جاسے کی عورت کی طلاق معسلی رہیے گی، اسی طرح غلام کا آزاد ہونا

سبی مسکق رہے گا کیوبی کا م کی ترتیب اس پردال ہے کہ سینے والا نوری طور پرغلام کو آزاد کر نا سہیں چاہتا ندیبی طلاق دین ا چاہتا ہے۔ اس لئے دولوں جلے گھر میں داخل ہوئے پرمسکتی رہیئیے

د خول دار پرمنسناق ندر سبے گی بنمیو بحد اگر سیجنے والا زیرنب کی ملاق کومنساق کرنا جا ہتا تو در ہے۔ حکا کو ناقص استعال کرتا ا در صرف زیرنب کہتا ۔ زیرنب طالق یہ کہتا ۔ ا ور حب حبار کو کا مسل ذکر کیا تومعساوم ہواکہ وہ دوسر سے جبا کو اول پر شر کی کرے معلق کرنا منہیں جا ہتا ا س لئے زیزب

پر فوری طلاق واقع ہو جلئے گی۔

كَالْعَنَاهُمْ إِذَا حَوَيَ عَنَوَ تَكَالِكَ وَآءِ هَٰذَا وَبَحِثُا حَامِسٌ مِنَ الوجوءِ الفاسدُرَةِ اَوْمَ دَخُطُ خلاب طونِ السَّابِقِ حَيثُ أَكَرَّ وَ مَنْ حَبُ الْصَالَةُ وَالْـ مَذَ حَبُ الفَّاسِدُ ءُ تَبَعَثُ أَوَ تفصيلُهٔ اَنَ صيغَة العامِ إِذَا أُوْم وَت فِيضَا صِفْق سَغْصِ خاصِ فِي نَصِّ اَوُقُولِ الصَّا فَانَ كَانَ كَا الْمَانَّ فَيَا الْمَانَّ الْمَانِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَيَجُلُ فَانَ قُول الْمَعَ الْمُوفِي الْمَانَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَيَجُلُ فَانَ قُول الْمُعِي الْمَانَّ الْمُعَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَيَجُلُ فَانَ قُول الْمُوبِ الْمَانِي وَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

أكربي كلام ستقل جوتا بايس صورت كهجواب دينے والا كبت لکٹ علی الف درہم ہو یہ از سربو اقرار ہوتا اور ہماری بحث سے خارج ہوتا۔ نو ان تمام صورتوں سنى مذكوره تينول صوريو ل ميں صيغة عام سبب ورو دیکے ساتھ محضوص ہو گا بالا تعن اور قطیت ابتدار کلام کا احمال ندر کھے گا۔

سده میرسیمای بچویش وجه: اس وجه کومصند بیسیای بین انداز شروع میں آپنامشے کک بیا*ن کیا ہے اوراس کے* البع

رنو شروع كما كيا بهويو بالاتف إق وه صيغته عام جميع افرا دكو شامل بهو كاادر ته خاص منه مو گاجس کے متعلق وہ وارد ہموا ہو۔ آ درا کر کلام بطور ترا اً عُرِّ لِرَبِّ فِي فَرُجِح ، يا سَدَعَى مَ سُولُ اللَّهِ عِلْهِ عَلَيْكِيمُ ا

ے عرض کیا قد کان بعض کا لاہ اس میں سے بیض توہوا۔ 2 ان معابی کی تصدیق فراتی - بو آت سے آبی ماندہِ ووتوں رکعتوں کو پورا فرمایا اور بہوفراً یا۔ یہ استدا ٓ تَیُ زَمَا ٓ کَی بات ٓ سبے حب ٓ سما زکے اندر باست کرنے ہی مَالفت

حاصَتَ بيه بهوآكه مذكوره مثال بي اول جميله رجم كالغطسي - اوردوسرسي سي العلاط سررمما ورسرسیده می صلاحیت رکفتاسید منگرفا د کا قرمینه اس بردال سی که کے استعمال کیا گیاہیے۔ یا وہ صیغہ عام جواب کے مقام پر وارد ہوا ہو اور یهان بطور خزا سطے استعمال کیا گیا ہے۔ یا وہ صیغۂ عام جواب کے مقام پر دارد ہو آ ہو اور صرف جواب ہی برنشتمل ہو، جواب سے زائد اور کو ئی چیز اس میں مذکور مذہو - جیسے ایک آ دمی کو صبح سے کھانے بر ملا باگیا تو اس سے بلا سے سے جواب میں کہا ان تغیر ست فعیری حر<sup>ما</sup> ان تغدیث نعبری ترایخ جواب کی حکمه استعال کیا گیاسید اور جواب کی مقدار سے زیادہ بات اس میں منہاں تھی تمی سیے ۔

وَإِنْ زَادَ عَلَا صَلَى الْجُوابِ بِأَنْ لِقُولُ الْمَدُعُوّ الْيَالُغُدَاءً إِنْ تَغُدَّ يُتُ الْيَهُ الْمِن فعكُ بِ يُ حُوّدُ هِ إِنَّا هُوَ الْقِسُمُ السوابِعُ الْمُتنا وَحُوْمَ الْكُ قُولِكَ الْمَيْعَ وَمُ وَسِيرِ وَلَيُمِيرِهُ بُنَكِهُ الْحَنَّ لِالْقَعُوالُ إِنَّ فِيهِ الْمُتنا وَحُومُ مَا الْكُ وَالشَّافِقِ وَمَ الْمَي فينُدُ هُمُ مَ يَخْتَصُّ بسبب، أيخ فَإِنْ في عِلَى الْمَاءُ الْقَيْدِ النَّالَة وَمِعَ غَيرالدَّا مِي الْوَحِة لايعتِي عَبُدُهُ وَحَنُ نقولُ إِنَّ في عِلَيمُ الْمَعْ الْمَاعِ النَّامِ وَلَا الْمُعْلِقِ مِعَ الدَاعِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُومِ وَلَا الْمُعْلِقِ مَعَ الدَاعِي الْمُومِ اللَّهُ الْمُولِي الْمَاءُ الْمُعْلِقِ مَا الْمُعْلِقِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقِ مَنْ اللهُ اللهُ

اوراگرصیف مناه دیر برطا بربی اور تدرجواب نائد بوجاد و الاستخص کتاب ان تفتیری الیوم فدری و ایر اگرا ج کے دن میں کھانا دوب را کھاؤں تو میرا ظام آزاد ہے ) ہی چوسی قتر ہے جو بتنازی فید ہے و الاستخص کتاب ایمان میں چوسی قتر ہے جو بتنازی فید ہے ۔ تو همارے زوی سبب کے سابعہ میں خصوص بوط المین ایمان میں جو اورام فرفر و اسک زائد حصد نونہ ہوگا ۔ بخلات بعض ایم ہے اوروہ امام مالک ، امام خافیج اورام فرفر و اس دن میں دائد حصد نونہ ہوگا ۔ بخلات بعض ایم ہے سابعہ می خصوص ہوگا ۔ امرام مالک اورام میں ہوئے ہیں اس دن میں دائی کے فیر کے سابعہ یا تنہا کھالیا تو اس کا غلام آزاد مذہوگا ۔ اور ہم یہ سی تھے ہیں اس دن میں دائد میں میں میں میں تو بیکہ جال اوروں جگہ وہ دو میں کہا سابعہ بیان میں میں ہوگا ۔ اور ہم میں خوص کہا ہوگا ۔ اور ہم میں میں ہوگا ہو اس میں میں میں ہوگا ہو اس میں میں ہوگا ہو اس می میں ہوگا ہو ہو اس میں میں ہوگا ہو میں ہو کے لئے میا ہو میں ہو کے ایک میا میں ہو کہا ہو میا جو میا جو اور ہم ہو کے لئے ہو یا غیر سہو کے لئے ہو یا غیر سہو کے لئے داسی طرح تمام افراد الف کو شامل ہے خواہ اس مال کے دوس ہو کے لئے ہو یا غیر سہو کے لئے دوس میں میں ہو سے میں ہو کے لئے ہو یا غیر سہو کے لئے داسی طرح تمام افراد الف کو شامل ہے خواہ اس مال

اليسيهي لغظان تغديث هرقيمكي غذاكوشامل بير بنواه تغدى بهوجس كي جانب اس كوبلايا كيابي یاوہ تغب ری ہویا . . . . . . جواس سے اپنی خواسٹ سے کی ہے۔ یا وہ تغدی ہوج بغیب بلائے عل میں آئی ہو۔

نے امکی جواب اور دیا ہے کہ اس حگرصیف عام سے اصطلاحی عموم مراد نہیں دوسرے حضات نے امکی جواب اور دیا ہے کہ اس حکہ صیفہ عام سے اصطلا ی ہموم مزدجیں ہے البتہ مطلق صرور ہیں ۔کسی قیدر کے ساتھ مقید نہیں ہے ۔ فتاً مل کر کرسٹ ارم علیالرحمہ سے ایک اور جواب کی جانب اشارہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ

وه صیغه عین خاص نه هو ،خوا و مطلق عام بو یا نبیمرا صطلاحی عام جو -

وَقَيلِ الْكَلَّامُ الْمَدَنُ كُومُ الْمَكُنَّ وَاللَّهُ مِ الْحِبُومَ لِنَا وَإِنْ كَانَ اللَّفَظَ عَامُّنا وَهُلْ أَا هُوَ إِلِو حُبِهُ السِّيَا وسِ مِنِ الوجود الفاسِ لَ ﴿ فَلَا مَكُونُ عَنْ لَا مَوْلَ تَعَالَى إِنَّ الْاسْبَرار فِي نَعِيمُ وَرابٌ الفُجَّارُ لَوْجِويُم مِمَّا يُسَنَّدَ أَنُ بِ، عَلَى حَالِ صُحِلٌ بِرِّوَ فَاجِرِ مَل عَسَط حَقِهِمْ فَتَكُا وَ الْمَا وَ يُقَاسُ عَلَيْهِمُ آؤِيتُبُتُ مِنْ آخِرَ مَ عَيْلَ نَاهَانَ آفَاسِكُ لِا بَ اللفظاءُ ال عَلِ العِيمُومِ فلا يُمَنِ إِفْ يَهِ وَلا لَتُمَا عَلَى الْمِمَامَ وَ الدَّفِيمُ اللهُ عَلِي المُعَامَ فِي اللهُ يُمْسَنَّكَ بَعَمُومِ قُولَ تَعَلِّكُ وَالَّذِينَ نَكِلُونَ اللَّهِ عَلَى وَالفَصَّةَ اللَّهِ مَعْدُوب الركورة سِفِ لَمِلِي النساء وَ إِنْ كَانَ وَ ابِ دُافِ فَوْمِ عِنصوصٍ كَ فَرُوااله هنت وَالْفَضَة وَ بَكُونُ إِ طَلَاتُ مِيْعَبِ الْمُذَاكِيرِا عَبِي الْبِي الْفِي الذِينَ عَلَيْمِنَ تَغُلِيبُ السَ حرَّرَ تُكاسِفِ العَسِيرِ ٱلاحْمَدِيثُ

ور بعض نے کہاہے کہ وہ کلام جورح یا ذم کے لئے ذکر کیا گیا ہواس میں عموم ى *ہوتا اگرچيە*لفظ عام ہی تميوں بنہ ہو۔ اور بير وجوہ فاسدہ کی جيٹی وجہ سہے۔ · التُديعُ اليُنمَا قولُ ان الإبرازُ لَغِي نعيم اور وَ إِنّ الْعِجارِ لَغِي حُمٌّ عَينِ اولِ مِير اے امر ثانی آیت میں ہر فا جر تھیلئے اسے تدلال نیر کیا جائے گا بلا قوامط ان **و کو**ں پر لال ہو گا جن کے بارسے میں یہ آبیت نازل ہوئی تھی اور ہاتی ا فراد کو ان پریانہ قیاس کہ سیردوسری نص سے نابت کیا جائے گا اور همارے نزد مک یہ فاسد بنے کیوں کہ لفظ عوم بردلانت مراسي سيريساس كى دلالت مرح وذم براس كمنانى سبى بسيريس اسامول كَ يَحْتُ التَّرُيْفِ لَــ لاَ سَرِّ قُول وَالْذِيْنِ يَكْنُرُوْ لَ الذِهِبُ والْفِضَةُ الآية (اقرره ولُكَ جوسونا اور چا ندی کو بطور خزا نہ جمع کرستے ہیں ہے عموم سے عوراتوں کے زیورات پر وجوب زکان کا اسلال

📃 نورُالا نوار جدده ئەرنىلانوارىتىرچ اردو جانا جائز سبے۔ اگر جا برت مخصوص قوم کے بارسے میں نا زل ہوئی جمنوں نے سونا چاندی کو ا جمع کیا مقا۔ اور لفظ الا زین مذکر کا اطلاق عور بوں برتغلیثاً ہوگا جساکہ سے تفد احری، سده کی تھیٹا و جہ :- اگر کوئی جملہ مرح کے عام ہوت سے منافی منہیں ہے اس لئے سمی اس کام ہے وَالَّذِينَ مِكْنُرُونَ الذِّيهِ وَالْعَضِةُ الزُّ اس مِينَ بَعِي عَوْمٍ مِا مِا جَا إِلَا سِيرِ اسِ لال كرنا درست ہوگا ۔ اگرخیہ یہ آبت خاص کم مور أس خبكه مرف جمع كرك بي معسى بين-اوربير كه وه زيوة أ داء وعميد تمانعتان أل مدفون كسي تنبي سب بلكه وه مال مرادست جس ى زكاة ادام في اعتراض - الكذين كا عيفه لو مذكرك القريد - المذاس آيت كتحت ورس

ئيونئرداخىلېوں گى؟ **جواټ**، د رونزين كا صيغه ند كر كيلئے توسيه مگر تغليبًا اس كا اطلاق عور توں ئريمې كرديا گيا ہے۔

وقيل الجنع المهضات المالجماعة هذا وجه سأبع مِن الوُجُون الفاسدة فاق عنده مُ إذا وقعت مقابلة الجمع بالجمع حكم حكم حقيقة الجماعة فحق كالم واحد اي لا بن لا بن لكل فرد مِن الرابع بالجمع الاقل مِن كَلَم حقيقة الجماعة في كل من الموالا النقود والحب المحرو المراب المحرو المحرو المحرو المحرو والعود والمود والعود والعود والمود والعود والع

اور دجن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ صیغہ جمع ہوجا عت کیطرف سنوب ہو۔ وجوہ فاسرہ میں سے جو حقیقت جا عت کا حکم ہر فرد کے حق میں ہوتا ہے۔ بعین کا اول جمع کے افراد میں ہوتا ہے۔ بعین کا اول جمع کے افراد میں ہوتا ہے۔ بعین کا اول جمع کے افراد میں سے ایک فرد مفرور ہوگا۔ بس الٹر تقالے لاکے تول خذمن اموالہم صدقہ ' رہا ہاں کے اموال میں سے صدقہ وصول کیجئے ) ہمال سے خواہ وہ سوائم میں سے ہو ایک مال پر اغذیا ہیں سے ہوا کہ مناز میں سے ہوا کہ مال پر اغذیا ہیں سے ہوا کہ مناز میں ہے ہوا کہ مال پر اغذیا ہیں سے ہوا کہ مناز میں ہے ہوا کہ مناز میں ہے ہوا کہ مناز میں ہوگا۔ بس کا حرور کے مقابل مناز میں مذکور ہے۔ اور ہمارے نز دمک اس کا حرکم یہ ہے کہ آجاد آجاد کے مقابل ہوں ، چنا پنجیب کوئی شو ہر اپنی دو ہویوں سے کھے اذا ولدین فائما طالقتان (جب م موس) دو ہوں دو ہوں طلات دالی ہوں ہیں ہراکی ہوی سے امکا میں ایک اور کا جنا تو ہو ایک ایک اور کا جنا تو

کی مثال ٹیسٹوا ثیا بہم "رامخوں سے اپنے کیوے بہنے "رکبٹوا دُوَا ہمم " (انمغوں نے اپن اپن سواری پرسواری کی مثال ٹیسٹوا وجو بھم " رہم سب اپنے اپنے جہروں کو دھوئوں بیسب الفسام آجاد علی الاحاد کی مثالیں ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے فا غندلوا اید بھی وار حکلم میں ایک ایک ہاتھ اور ایک سے ایک ہاتھ اور ایک میں ایک ایک ہاتھ اور ایک میں ایک ایک ہاتھ اور ایک میں ایک ہاتھ اور دوسرے ہرکا دھونا اجماع اور دلالہ التھ ہے تا ہت ہے۔ اور دوسرے ہائمہ اور دوسرے ہیرکا دھونا اجماع اور دلالہ التھ ہے تا ہت ہے۔

وَقَيْلَ الْامِرُ مَالِلْتُهِ وَهِذَا وَحُيلًا ثَامِنٌ مِنَ الْوجودِ الناسدَةِ وَفَيلِهِ إِخْتِلَا فُ كَثَارٌ فَقَيلَ لا كُلُهُ لِلامرِ وَالنهي فِي صَلَّ هِمِنَا أَصِلُا وَقَيلَ لَ يَعْفَكُمُ فَي لِو وَهُو كَرَكَ الا مُرَبَّالشَّوعُ يَتَّصَوَّالنهي عَنْ صَلَّةٍ ﴾ والنَّعُ عن الشَّى يكونُ امُرِّا بضدَّ إِ فَيْدِ لَ الإِمْرُ عَلَا تَحْرِيم ضِدَّ } وَالنَّعِي عَظِ وُجِوبِ صَنْدٌ؛ فَأَنْ كِيَانَ لَهُ صِنْدٌ وَ اجِلُا فَيِهَا وَإِنْ كَانِتِ لِكُ ٱصَٰدُاوُ كَ تَكِيرُةٌ وَ فغ الإمرِيَخُرُمُ جميعَ اَحْمُلَ ادلا وَفِي النهِي يَكْفِلُ ﴾ الانتياك بواحدٍ مِن الاضدَ ادِغارِمُعانِ وَهَذَا هُؤَ عِنِتَا مُ الْجَمَّا مِن وَعَنِكَ نَا ٱلْأَمْرُ بِالشَّوِءِ بِقِتَضِى كُرَا هَانَّا حِبْدٌ ﴾ وَالنهى عَنِ الشَّي يَقْتَضِيُ أَنْ يَكُونَ صِنْدَ ﴾ في مَعْنَ سُسَتِي وَاجِبَةٍ وَ لا لِكَ لِا نَّ الشَّيِّ فِي نفسِهِ لَ سُيدُ كُ عَلِي صَبِلًا لا وَانْمَا مِلْزُمُ الْحُكُمُ فِي الصِّدِ صُرُورًا لَا لَهُ للامتثألِ فَتَكُو الدِهِ كِلا الدُك وَ لَا لَكَ وَذَ الكَ وَجِي الكواهَا أَسِفِ الأوْنِ لِأَنهَا وُون العَوْرِي وَالسُّنَّةُ الواحِبَ مُسفِ الثانِي لانهَا وَق الغرض وكيس البثكرادك بالاقتضاء الترض كله الستأبق بجفل غيرالمنطوق منطوقاً لتصحيح المنطق بَكُ أَثُبًا تُكَ ٱمُولِاتَنهم فقط و هٰذا إذاكُمُ يَلْزَمُ مِنَ الْاشْتَعَالِ بَالْضُدِّ تَفُومِيتُ المَامُومِ بَبَهُ فَإِنْ لَزِمَ مِنعُ ذُ ٓ لِكَ يَكُونُ حَرَامًا بِالْاتفَاقِ وَ هٰذَا مِعِنْ مَا قَالَ وَفَا ثَدَةً هٰذَا الْاصِلَ أَنَّ العَرْيَمُ لِنَدًاكَ غُرِنكُنُ مَعْصِودًا بِالْامِرِكُمُ يُعَتَّبُرُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ يَفُوتُ الْاَمْرُ فَاذَالَهِ كُفَةً تُهُ مُكُرُوهًا حِالاً مريالقيام يعن الى الركع على النائدية لعُن فواع الأولى أوالُغالة بَعُنَ فَرَارِطُ السَّمْ الْمِرْسِيْهِ عَنِ الْقَعُودِ قَصِلُ الحِدِّرَا ذَا تَعَدَى ثُمَّ قَامُ لَا تَفْسُلُ صَلَاتُ مَ بَنفَسَ العَعْوَدَ وَكُلْتُ مَا مَكُونَا لَا نَى نفسَ العَجُ دِ وَهُوَ تَعُودُ مِعْدُ ارِنْسِبِيحَةِ لَايفِرْتُ القِيامُ فيكُرَهُ وَرانُ مَكْثُ كَتَ يِرًا بِحَيْثُ وَحَبَ إِنَّوْ ابْ القيامُ ينسُد الصَّلُوةِ وَمِنْ هِ مُناظَلِمَ وَ اَتَ الْاشْتَغَالَ بِالْضِرِّ فِي الْوِقْتِ الْمُوسَّعِ للصَّلْوَة لَلْكِيْرُمُ وَفِي الْوَقْتِ الْمُضَّيِّقِ لَهُ ا يَحُرُّمُ وَرانَ كَانَ ذَلِكَ الْضِنَّ وَنْفِ عَبَادَةً مَعْصُودَةً أَوُ امرًا مُبَاحًا -

اور بعض نے کہا ہے کہ امر بالشیء میہ وجوہ فاسدہ کی اسمطویں و جہ ہے اوراس میں

تزجمت

<u>۱۲۲ کے نوزالا نوار جددوم</u> ہے کہ امرا ورمنی کا اپنی صنب میں ضده كالعا امركا تقاصنه امرکی صرورت. ا ورا د تئ ُورجهاؤل جس کا ذکرسا نوع الموربه کے مخالف کامکروہ بالموربيهما ترك كردينالازم نهآر یئے۔اوراگر تر ر سکا جسسرام ہوجا نگیا۔ مصنف *ایسے کول کا یہی مطل<del>ے</del> ہ*-اس السبعانس ليئ اس تحريم كااعتبار صوف ا نهربوتو فحاكف امرمكروه اسسے فراغیت ئے دِفت ہیں *کنجائش ہوت*و یہ امت تغال شتغال بالضارحبكه نمازسا سے بیسمی واضح ہوگ روقت میں بیحب رام سہے - آگر حیبہ اس اشتغال عبادت ہی کیوں نہ ہو، یاا مرمباح ہو۔

توزالا نوار جددو شی ى تسرسكا اس ب جواقتضار سراصطلاتی اقتضاء شغل بهؤط أ بالبويق مامور به كوبؤ م ی جبر کاا مرکبا جائے تو اس کا - تحريم اس وَقت مق**صود** ا <del>ŎŨŎ**ŨŎ**ŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎ</del>ŎŎŎŎŎŎŎŎ

وماسیے - لہٰذاحس صورت میں مامور سرعمل کرنا لی در کورٹ بڑھنے کے لجد دوسری رکھنے \_ لے لئے انتظا تونفس قعور سے اس کی نماز فاسد نہ ہوگی البتہ مگروہ ہوگی. تے ساتھ ب*ے میں* تیا تسبحان الشريحينه كي مقدآر كإبيثهنا قيام كونوت منہيں كريا اور حب تقنسس

جا تا ربا ہو اب نماز فاس*ر ہوجائے گی*۔ وَ لَهُذَا قُلْنَا إِنَّ المُهُورِمَ لِمَّا نُهِي عَنْ لَبُسِ المُخيطِكَ ان مِن السُّنَّةِ لَبُسُ الْاسْ الرم وَالرِّدآءَ تَعْرِيعٌ عَلِ أَصُلِ أَنَّ الْنَهِ مِ تَقْتَضِى أَنْ يَكُونَ حِنْكُ كَاسِفِ مَعَىٰ سُنَّةٍ وَاجبِيرٍ وَ وَالْكِ إِلاَتَ مَا لَهُ مَا نَهِى ٱلْمُحُومِ عَنُ لَبُهُ (الْمُحْدِطُو َ لَا مُبَدُّا اَنُ يَلَبُسُ شَيْئًا العوسَ فَ كَا وَى مَا يَصِي نِهِم الكفائية مُوالاً مَا ارْدَ السِّداء وليم أَنْ لاَ سِالْكِيا كَمَا لَهُمْ تُلْزِلْفِ السُّنَّةُ ٱلمُؤكِّدُةُ وَإِلَّا فَالسُّنَّةَ الْاصْطلاحِيَّةٌ هُوَ مُناكَانَ مَنُونيًّا عَنِ الرِسُولِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا لَامَا يتَبتُ بِالعَقْلِ وَقَالَ ٱلْوَلُوسُفَ عَطْفَتُ عَلِّ قُولَم، قُلتَ يقتضي وككراهكة خِدلِه عَلِي غيوسرتيب اللَّفَتِ نَعِنى لاحبَلِ والقاعيدة قال أبويسف خاصَّةً أنَّ مَنْ سَعِدَ عَلِي مَعَانٍ بَعِيسٍ لَهُ تَفْسُدُ صَلاَّةً تَنَا عَيْرُ مَعْصُودٍ بَالنَّهِ وَإِنْ مَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا وَمُ السَّاجُودِ عَلَى مَكَانٍ كِلَّا هِمِ فَإِذَا عِالْحَادِ هَا عَنَكُوهُ فِالاِشْتَعَالُ بَالسُّجُودِ عَلَا مَكَا يَ خَبِرٌ بَكُونُ مَكُودِهُ أَعِنْكُا تَ النَّهُ كُفُوِّتِ المَامور به حِينُ أعَادُ هَا وَقَالُ السَّاحِبُ

ئةُ الْنَجْسِ لِأَحَبِلِ المُنْجَاوَى قِ شَلَمُ تُوجِدِ الطَهِيَانَ لَا فِي كَجِزَاءِ الصَّلَوةِ وَالتطهِ أَرُ عَنَ حَمُلِ النَّحَاسُةِ فَرُضُ دَاكِمٌ فَيَصِيلُ ضِلْ لاَ مُفَوِّ ثَا لَلْفَرَ ضَ كَمَا فِالضَّوْمِ فَكُمُ الْفَرَضَ عَنُ وَضَاءِ الشَّهُ وَ وَفَرْضَ فَالْقَوْمِ وَ الطَّوْمُ يَغُو تُ بالِ كَ لِ فِي جُزُة مِنْ وَقَتِهِ فَكُنْ لِكَ الكَمَةِ عَنْ حَمْلِ النجاسَةِ، فَمِن سِفِ الصَّلُوةِ وَهُوَ

تَهِ الْحَاْمِلِ لَـ يَهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

يُفُونُ بَالسَّجُودِ عَلَى مَكَانِ نَجْسٍ فَتَفْسُكُ-

ہے کہ فحرم سلے ہوئے کیڑے سے روکد ما گیاسیے۔ آل یے کچھ سیننا عنروری ہے اورا دنی درجہ ح ا مِر چادرَ ہے تو لازم ہے کہ ان کا بہننا نہ چھوٹر سے جس طرح سنیتِ مؤکّدہ حی و ہی اسیے جورسو يعطعت سبيءا وراس فا ىحدەكاا عادەكدا بۇ و ە ر نبوالا حا بل بحس کے درجہ سے پاکی ایک دائمی فرض ك خَكَر يرسجه ه كرما > فرص كما فوت كرينو الا بروكا ، جيها كه صوم بين جبر كم م یا م سے تحتی جزء میں کھانے سے نوت ہومآما ركناكم بمنازمين فرمن سير اوريه فرضيت بخس عكر سجده كر وُّوا صُول به ادَل امرائش اس بات کا تقاصه کر تابید کراس و دسم به منی عن الا 00000000000 نٹر بن عرض کی روائیت ہے کہ امکی شخص نے حضوراکرم کیٹرے میہن سکتاہے۔ فرما یا سرتا مذہبہنو ، لیگڑای مذہا نه بيهنو-البته كنبي شرياس بوسقه مهول تؤوه مورسي مين سكة

222

222

لہٰذا بغیرسلے ہوئے کبڑے جیسے تہدندا ور چادر کا بہناسنت ہوگا۔ کیونکو تحرم کو جب سلے ہوئے کپڑوں سے بہنے
سے منع کیا گیا ہے تو ستر کو چیا نیکی صرورت سے وہ کوئی نہ کوئی کیڑا ہزر ہے گا ، اور ستر پوشی کے لئے تہدند
اور چادر کا نی ہو جاتے ہیں۔ کہن ااحرام کی حالت ہیں ان دولوں کپڑوں کو بڑکٹ نہریں گے جیسے سنت
مؤکدہ کو ترکے بہن کیلے آیا۔ لہٰذا ثابت ہوگیا کہ ٹئی کہنی اس کی خب دکے سنت مؤکدہ ہونیا لقاضر کی
ہے۔ اس کا مطاب پر سنین کو وہ بعب پنہ سنت مؤکدہ بن جائے ، ور نہ تو یہ واقع کے خلاف ہوگا۔ کیونکہ
اصطلاح میں توسنت وہی ہے جس کو حضور صب اللہ طافیت ہے کیا ہویا ارشاد فرمایا ہویا کس کو وہ کا م کرتے
مؤکد کے سراور نہ با ہو یا ہو ہو۔
اس ماصلات فرمایا ہوئے وہ سنت مؤکدہ مراد نہیں ہے جو صرف عقل کی مرد سے تابت ہو۔
اس ماصلات فرمایا ہوئے وہ سنت مؤکدہ مراد نہیں ہے جو صرف عقل کی مرد سے تابت ہو۔

اُس اَمول کی تفریع میں اما م ابویو سعن شیر فرایاکہ آگر کئی نے نایاک جگہ پر سجدہ کیا تو اس کی بنساز فاسد نہ ہوئی کیونکہ ہنی سے مقصود نا پاک جگہ پر سجدہ کر نامہیں ہے، ما مور بہ صرف پاک جگہ پر سجدہ کراہیے۔ البذا آگر ناپاکٹ جگہ پر سجدہ کرسنے کے بعید باکٹ جگہ پر سجدہ کر لیا تو اس کی نماز صحیح ہوجائے گی۔

خلاص برکام کام برگراه م ابویوسفنے کے نزو کیک ناپاک حکہ پرسجہ ہ کرنا مکردہ سبے ، منیاز فا سد نہ ہوگی - اس وجہ سے کرجب اس نے دوسری پاک حکم پراعام ہ کرلیا تواب وہ مامور ہم کوفوت کر نیوالا نہ ہوا - اور جب مامور ہ

كونوت بنبين كياتو مامور به كي صف حرام مزبوكي-

صفرت امام صاحب اوراما م محسد رجم النترك نزد مكس ما پاک جگریسبره كرنیوالا الیا بے جیبے اس فراسین با مقد میں نجاست کے رکھی ہے ۔ کیو بخر جب دہ بخس حکمہ پر سبحہ ہ كر گیگا تو اس حکم سبحہ ہوگا اور نماز کے بعض جصے میں طہار ہے اتنی دیر نجاست کے ساتھ رہب گا۔ اور صفت سبخ است سے متصف ہوگا اور نماز کے بعض جصے میں طہار ندر ہے گا جہ نجاست سے طہارت كا ہمو نا صروری اور فرض ہے ۔ اور نا پاک حکمہ پر سبحہ ہ کر نا حسر ام ہے ، اس بنا دہر نماز فاسد ہوگا ۔ اس كی مثال الیم ہے جوجا ناہے ۔ اس كی مثال الیم ہے جسے روزہ میں شہوت كو پوراكرت سے بچنا فرض ہے ۔ اوراكر روزہ كے اوقات ہیں ہے كسى وقت سمى کمالیا جائے تو روزہ فاسد ہوجا تاہے ۔ اس طرح نماز میں نجاست کے اسطال ہے باز رہنا فرض ہے ۔ اور نا پاک حکمہ پر سبحہ باز رہنا فرض ہے ۔ اور نا پاک حکمہ پر سبحہ و جائے كو وہ اور درست نہ ہوگی ۔

وَلَمَّا فَرَطُ المُصَنف عَنُ بِيانِ اقْسَامِ الكَتَابِ بِلَوْآجِفِهَا اَوْسَ وَ بَعِنَ هَا بَعِضَ مَا تُبَتَ مِن الكَتَابِ مِن الاحكامِ المَشروعةِ اقتِ لَاءً لفخوالا سُلامِ وَكَانَ ينبغي اَنُ يِنْ كُوهَا بعد بأب القياس في جلتي بحثِ الاحكامِ الاستركام المعلق خلاف صاحب التوضيحِ فقال فعصل المشروعات على نوعين عزيمت يعين ان الاحكام المشرّدعة التي شعها الله تم

لِعِيَادَةِ عَلِيكَ عَلِي اَحَلُ حُسُمَا العَرْمِيَتُ وَالدَّا فِي الرَحْصَتُ فَالعَرْمِيثُ وَهِيَ اسمُ لِمَا هُوَ اصلُّ مِنهَا غيومتعلق بالعواره في يعيين لكم ككن شرعها بإعتبار العوارض كماسيان شرط الافطهاربائتها المَّرُضِ بَكُ يكونَ مُحَكِّمًا أَصِلْتُ أَمِنَ اللهِ تَعَسَالَىٰ أَبِسَدَاءٌ سواءٌ كَا نَ متعلَقًا بالفعرك لفَأمور أومتعكِّلْقُّا بالْ تراثِ كَالْمِحرَّمَاتِ.

ا ورمصنت حب كماب الله ك اقسام اوران ك لواحق ك بيان س فارغ بوسط تولعدي لعف الحكام مشروعه كاذكرفرما ماجوكنا بالتنريب نابت شده ببن أنس مين بهي إمام فحزالاسلام جمالته کا تباع کیا ہے۔ اورمناسب یہ مقالہ ان کو باب القیاش کے بعیدا حکام کی بحث میں ذکر فرمائے ہو ب توضیح نے ایسا ہی کیا ہے ۔ جنا بخر فرما یا ، احکا م منسروہ دونشموں پرمنقسم ہیں۔ قسم اول عزیمیت نئ وه الحكام مشروعه حبكوالتُر تبارك وتعاليك البين بندو ب برمشروع فرماً ياسب وه ووقا سے مشروع ہو ملکہ عزیمت علم اصلی ہے منزل من اللہ ابترا مبار کو ہی سے

، مورك الشاريع من كهاكم مصنعة حب كتاب الله يك اقسام اوران اقسام كواحق سے فارغ ہو یکئے تو اب بیض ان احکام کو ذکر کرنے ہیں جو کتاب النہ سے ثابت ہیں۔

پھرشارح کی اس بارسے میں بہرائے ہے کہ ان احکام کومصنعے باب القیاس کے

بعدد كركرية توزياده بهتر عماء جنائخ مهاحب توضيح سنة ايسابي كياسي خلاصه بیکه وه احکام جومنانب الله سُنده کوسیرد کئے گئے ہیں وہ دوتسم کے ہیں۔ كنيته بن جوحب كم من اعهل بهو اور عوارص كے سائحة متعلق نه ہو معیسنج امرعارض کیوجہ سے مذہر تی گہو۔ جیسے ا ہ رمضان المبارکھ میں مریض کیلئے ا فطار شروع ہواہتے۔افطار کی یہ مشروعیت عزیمیت مہیں ہے بکداسکورخصت بجتے ہیں۔ حاصل میکورنیت ہے جوابتدا ، بی سے اللہ کی جانب سے اصلی حکم ہو آگر اس کا تعلق فعل سے ہے تو دہ امورات کہلاتے

مِي . عزيميت کي دومهري تعرلفِ : و ه حکم سير حواسلطرح ثأبت هو که حب ميں دليلِ شرعي کي مخالفت مه ہو۔ اور عزیمت وہ سیئے جس کی دلیل مو الغ سے محفوظ ہو۔ عزیمت کی ایک لقراف بیمبی کی جاتی ہے کہ وہ حکم جو سن دوں برحق بقب الے سے وا جب کرسے سے وا جب ہوسے ہوگ جیسے بنگا منازیں۔

لم نوزالا نوار جدده است رف لا نوار شرح اردو <u> رَجِيُ ٱسْ بَعَكَةُ ٱنُوابِطَّ لانهَالا تَحْلُومِنِ ٱنْ مِكَفَّزَ جَاحِدٌ هَا ٱذُلا الادَّ لِ هُوَ الفرضُ والثاني لا يخلُو</u> إمَّا أَنْ يَعَاقَبَ سِبْرُكِ الْوُلَا اَلِازَّلُ هُوَالواجِبُ والثَّابِي لا يَعْلُوْ إِمَّا ٱنْ يَسفينٌ سَّا يُركُكُ اَلْهَلَامَتُ أَوْلًا فَالِاوَّلُ هُوَ السُّنَّةُ وَالنَّا فِي هُوَ النَّفَلُ وَالْحَوَامُ وَاخِلَّ فِي الفض إعتبارِ التولي وكن االمكووّة سفِ الواجب وَ المُهُ الصُّومُ مَشَّالَيْسَ بَمْشُرُوعُ بِالمَعْفَ الدَّى قُلْسُ كَأَ فَالاوَّلُ فَهِيضَةً وَ مِحْ مَالا يَحْتَمِلُ وَيَادُمُ وَالْفَصَا لَا تَبَعَثُ بَالدَليلُ لا سَبْهَا هُ وَلِيتِم فَا عُدُا ا مِ الرَّاحَعَاتِ وَالصِيَامَاتِ وَكِينِيتُمَا كُلَّهَا مِتعِينَ بِتعيينٍ لا ازدِّيادَ فِن ولا نقصَان وَقِابِتُ مِعَطُورِ وَلا يَعِمَلُ الشِّبِهِ مَا وَلا يَعَالُ إِنْ مُ يَتَنَادُ لُ بِعِضٌ المُبَاحَا مِنَ وَ النوافِل الثابِتليُّن كَنْ اللَّكَ لاتَ كَالِمَ مَا عِبَا مَنَ عَنُ عَنُ عَزِيْتٍ مَعُهُودَةٍ لَهُم يتنَاوَلُهُمَا قَعُلُ كَالا يَمَانِ وَالْارَكَانِ الاسبعت مِّ وَهِيَ الصَّلَوْيُ وَالرَحْدِي مَ وَالْحَبُّ -ا ور عزیمت کی چارا تسام ہیں۔ اس لیئے کہ وہ دوصورت سے خالی نہیں ۔ اول اس کے منکر کو كا فركهاً مائيكًا يأ سني - اول كو فرص كيت بي - اور دوسري صورت كي مجر دوصورس بي -لو كا فرنه كما جائيگا تونسما اس كر ترك ير عذاب ديا جائيگا يا منبين اگر عذاب ديا جائيگا تووة اجت بر عذاب منه دیا جائے توسیمراس کی بمبنی د وصورتیں ہیں تا رک ستی ملامت ہیں یا تنہیں ۔اگراول ہے تو وہ سنت ہے ،ادر آگرمتحق ملامت منہیں سپے تو و ہ نفل ہے ۔ اور حرام فبرض میں شار کے مگر ما عثبار ترک کے ۔ اور مکروہ وا خب کے تحت وا خل ہے اور مبارح اس معنٰ میں نہیں نا جس كوبم سن اوير سان كياسي - بس بهاي تعمر من ب - بير و وحكم شروع سه جوز يا دي اور كمي كا ا حتمال نہیں رکھتاا وڑائینی دلیل نے تابت ہوا ہوجیل میں ٹنگ وسٹ بہ نہ ہو۔ کپٹ دارگعتوں اور روزوں کی تقداد آورانکی کیفیت اس فریق پرمتعین شده سبے که نواس میں زیادت کی مخاص سے مذکی کرسانے کی ا ورائیسی ولیل سے ابت سے جوقطعی شنبے اس کے ثبوت میں کو ٹی سٹبہ کا احتمال مہنیں سنبے ۔ اور بیا عرام آ واردمه كياجائ كراس بين استعركيت كي بناء يرفرص اليسے بعض مباطات اور بوافل كونجى شامل ہوجا مائى جن کا ثبوت ولیل قطعی سے ہے اور کو ٹئ سٹ برنہیں ہے۔ اس کئے کہ تعرلیف میں کلیئہ ما معہود دمتعین ہے جس سے متعین معہود عزیمت مرا دسہے جو مباح اور لفل کو شامل نہیں ہے۔ جیسے ایمان اورار کان اراد اراد اور اور دہ حسالو ۃ ، زکو ۃ ، صوم اور جج کیں ۔ ما تن نے کچوا ، عزمیت کی چارقسیں ہیں۔ فرض، واجب، سنت برتغل - دلیل حصریہ سبے که عزیمیت کی دوصور تیں ہیں ۔ اس کا منکر کا فرہوگا ، یا اس کا منکر کا فرنہ ہوگا ۔ اول حوثت فرض ہے۔ اور دوسری صورت کی دوقتہیں ہیں ۔ اسسے ترک کرنیوائے کو عذاب برگا،

یا عذاب نہ ہوگا ہیں کے ترکثے سے عذاب ہوگا وہ واجب سہے۔ اور حس کے ترک سے عذاب نہ ہوگا اس کی ذرح صورتین ہیں۔ اُس کا اُرکے شخص طامت ہوگا ایک تحق ملامت یہ ہوگا۔ اُگر مستحق ملامت ہیں تو وہ سنت ہے، اوراگر مصتحق طامت منہیں تو وہ نفسل ہے۔ درور مر من ما من بها موده منس منه -قولي والحوام وأخل في الغرض الإ- جواب منها مك اعتراض كا- اعتراض بير منه كوعزيمت كومذكوره چارا قسام میں منحصر کرنا صبحے بنیں کہا ہے۔ کیوبحہ اس سے حرام ، مُحردہ اور مبائح خارج ہو جاتے ہیں۔ حبکہ چوات ، حرام یا تو فرض میں داخل ہے یا دا جب میں داخل ہے۔ اسطرح سے کر دام کا ترک کرنا آگردلیل قطعی ہے "ابت ہو تو وہ ترک فرض ہوگا ، اور آگردلیل طنی سے "ابت ہو تو وہ ترک واحب ہوگا -اول کی مثال شرب فرکا ترک کرنا، دو سرے کی مثال شطر سنج تکھیلنے کو ترک کرنا وا جب ہے۔ حاصر کریہ کرحب رام ہا عتبار ترک فرض میں داخل ہے یا بیمرواجب میں - اس وقت اس عام معیٰ مراد یئے جائیں گئے ۔خوا ہ اس کا کرنا فرض ہو یا اس کا ترک کرنا فرض ہو۔ اقتاً محروه المسروة كي دونسكي الي محرو التحديم المحروة تنزيبي مسروة الخري واجب مين و اخل ہے اَسُوجہ سے کہ بحروہ تحریمی کا ترک کرنا واجب ہے۔ جیسے کوہ کا کھا آنام بحروہ تحریمی ہے۔ اس تعراف کے لحا طریب واجب بھی عام معنیٰ مرا دیہوں گئے۔اور اس کی دوسی ل س طرح بہو بھی مثل اس کا کرنا یا تو واجب بوسط یا اس سما ترک کرنا واجب بهوسگا-اور بحروه تنزیبی سینت میں دا خل بهو گا بمیونیح بسکروه تنزیبها ترک ترنانجی سنت ہے۔اس کئے سنت سے نبھی عام معنی مراد ہوں گے خوا داس کارنا سنت ہے، یااس کا ٹرک کرنا سنت ہے۔ مباح کے متعلق کہا گیاہیے کہ وہ نفل میں دا خل ہے۔ کیوبی نفل وہ ہے جس کا منکر کا فر منہو۔ اوراس کا ترک کر نوالانہ ہے تی طامت ہوگا اور بنہی عذاب دیا جائیگا۔ نفل کی یہ تعرفیف مباح برمجی صاوق آیی ہے، لہٰذا مباً ح نفل کی تعربیت میں و اخل ہوگا۔ اور جب حرّام فرمن یا واحب میں واخل ہے ا در محروه تخریمی واحب میں اور مجروه تنزیمی سنت میں اور مباح نفل میں د اخل ہے تو عزیمیت کو مذکورہ اليدولائل كى بقداد جارسيد اول جن كانبوت قطعي بهوا وراسيني معنى ارتة بهون - تصيير نفس قران بمفسر محكم وغيره إوروه سنستر متواتره جس كا م قطعی ہو۔ دوئم نبوت قطعی ہواور دلالت ظنی ہو۔ جیسے دہ آیا کے جن کی تاویل کی گئی ہو۔ يتشرى فسم تبوت طن بهوا ورداات قطعي بو- جيس خروا حد حب مامفنوم قطعي بهو- جهارتم حب ما شوت ظن اور دلالت طني بهو- جيسے وہ خروا حد حس كا مضمون طئي بهو-بہلی دو دلیلوں سے فرکن اور حسدام نابت ہوتا ہے، اور تیسری اور چوکھی دلیل سے واجب،

شحردہ تحسری تا بت ہوتا ہے، اور دو تقی سے سنت اور شخب تا بت ہوتا ہ وَحَكَمْ مَا المِزْوِمُ عِلْمًا وَ تَصِي يِقًا بِالْعَلِبِ قِيلَ هُمَا مُثَارًا دِفَا نِ وَالاحَهِ ثُمَ أَنْ المَصْلِينَ مَا يُعَنَّقُلُ فيهِ بالاختيار إلعصرى وهو اخص من العلم القطعي إد قل يُحَصُّلُ بلا آختيار ولا يُصَلَّا أَن به كُمَّا كان لِلكُفّادِ الذِين يعرفون مَ كَعمَا يُعرِون مَ أَبْناء هُمُ وَعَمَلًا بالبدن فِي العبادة البدنيّة هُ أَدارُهَا بِالْبِدِينِ وَفِ المَالِيِّةِ إِعُطارُهُمَا أَوْرانا بَدُ وصيل لَهَا حَتْ يُكفر جَاجِدُهُ أَيْ يُنسَبُ إلى الكفرِمنكُرة تفر يع علاً العِبْ والتصريق وَيُقشَى تَارِهُ عَلَى بِلاحِن بَى تفريعٌ عَلاالعِمَلِ بالبُدنِ وَاحْدَرَمَ بِهِ عَنِ الدّلْثِ بعِدْ برالأكراءِ او بعِذبرالرخصةِ فانعُ لا يُغشَقُ حينتيٰ -ا وراس کا حکم اس بردل سے نعین رکھنا اورا عتقادر کھناسہے ۔اور نعبض علمار نے کہا ہے کہ علماور 🔼 تصدیق دونوں مترادی ہیں۔ اورا صح یہ ہے کہ تصدیق وہ ہے جس برا ختیار قصد بی ہے ا عتقا در کھاجائے۔ اور یہ علم قطعی ہے ائھ سے کیونکہ علم قطعی بلا ارضیّا رہے بھی حاصل ہوجا اُسپے مگراں نہیں کی جاتی جس طرح کہ کفار کو علم تعلقی حا صل تھا سکتر اس کی تصدیق سہیں کی جاتی تھی۔ قرآ ن مجيد ميں ارشا دسبے كەوە درسول النّد كواسى طرخ بهجاسنتے ہيں جس طرح وہ اسبنے بنٹوں كومبجاسنتے ہيں اورا عضاد بدن سے عمل رنالازم ہے۔ چنا پخہ عبارت بدنی میں اس کی ادائیگی بدن سے ہوگی ، اور عبادت مالیہ میں اس کو ویدینا یا س کے لئے وکیل بنا نالازم سیے سیما نتک کراس کے منگر کو معتری طرف منسوب کیا جائے گا۔ یہ تفریع علم و رتصدیق کی بنام پرسپ اوراس کے بلا عذر جھوڑ دسینے والے کو فاسق کہا جائیگا۔ بیعمل البدن کی تعربے۔اس کے دربعہ اکراہ یا رخصت کے عذریسے ترک کردسینے سے احتراز مقصود سے کیوں کہ ایسی صوّرت میں تارک کو فاسق مذکہا جائیگا۔ [ قول الم ويتعليم اللزوم الزير اور فرض كالحكم أس كرحق بونيكا يقين كرنا اوراس كاعتقاد ر کھنا ہے۔ بعض کے نز دیک تو عکم اور تصدیق دونوں کے معنیٰ ایک ہیں -اور علیٰا کے بعد تصدیق کالفط تفسیر کے لئے ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ تصدیق اس کو سکتے مناب بهي حب عين اسينے اختيارا وراراده سے اغتقا د كيا جائے ، اور علم قطعي اختيا را ور بغيرا ختيار سمي حاصل ہوجا آ

ہے سگراس کی تعدیق نہیں کی جاتی جس طرح اہل کتاب کا فروس کو قطعی کم آگرجیہ حاصل تعام گرتھ دی اسمیں اسمیں اسمیں ا منتقی۔ جیسا کہ ہاری تقبالے کا ارشا دہ ہے اول زین کو تعینے مولکت اس بیم فوجہ کما بیم فوجہ کما ایم وہ اسمی کو م کتابیں دی ہیں وہ اسکو بینی آنحضور کو اسمی طرح بہجائے ہیں جسطرح وہ اپنی اولا دکو جائے اور سکھانے نہیں کا اس کے ہاوجود وہ حضور کی تصدیق نہیں کرنے ہیں۔

حاصل ید کدفرض کا حکم بیر سب که دک سے اس کے حق ہونیکا یقین کیا جائے ،اور دل و دما خسے اس کا عقاد کیا جائے۔ کا اعتقاد کیا جائے اور بدن کے اعضاء سے اس برعل کیا جائے ۔اور یہ تینوں چیزی صروری اور الازم ہیں۔ اگروہ عبادت بدن سے اوا کرنے سے تعلق رکھتی ہے تو بدن سے اس کو پوراکیا جائے ، اور اگرا زقتم مالی ہے تو مال خرج کرکے اس کو پوراکیا جائے ۔اور اس کے منکر کو کا فرکھا جلیے گا۔ .

مرکورہ بالاتفریع اس کے علم اور تصدیق کی بناء برہے۔ اوراگر اس کو کوئی شخص بلا عدر ترک کر دے تو وہ فاسق ہوگا اور گنہگار ہوگا - یہ بدن سے عمل کے لازم ہونیکی تفریعہے - اوراگر ترکب عمل کسی شرعی عذر یاکسی مجبوری یا اکراہ کی بنار پر ہواہیے تو اس کے تارک کو فاستی نہ کہا جائے گا۔

كَالْثَانِي وَاجَبُ وَهُوَ مَا تَبُتَ بِهِ لِيهِ فِيهِ شَبِهَ الْعَالَمُ المخصوص البعض وَالمُتَجهَلِ وَخَارِ الواجِلِ لَصِهُ الفَعْمِ الْبَعْنِ وَالْفَا الْفَالِ الْمَاكُ عَلَا اللهُ اللهُ وَلَى البَعْنِ وَالْمُعَمَّ الْمَكَ عَلَا اللهُ وَلَى البَعْمِ وَاللهُ وَلَى البَعْمِ وَالْمَعُمَّ اللهُ وَكَا اللهُ وَلَى المَعْمَ اللهُ وَلَى المَعْمَلُ الفَعْمِ فَي الْمَعْمَ وَلَا اللهُ وَلَى المَعْمَلُ اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَالِمُ اللهُ وَلَ

اور دوسری متم واجب ہے۔ واجب وہ حکم شری ہے جوالیسی دلیل سے تابت ہوا ہوجس میں کمن میں کسی فیرسٹ ہوا ہوجس میں کسی فدرسٹ ہوجیہ عام محضوص البعض اور مجمل اور نجروا حد جیہے صدقۂ فطرا در قربانی۔ کیو نکھ یہ دونوں اس خبروا حدسے ثابت ہوئے ہیں جس میں کسی قدرسٹ بہ ہے لہٰذا دونوں واجب ہوئے اور اس کا حسکم یہ ہے کہ اس برعمل کرنا لازم سبے، اور اس براعتقا دا ورلقین کرنا لازم منہیں بس واحب فرض کے مثل عمل میں ہے دہ علم میں میں وجہ ہے کہ اس سے مذکر کو کا فرمنہیں کہا جائیگا ہوئی عدم علم وض کے مثل عمل میں میں وجہ سے کہ اس سے مذکر کو کا فرمنہیں کہا جائیگا ہوئی عدم علم و

الالكا فرالا فوار طددوم ہے اس کی پحفیر نہیں کی جائیگی اورالبتہ ا س کے تارکھے کواس و قت فاستی کہا جائیگا جبکہ وہ ایجار ب کریے۔ بایں طور کہ وہ ان اخبار آ جا دیرعمل کو د احب نہ سجھے، یہ نہیں کہ وہ ا خبار آ جا دکی تحقیر قهركغرسيعي اورمتن ميس الخبارآ حا دكو خصوصيت سيع وكركرنا غالب كااعة ہے۔ایسانئیس کہ واجب صرک اخبار آما دہسے ہی ثابت ہو اہیے ۔مگر جب وہ تاویل کرتا ہو توفاس سنیں کہا جائیگا۔ اور مبرحال بطریق تا ویل اخبار آجا دیرعمل کا ترک مرنامثلاً یوں کہتاہیے کہ یہ خرصیعت ہ یے یا عزیب ہے یا کتا ب اللہ کے مخالف ہے تو اس صورت میں فاسق نہ کہا جائے گا کیونکہ تا دہل اس لئے مہیں سے بلکہ یواس قبیل سے سے کہ علماء کو ذما بنت اور دقت نظر کموجہ سے قول، والنشآني وانجب الورعزيت كى دوسرى قىم واجب بسب - واجب اس تشرعى كما جا آسبے جوايسى دليل سے ثابت ہوكہ جس كے ثبوت بير سنب ہو - اس كى ہو مثال مام مخصوص البعض ب -اسى طرح ممل ورخروا حدا يسے داائل بي جن كر شوت فطرا *در قربا* نی کا دحویب سیے . ان د ویز*ن ک*ا ثبوت ایسے دلائل سے ہ دلیل میں سنٹ کی بنار براس رہے تا ہت شدہ حکم کو دا جب کہا جا آ اہے۔ كأحكم ، - اس نے تفاضے برعل كرنا وا جب سبے بگراس كے مطابق كيتين اورا عتقاد كر سنبیں ہے جھوا علی میں تو فرمن کے مانٹ دہو تاسپے البتدا عثقاد اور بقین میں فرمن سے برار منہر اسی فرق کی بنادیرکهاس کی دلیل می ستبه بهوتاسید واحب کے منکرکو کا فر منہ س مجا جانے بھا۔ لنخص خبروا مذكى تخفيف كرسب اوراس يرعمل كوواحب قراريذ وسيرعمل نهكس كرتانو السيتخف ق کہا مائٹیگا۔اوراگران کی اہانت کریے سعیرعمل کو ترک کردے تو ایسے شخص کی تحکیری مائٹیگی م بالذي الو- بغروا حد كاذكر من مين خاص طور يراسوجه سي كما كياسية ہی ہو تاہیے ۔ اس کا مطلب یہ ندلینا چلسٹے کہ دا دب ہوم کروں و واجب کے تارک کو فاسق اس صورت میں کہا جائیگا حہ ی ناویل می بنار پر زمه نه نمیا هو . اوراگر کسی ناویل کی بنیاد بروا حب پرعب کو سیے کہ میکٹنا کب انٹر کے خلاف سیے تو اس صورت میں الیسے تارکھ کو فاسق نہرکہا جا۔ ست كه يه تا ديل على أدر تحقيق بنياد بريسيد، بهواسط نفس كيوج سيد منهي -بالخصوص برنظري بارسي اور د ہائت كيو جرسے ہے جوعلما مكو ورثہ ميں ملى ہے۔

وَالنَّالِثُ سُنَّنَةٌ وَجِيَ الطَّودِينَ ثَمَّ الْمَسْلُوكَ ثَرَ حِيهِ الدُّينِ وَتَحْكُمُهَا أَنْ يُطالَبَ السَوْءُ بِإِمَّا مَدِّعَا مِنْ غَلِوا فَالْأَحْنِ وَ لَأُوجُوبِ فَاحْتُرِمْ بِقُولِهِ أَنْ يُطَالبُ عَنِ النفلِ وَبِعُولِهِ مِنْ عَلِوا ف الراحِف وَلا وجوبِ عَنِ الفرجنِ وَ الوَّاحِبِ وَكَانَ يَسْعِي أَنَ بِن صُحْرَ هٰذَ ﴾ القيوداتِ في التعركيبِ إلا أنَّهُ إكتغى عنفاً بالحكيم وَلَكَنَ قالُوا إِنَّ هِذَا التعربيُّ وَالْعَكِيمَ لاَ يَصِدُ قانِ إِلاَ عَلَىٰ سُبَّةِ الهُدُ دِيْ وَالعَسِيمُ الأَبِيِّ إِلْنَمَا مُوَلِمُ طَلِوَ السُّنَّةِ إِلااَتَ السُّنَّةَ تَعْمُ عَلَى طَهِ لِيتِهِ النَّفِيَّابَة يِعَالُ سُسُنَّهُ الْجَ بَكِرِوعُمُ رَوِ سُنَّتُهُ الْحَلْفَآءِ الراشِينُ وَقَالَ الشَّافَعُيُّ مَطْلَعَهَ اَطُولِيِّهِ النَّبِيّ يعين إذا كيللث لفطا السُّنتَة، بلا قيهينتِ لالكيللُ علا طريقِةِ الصَّعَابِةِ كَهَا رُوَّى أنَّ سعيدٌ بن الهُسَيِّ قَالُ مَأَدُونِ إِلْمُلْتِ مِنَ الدَيْرَ لا يُرْصَفَى وَهُوَ السُّنَّةُ أَسَ أَدَيِهَا سُنَّةَ النبيّ علا الدين وهي أن المذيدً إذالكة تَبَلُعُ ثَلَثًا فالرَّحُبِلُ والأَنشَىٰ فِيسُبِ سَوَاءٌ وَإِذا بَلِغِ التُّلَثُ فَصِاعِدًا يُوحَنُ لَلهَ وَإِذَا يَفْعَثُ كَا يُوخَنُ لِلرَّجُلِ وَإِذَا أُم يُذَ تُ سِنةً غيرِالنبِّي بِقالُ هَٰنَ ﴾ يُسُنَّةُ الشَّيخَيْنِ ٱ وُسُنَّةٌ أَ بي كُيرًا وَغُومٌ وَرَمِى نُوْعِكُونَ اكْنُ مَطَلَقُ السُّدَيِّمِ لِإِلْتِي مُنطِيِّ تعم يَفُهُمَا وَمُحَكَمُهَا كُو عُلُو عُأَيْنِ الْآولُ سِنَّةٌ ﴿ البُسُنَى وَ تَارِّلُهُ السِتُوجِبُ إَسَاءَ فَي الْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَاءَةِ اساءة كمافي قول تعالى جزاء سيئة سيئة مثلها ماء الماعة والاذاب والاقامة فإت مُؤُ لا وكلَّهَا مِن جُمَلةِ شعاشرالدينِ وَاعْلامِ الاسلامِ وَلها ذا قَالُوا إِذا أَصَّرًا عِلْ مُصرَ عَك مَرْكِهَا يُعَا نَكُوا بالسَّلَاحِ مِنْ جَانب الامام وَقَنْ وَمَ دَتَّ فِي سُعِلِ مِنهَا أَثَارُ لا تَعْمِى وَالثَانِي الزوائك كاركها لا يستوجب إساءة تسيرالت عليه السلام في الباسم وتعود و وقيام فإت هُوُلا وَكُلْهَا لا تَصُدُ مُ مَن مُ عَلِوجِهِ العباديِّ وَتَصْدِ العراجِمَ الله المَا وَقِ فَاتَ مُكان يلبَث مجتباة حمراء وخضواء وبيضاء طويل الكُتائي وَسُ رَبِّهَ اللِّسُ عمامة سُود آوَ وحَمْرا وَكُانَ مقدِّ الرُّهَا سبعة أذرُّ عِي أَوْ النَّيْ عشرَ وسُ أَعًا أَوْ أَقَلُ أَوْ أَضَارُ وَكَا كَا يَقْعُلُ مُحْتِي أَكَاسَ يَ وَمُوَلَّعْنَا للعُدْ بِهِ وَعِلَى مَنْفَتِهِ السَّهْ مِي آَسَةُ وَلَهُ ذَا صَلْهَا مِنْ سُنِ الزَّوا لِهِ كَيْنَابُ السَّرُومُ عَظِ فَعَلَهَا وَلا يُعَا قَدَبَ عَلَىٰ تَرْكُهَا وَهُوَسِفِ مَعْنَ المُسْقِبَ إِلَّا أَنَّ الْمُسْقَبَ مَا احتِظ العُلَاءُ وَهُذَا مَا إِعْمَا دُبِهِ النِّيَّ صَلَّىٰ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ

اورمسری قسم سنت ہے وہ ایسے اچے طریقے کا نام ہے جودین میں مسلوک اور رواج بذیر ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ انسان سے بغیر فرص اور وجوب کے اس کے قائم کرنیکا مطالب کیا جائے۔ مصنع جم سے اسی قول بطالب سے نفل سے احزاز فرایا ہے اور من فیرافتر امنی واد جوب کی قیدسے فرض اور آتا : سے احتراز کیا ہے۔ اور مناسب مقاکد مصنعت ان قیودات کو تقریف میں ذکر فراوسے نیکن انموں نے لفظ ملم کم کرکر

ان سے اکتفارکیلہ بیرمگر بعض علماء سنے کہا سہے کہ بیسینت کی مذکورہ تعربی یا ورحکم دونوں صرف سنن بدی پر صاوق آیتے ہیں اور آ سُندہ آنیوالی تعتبیم مطلق سننت کی ہے۔ منگرسنت کا اطلاق نکی ہے۔ چنا بخہ کما جا آب سنتِ ائی بڑا ورسنتِ عز اورسند منهراجهعین - ۱ وراً مامَ شَنَا فَعَنْ نِهِ نِهِ فِي مَطْنَى سُننِتْ كا أطلاق صُرف طريقيرُ منى صيكے ادلار عليه وسلم مريسو مله عنى جبّ بلائسى ہ صحابہ می سنت بیرا طلا ق منہیں کیاجا ٹیکا جسیاکہ مردی ہے *کہ حضرت* س یم صلے التر علیہ وطمی سنت مراد لی سید - اور وہ ایر سید کہ دست ہو متہا ہی تک مذیبینے تو اس میں مرد اورعورت ب ثلث اورًا س سے اوپر تک میرویخ جائے تو اس میں مرد <del>بہتر سے ل</del>ئے ہو حصہ لیا صار عورت کے لئے اس کاآ دھا حصہ لیا جائیگا۔ اور جب غیر نبی کی سنت کا ارادہ کیا جائیگا تو کہا جائیگا کہ یہ شیخین کی سنت ب یا حضرت ابو سجر کی سنت ب اسی طرح و و سرے صحابہ کے لئے کہا جا تیگا -اور سنت کی ووقسیں میں الیسنی مطلق سنت کی نیکواس سنت کی حس کی تقراعیت گذر کئی ہے اور اس کا حکم دوقتموں برسیے۔ بہاتی سمسنت بدئ سية جس كاتارك اسارة كاستق بهوتلب يين اسارت ك جزاء كاجيب ملامت كرنا ، مزاد بنا- اورجزاد كا نام اسارة اس من جاعت؛ الماكياب كه بارى تعالى كا فرمان سے جزار سيئة سيئة مثلباً عصبے جاعت؛ إذان إورا قامت -یه تام کی تمام شعا بروین میں سے ہیں۔ اسی لئے علمارے کیا ہے کہ جب اہل تہراس سے ترک برا صرار کریر وقت محطرت سے متھیاروں کے دربعہ قبال کیا جائیگا- اور ان مرکورہ کے بارے میں بیٹماررواہتیں وارد ہیں - دورسری قسیرسنن زوامگر (سنن عیرمؤ کدہ ) ہیےجس کا آرگ اساءت کامستحق شہیں ہوتا مثلاً بنی آکر م کے وہ اخلاق و عا رات جو آب سے لبا ی اور قعود ا در قیام کی حالتوں میں صا درہوئے ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ئے *، بنر قربت کے ا را*دہ سے صا *درہوسے ک*بکہ عا د ت *کے طویر*صاور زنكم نبى كريم جبته زبيب تن فسرا تستوسقح اوركهمي سرخ وهاريوں والااوركهمي سبزرنگ كااوركهمي بالكلّ هذيد بھی ہوتا سخااور آستین کبی ہواکر تی سخی اور کبھی کبھی سرمبارک پر سیاہ رنگ کا عمامہ با ندھتے اور کبھی سے رق د حاربوں والا اور اس کی لمبائی سات ہا سخہ کی ہو ہی سخی اور بارہ با سخہ کی بھی ہوتی سخی اور کبھی اس سے کم ا ورقمیمی اس سے زائد۔ اور بسااو قابت احتبارٌ جیٹھتے اور کمبی جہار زانو ہر کر جیٹھتے سکتے اور اکثر و بیشتر تشہد کی مینت سقے۔ یہ تمام سنبن زوا مکر میں سے ہیں ۔ انسان ایسا کرسے پر بڑاب یاسے گاا وراَس کے ترکئ - تحب *بېن منگراً صطلاحی مستحب و ه سپه خبن کو عل*ا مژب نیسندیده قرار دیا بهواور ہیں جونئی کریم کی عادت شریفہ تھی۔

عزیمت کی تیکسری تشم کا نام سنت ہے۔ سنت البے طرفیع کا نام ہے جودین میں را بج مہو اور فرض وا جب سے جدا کا نہ ہے۔ فرض اور واجب کے ماسواکی قید البیے قرمینہ کی

بنیاد پرلگانی گئی ہے کہ جس ہے یہ داضح ہوجائے کہ سنت فرض اور واجب کے بالقابل ہواکرتی ہے چا بخ سنت بیں جوطر نقد رائے ہوگا وہ فرض اور واجب کے طریقہ سے ایسا عمدہ طریقہ مراد ہے جب کو انتہا کہ مراد ہے جب کو انتہا کہ انتہا کہا کہ انتہا کہا کہ انتہا کہ کہ انتہا کہ انتہا

قولهٔ ان بطآلب الز- مصنف علیه الرحمہ کے اُن بطالب کی قیداس لئے بیان کی ہے ناکرنفل ہے احتراز ہوجائے۔ اور من غیرافتراض ولاو جوب کی قید اس لئے لگائی ہے تاکہ فرض اور دا جب سے احتراز ہوجائے۔مگر ان قیود کو تعربیت میں ذکر کرنا مناسب متحالکین وہاں ذکر نبرے ہوئے جم ہی پراکتفا دکرلما گیا۔

قولهٔ ولکن قانوا آن هذه االنعراف الزم علیه الرخ علیه الرحم کی بد عبارت ایک منتبه کے آزالہ پرمبنی سے شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ تقرلف ادر حکم معلوم ہوتا ہے پیرسنت سے بیں۔

اس اُعتراض کا جواب یہ ہے کہ مٰد کورہ تعرفی اور حکم کا مصدا ق صرف سنت ہدیٰ یعنی سنت مؤکدہ ہے۔ کیو سکتہ سنتِ ہدیٰ ہی دمین میں را سمج طریقہ سے اور اسی کے قائم کر نیکا مطالبہ بھی کیا جا تاہیے جبکہ سنن زوائد یہ بطور عادت کے را نیج ہوتی ہیں نہ کہ عیادت کے طور مر۔

سنن زدا نُدُكنطرت كيسے مرسّت اور مناسب ہوگی ؟ سنن

ریے پید بن ہو ہے۔ احنات کی دلیل آپ کا قول مُنُ سَنَّ سنۃ صنۃ فلا اجر کا دا جرم مَن عمل بہا "جس تخص نے کوئی اچھاطرافیۃ رائح کیااس کے لئے اس کا اجر ہوگا اور جواس برعمل کر بگااس کا اجربھی اس کیلئے ہوگا - یہاں حدیث میں کائم مَن مام سبے اسلے بنی، غیربی جو بھی اچھا طریقہ رائج کر گھا اس کے لئے یہ اجربہوگا اور اس کے رائج کردہ طریقہ کو سنت کہا جائیگا امام شافعی کی دلیں سے پہلے دیت کے بارے ہیں بیع ورفر الیں کدا خان کے نزد کیے عورت مطلقا امردی ہے اسے نصف ہواکرت ہے ۔ امام شافعی کے نزد کی اکیے بہائی دیت سے کم ہیں عورت اور مرد دونوں مساوی ہیں اسفول نے اسنے فرب کی ائیر کے لئے یہ روابیت و کر کی ہے کہ سعید بن المسیر بنے فربا یا کہ ایک ہمائی دیت سے کم کی تنصیف نہیں ہواکرتی ۔ اور بیسنت ہے اور میبال سعید بن المسیر کی مراد سنت سے بنی علیات کام کی سنت ہے ۔ اس سے معلوم یہ مواکہ سنت کا لفظ جب مطلقا بولاجا آب ہے تواس سے بنی کی سنت مراد ہوتی ہے ، عزبی کی سنت مراد ہوتی ہے ۔ اس سے معالم و کرکیا ہا تک ہے ۔ اس کی سنت مراد ہوتی ہے ، عزبی کی سنت مراد ہوتی ہے ، عزبی کی سنت مراد نہیں ہوتی ۔ جنا بخرج بنی کی سنت کا ادادہ کیا جاسئے تو اسکو اضا فت کے ساتھ و کرکیا ہا تکہ ہے مثلاً یوں کہا جا تہ ہے ۔ اس سے انہ اسٹونی ، اپنے و سنت ابی بحر دغیو ۔

احناف اس کا جواب یہ ویتے ہیں کرسعید بن المسیق کی اس روایت میں سنت سے مراد سنت بنی مہیں ہے ملکہ یہاں زید بن ٹابٹ کی سنت مرا دہیے ۔ جنا مجذ زیر بن ٹا بیٹ فرما پاکرتے ستھے کہ حب دمیت تلث تک مذہبیجے تواس میں مرد ورعورت دونوں برابر ہیں ۔ اس سے معلوم ہوگیا کہ سنت کا اطلاق منی اور غیر بنی دونوں کی سدنت پر

ہو تاہیں اور میں ہمارا مرعیٰ بھی ہے۔

مستخرج اورستن زوائد کا فرق ، مستعب وه سه آب صلے الله طلبه وسلم کے اعمال واخلاق این سے جن کو علمار حق سے پتند فرالی ہو یہ اور سنن زوائد وہ ہیں جن کو آپ صلے الله طلبہ وسلم سے تعلور

DO DO

عادت انجام دیا ہو۔ سنن بدی کی تعداد کم اورسنن زوائد کی تعداد زبادہ ہیں۔ اسی وجہست ما تن نے سنن بدی کیلئے مفروکا لفظ اور زوائڈ سکے لئے جمع کا لفظ استعال فرما یا سبے۔

وَالرَّا بِمُعُ النِعَلُ وَخُوَمَا يُثابِ المَرُومُ عَلِي فَصُلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلى تَرَكَه عَرَّفَهُ بِحُكيبِ إِسْرَاعًا للسَّلَف وَ فِي وَكِونِوالعِقابِ مُونِ الْدَمِ وَالعِمَابِ تَنْسِيدٌ عَواكَنَّهُ لَا يُدِيرِي كَالَ الدَمِّ وَ الْعَتَابِ وَالزآئِلُ عَلَا الركعتين للِمُسَتَأْ فِهِ لَمُ غَلِنَ اللَّهُ عُلِيَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يُغالِفُ مَا ذَكْرَ العُقِهَا ءَ كَمَا لُوصَكُمُ ادبعًا وَقَعَلَ عَلِي الرَّكِعَتِين تَمَّ ضَرَخُهُ وَأَسَاءَ لانَ خَاهَ الإسَاعِ ليستث بإغتباب نفس الركعتكين بل لتاخير الستك م وَ اختلاطِ النفلِ بالفرضِ وَ قَالَ الشَّافَعِيُّ لِمَا شَرَعَ النفل عَلْ عِنْ الوصعِ وَجَبُ أَنْ يَبِقَى كَنْ الْفَ يَعِينَ أَنَّ الْأَكُورُمُ فِي مَالِ البقاء كما كان له مايزم قبل الإستدآء فأن شي ع فالنفل لا يازم إسمام عن كراه افسك لا كيكوم قطماء لا سَوَاء وكي كُ صَومًا اَقَصِلُوهٌ تُعَلَيْ اللَّهُ مِنَا لَدًّا لَهُ وَجَهَبَتَ صِمَامَتُهُ وَلا سبيلَ اليِهَا الا بالْزامِ الباقِي لاتَ الصِّلاةَ وَالْحَتُومُ مُمِنَّالَ مُوفِيْنَ مُحَكَمَةً إِلاَّ إِذَا كَالَكُ وَالْكَالُ عَامَّاً لَكُونِهِ شَفَعًا أَوْ صَوْمَ يَوَمِ فَا فَ أَذَى بَعِضِ الطَّلَاقَ وَالْحَبَالُ عَمَالُكُ مُو آوِالطَّهُومِ فَعَلَكِهِ آَنَ مِتَمَّا وَالْأَبِكُومُ اِبْطَالُ عَلَمْ وَهُوَ حَوَامٌ لِقُولُهِ تَعَالَى وَلَا تَبَطِلُوا اَعْمَالُكُ مُ عَ إِنُ اصَلَا كَا يَجْعَبُ إِنْ يَعَضِيكَ لَتَكُونَ فَنْ يَهِ جِهِكَانَتُهُ وَلَا يِقَالُ لَيْرَفِيهِ ابطالِ العَيَلِ بَلْ إِمْرِنَا طَرُ عَنْكُمُ لِأَنَّا فَعُولُ إِنَّ الدَّجُواءَ المُتَوَدِّبُ مَا كَمَا كَعَالَ لَهُ عُرُضَكَ أَن تُصِارُ عَاد لَهُ لَعُلَى المَّيَّامِ وَلَكُرُيْمَكُمَّا فَكُأَتُكُما الطِّلْهَا وَمُوكَالَىٰ أَمِرا صَمَاءً لِلَّهِ تَسْمِيَةٌ لَا فِغَلَّا أَي الشروط مُقِيشِ عِلا الذر لِاَتُ ٱللَّكُذَاكِ حَمَّا مَرَ لِلَّهِ تَعَمَّ مِنْ حَيْثُ الدُحِولَ مَنْ حَيثُ الفِعلِ بِالْ قال لِلَّهِ عَلَى أَبُ أَحَسِكَ رُكُعَنَّيْنِ مَثُمُّ وَحَبَ لَصِيَامَتُهِ ابْسَدَاءَ الفَعِلُ آئِي شُمَّ وَحَبَبَ لَصِيَّانَةِ هذَا الذَكِ إبْسَدَ مَاءَ الفِعْلِ بَاجْمَا رَعْبِينَا وَبَنِينَ مُ فَا وَاوَجَبَ لَعَظِيمُ وَكَوِياسُمِ اللهِ تَعَالَىٰ ابتداء مُ الفِعل في الذر بالاتغاب ملات بجب لصيائته استرن ام النعيل بقاؤة أولى بالاحتمام والدُوام لان الدوام أسهرك مِنَ الاستِ آءِ فِي اليُهُمُ وَالغِوْلِ أَوْلَى مِنَ الشَّمِيرَ سِفِ الاحْمَاجِ -

اور حویقی قسم نفل ہے۔ نفل دہ امر شہر دی ہے جس کے کرنے پر انسان کو تواب دیا جائیگا اور نہ کر جی سے کہ است سلعت کا آباع کرسے ہوئے کی سے اور عذاب کی نفل کی تعریف اس کے حکمہ سے سلعت کا آباع کرسے ہوئے کی ہے۔ اور عذاب کی نفل ہے ۔ اور عذاب کی نفل ہے کہ وہ اس کے کرنے پر تو اب معلوم شہیں ہے۔ اور ان شخفے کے لحاظ ہے وور کھتوں سے زائد مسافر کیلئے نفل ہے کہ وہ اس کے کرنے پر تو اب معلوم شہیں ہے۔ اور ان محقے کے لحاظ ہے وور کھتوں سے زائد مسافر کیلئے نفل ہے کہ وہ اس کے کرنے پر تو اب و یا جائے گا ۔ اور بیا عمر اص مذوارد کیا جائے کہ یہ تو فقہ امر

\$**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**\$\$\$

🚞 نوزالانوار جدده **ت بن ما نوارشرح** اردو کی صراحت کے فد ت ہے کہ مسا فرمصنی نے اگر جار رکعتیں بڑھ لیا اور دور کعت نے رکیا - جواب یہ سے کہ یہ برائی نفس بھتوں کے مڑھنے کیوہ نے حوکھے تھی ا داکیاستے اس کی حفاظت واحب۔ ہے کہ نفل کا جوحصہ باتی رہ گیاہہے اس کو لا زم قرار دیا جا۔ ں ہو گا حب تک کہ وہ ہاتم پذہو جائیں۔ ٹا زئیں تام ہزہوسنے کی صورت یہ ہے کہ وہ شفع ہو جا۔ ئے۔ مُنذااگراسسے ناریاروزہ کوا داکرنا شردع کردیا ہے تواس پرہ یو *یکریسے ورنہ ابطال عمل لازم آئیگا اور یہ حسرام ہے -* الند تعالیٰ نے ارشا د فرمایا ہے وَ لا سُعِلُوا أعمالكم طس مست کرو -اوراگر فاسد کرد باستے تواس کی قضا وا جب سیے تاکہ عمل کی مفاطت ہوسکے-اعتراث ں ابطال عمل شہب ہے . ملکہ عمل سے استناع ہے ۔ کیوسکتہ ہم جواب دیں آ ، سئے حب ایسی قوت حاصل ہو تکی ہے جو شام ہو سے کے بعد عبا س کو تام منہں کیا تو گو یا اسے با طل کر دیا ۔اور وہ نذر کیطرح سے جوالٹر کے سے ذکر کر دسنے سے انٹرتعبالے کیلئے ہوجا تی ہے نہ ہے ولاہ علی اُٹ اُحیری رکھتے تائین رمجہ بروا جب سے کہ میں الٹر کے لئے رور کونت طرحوں مجھ ها لات *که لیخ نعل کا شروع کرنا وا حب بهوامیفن* اس *در کیسا نی کی جفاظیت کے لیځ*ا بتدام فعل وجب ہوگیا اس میں ہارہے اور متما رہے درمیان اجاج سے ۔ لہنداجب وکرالٹرکی تعظیم کے لئے بالاتفاق ندرمیں ابتدارٌ فعل لازم بوكيالة مدرج اولى ابتراء فعل كى حفاظت كيدية اس فعل كى بقاء واحب بوگر ميسى ا ہتام د دوام کے لحاظ سے کیونکہ ابتدارے دوام آسان سے سہولت کے بارسے میں ادراستام میں فعل زمادہ آسان ہے تول و ذکرکے مقابلہ میں ۔ قول، والرابع النفل الخ- اورعزيمت كى چوكى تسم نفل سے -نفل اس ش تن سے حکم نفل کی تعربیت جن لفظوں سے کی سبے وہی نفل کا حکم بھی ہے۔اس ں نفل سے تارک سے عذاب کی نفی کی تھی ہے ، 'دم اور عتاب کی نفی ہر

لیو بچردم اور عباب کی حالت معلوم *مہنیں سے بیعنی بیرمعلوم سنیں کے نفل کے ترکک کرسڈے س* عمنہیں ہے اس کئے صرف عباب لى تعريف كي مبيش نظر مسافر حيار ركعت والى سماركو دوركعت والركوني شخصه مدانسكال لے تواس کا فرمن ادا ہو جا پڑگاا دردہ آئنہگا رہو گا ۔ بوا بدقعده كى نظر مى يەدوركىت نىغل ئېيى، ئېي - اگرىيە دولۇل لی علامیت سے کہ فقہ اس كأكنبكا ربونا دوركعت نغل طريصني كبوجه بييرمننز میں کیوبٹھ اس سے اخیر کی ہے اس تا خیرا در نفل کو اختلاب ہے کہ نفل شرورع کرنے کے بعد واحب ہوجا آہے یا سہیں۔ حصرت امام شافعی بالتعشروع كياجا اسب اسى وصف بحرسا تقآ فرنك باتى رستأسي يمويانل سے پہلے نفل مقاءَ و حب منہیں تھا شروع کرنے کے بعد آخر تک وہ نفل ہی 'افی رستا شے کی بقاءاس کی استدار کے خلا میٹنہیں ہوتی ،اس لیے نفل کوشرد عکرنے بعداس کویوراکرنا واحب منہیں۔اور شرد رع کرسے سے بعدا گراس کوفا سد کرد کی خوا ہ نفل بصورت صلوٰۃ مردیا ا مام اعظم الوحنيفة حريب نزر مك نفل شروع كرين في كالعد واحب بهو جالبي اوراس صروری بروجا مالیه بیر - ا ورآگر در میان میں اس کو فا سرد کر د ما حاسیج بتوا س کی قضار تھی وانوی ہو عبادت کی ہے اس کی حفاظت کرا ضروری ہے تاکہ عمل باطل نہ بھوسے حصه کولازُم قرار دیا جائے ۔اس کئے نفل اگر سيحب باقي مانده نعه *پوری مهو جائے اور روزہ سیے تو پوریسے دکن میں پو را ہو جا*۔ ب ایک حصد بوراکر دیا نوباتی ما مده حصر کا پوراکرنا و احب سے ور نہ باطل كرنالا زِم آسيُّ گا اوربيعل لفتر طلو (رعالكم كے خلاف ب اس اليوعل كو باطل كرنا حوام ا ورنا جا تز بوسط الوراكر فاسدر ديا جائي تواس كى حفاظت كالقاص أيسيكداس كى قضاد احب قرار دى جائية-ك اعتراص اوراس كاجواب تخرير فرمايلي ال**ک اعتراض** به ملایقال النه مصنف که ایکه سوال یہ ہے کہ کفل کو مشروع کرنے ہے بعد باطل کرنے سے امتناع عن العمل لازم آ باہیے جبکہ حسرام عمل کا ابطال ہے ، امتناع عمل حرام نہیں ہے ۔ اس لئے نفل کوشروع کرسے بعد اس کو بورا نہ

<u>od in accidade de de començão de capação de començão de començão de capada </u>

| است رن لا نوار شرح اردو تؤزالا نوار جددوم **ىچە (تىپ** ، - اس اشكال كاجواب يەسپە كەنفا كاجوخصەا داكيا جانچكاسىيە جواپسالىپە كەيورا بونىكے بعدعبادت س برائے مگر فاس کرے اس نے اس مصر کو پورانہیں کیا اس النے مجا جائیگا کہ کویا اس سے اس کو صالع کردیا بِيْ أَسِ كَ نَفْلَ كُوسَرُوعِ كُرِ الْخِرَ بِعَدَ الطَالِعَ لَ لَا زُمْ آيا ا ور الطَالِعِ مُلْ خُرام سِنِ اس لِيَّ اس كَي حفاظت کرے بی عزمن سے اس کو پوراکر نالا زم اور صروری سیے اور فاسٹر کرسانے کی عبورت میں قضار واجب ہے۔ اجامیت سے نفل کی قضار کے وجوب کو نذر پر محمول کیا ہے اس لئے کہ اگر کسی سے الشریحیلیے نذر مانی ا ورکھا للّٰہ عُسلیّا اَتُ اُعِسَانِ اَللّٰہ سے واسط میرے وقعہ دورکعتیں لازم ہیں ) لومہاں اُر رفعل وجود *سنیں ہے، صرف ز*بان ہے وہ فعل کا نام لیے رہاہیں۔ منگر صوت زبان سے شکھنے کی بتنا دیرانش براس نزر کما پورا کرنا واحب بهوما تاہے اوراس کی حفاظت کیلئے نڈرملیے بہوئے فعل کا مشروع کرنا ڈاجب بہوجا باہے اور أُسِ بِرَشُوا فَعْ مِي مَنْفَقَ مِن - لَلِذَا حِب نذريسِ التُرك نام كى فَعَلِت اور آحرام كوبرقرار ركف سخ سيع باتفاق فعل اشروع كرنا واجب سبع تونفل كوشروع كرسك بس استداسك فعل كى كفا فلت كيلة اس كابا في ركمنا بدرجة اولى واحب بيوهما كيوبحربقاء ودوام فعلى ابتلاء سيآسان بيوتلسه و وكريت مقاسبلي مين فعل ا دسك ہوتا سبتے ۔ وَسُ حَصَدَ وَعُطْمِكُ عَلِي قَوْلَهِ عَنِ مَيْدٌ كُولَهُمْ يَعْزِفُهَا لاَنْهَا لَيْسَتُ بمشارَكَةٍ مَعْفَةُ وليسَ لها حقيقةً مُتّحِدُ لا تُوَحَدُ فِحِيدٍ أَنَّ عِهَا عَلِلسّوتَ لَوَ كُلُ فَتَتَمَعًا أَوْلًا إِلَى الْكِنْوَاعِ شَمّ عَرّف مُعَلَّ نَوْعٍ علاجيدة وتقسيمها بإغتبار ما مُعِلْمُ عَلَيهِ إسْمُ الرُّخصَةِ فعال وَقِو المَجَةُ الوَاج وَعان مِنْ الحقيتةِ ٱخَلَامُهُمَا ٱنْحَقُّ مِنَ الْاحْرِدَ نوعَا بِنَهِنَ المَبَجَازِ ٱحَلَّامُهُمَا ٱلسَّمُ مِنَ الْاحْرِوتنفِسِلَهُ آنَّ الرخصَ ألحقيقيَّة واليِّت تبقى عُزَّى ين مُعَنُّول لدُّ فكُلَّما كانتِ العدِّيمَة أنابت أكانتِ الرخصة أَيُعْرُسُنِهِ مَعَابِلتِهَا حَقِيقَة فَنِي القَسَمَيْنِ الراقَ لَيْنِ لَـمَّاكِانْتِ الْعَزِيمَة موجودة مَعْمُولَة والشَّلِيَّةِ كَانْتِ الرَّحْمَةُ مِنْ اللِّهَا اين حَقِيقةً تَابِتُهُ عَلَيْتُهُ فِللِّهُمُ الدَّوْلِ مِنْ مُمَال مَا كَانْتِ العَزْيِكَةُ مَوْجُودَ لَا مِنْ جِيعِ الوجورِ كَا نَتِ الرخصَةُ العَمْ حُقَيِعَةٌ مَنْ جَيعً الوجورِ بخِلافِ العَم الثاني فَإِنَّ العزيمةَ فِيهِ مُوْجودٌ لَا مُنِنَ وَجُهِ مُونَ وَجُهِ فَلا مَسْكُونُ الرَّخْصَةُ احْقُ المعةُ وف المنسمَانُ الآخرَمِين لَــُمَّا فَا تَتِ العزيميَّةُ مِنَ البَّهِنِ وَلَـمُ مَكُنُ مَوْجُو و لا كَانتِ الرخصَةُ فِي مُقَا بِلتِهِكَ أ مَجَانُ الجِعِينَ أَنَّ إَطُلاقَ الرخصَةِ عَلَيُهِمَا مَحَانُ اؤَةً هِي صَاءَ تُ بِمُ الْكُرِّ العزبيَّةِ قَا يَمُسَتُ مَقَامَكَا سَمَّ فِي الْفِسْمِ الدَّلِ مِنْ هُمَا لُسَمَّا فَا مَّتِ الْعَرِيمَةُ مِنَّ تَمَامِ العَالَمِ وَلِسَمُ تَكُنُ مُؤَجَّو وَ لَأَسْفِ شَوَّ مِنَ السَّوَادِّ كَأَنْتُ الرَحْسَاةُ ٱستَمَّ المَعَاذِ لاشِبَ لمَا مِنَ الْحَقيقةِ ٱصَّلَا بعَلابَ العَمالثا بِي

فَإِنَّهُ لَتَا وُجِدَ تِ العَرْمِينَ مُ فِهُ فِي المَوَاةِ كَانِتِ الدُّخْصَةُ الْعَصَ فِي مَجَالِنتِهِ مَا ـ

ا وردود مرجب منبس

\(\text{CO}\) \(

مساوی پائے جاتے ہوں، بلکہ پہلے اس گفتیم کی ہے کھر ہر لؤتا کی علی واحد ہیں کہ جواس کی تمام الواج میں مساوی پائے جاتے ہوں، بلکہ پہلے اس گفتیم کی ہے کھر ہر لؤتا کی علی وعلیٰ و تعرفیف کی ہے اوراس کی تغییم اس احتبارے ہے کہ اس پر رخصت کا اطلاق کیا جاسکے ۔ چا بخہ فر ایا کہ رخصت کی چار قسمیں ہیں۔ دوسری کے مقابلے میں زیادہ توی ہے۔ اور دوسیں مجاز کی ہیں جن میں ایک قسم دوسری کی ہیں جن ایک قسم دوسری کے مقابلے میں زیادہ توی ہے۔ اور دوسی کے حرب کی عزیمت برعل باتی رسیم المهذا کی ہیں ترباری کا میں ہے۔ اللہ المہذا کی ہیں ترباری کو اس کے مقابلے میں رخصت حقیقیہ ہمی ہاتی رہے گئی ہو کہ المہدا کی دولوں قسموں میں حب کہ عزیمت میں موجود اور معول بہا ہے تو رخصت ہمی اس کے مقابلے میں حقیقہ ثابت رہے گئی ہم جب کہ عزیمت میں جب کہ عزیمت میں موجود اور معول بہا ہے تو رخصت ہمی اس کے مقابلے میں حقیقہ ثابت رہے گئی ہم جب کی قررخصت ہمی من کل الوجوہ موجود ہوگی ۔ بخلاف دوسری

ہملی قسم میں جب کہ غزیمیت من کل الوجوہ موجود رہیے کی تو رفصت بھی من کل الوجوہ موجود بجو کی ۔ بحکا ہف د وسمری متسم کے کہ اس میں عزیمیت من وجہ دون وجہ موجود ہموتی ہے للمذار خصت بھی پوریے طور پرٹیا ہت مزہوگی۔اور میدکی دونسموں میں جب عزیمیت درمیان سے فوت ہموگئی تو اس کے مقلسلے میں رفصت بھی محاز ا ہموگی۔

بنی رخصت کا اطلاق ان پر مجازا ہو گھا کیو بھے رخصت عزیمیت کے قائم مقام بہو تھی سے ان دو تو آت میں ۔ بن سے شیم ادل میں جب عزیمیت سارے عالم سے فوت ہو جکی ا در کسی درجہ میں باقی مذرہ کئی تورخصہ ہے۔

ائم المجاز سوگی جس کی کوئی مشا بهت حقیقت سے باقی ندرہ ممنی سبخلات قیم ثما نی سے کہ حب عزیمیت بعض قاً) سر ما دوں میں مانی کا جاتیہ سریق خص میں اس کر مقالہ ملا میں میں اسے بین اقص برم کی۔

۔ اووں میں پانی جانی ہے بورضت اس کے مقابلے میں مجازیت میں اُقص ہوگی۔ \*\*\* ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ [ قول: ۶ وَبِم خَصِّرِ ﷺ الله - اس عبارت کا عزیمت پرعطعینہ ہے ۔ رحضت وہ شرعی حکم ہے

جس میں مشکل میکم کوکسی عذرا در مجبوری کی مبنار کیر آسان کیا گیا نہو۔ ماتن پے زخصہ یہ کی بقران رہنداز رہنداز کی نبیر ہر و انقسیر کی سدیدالانکے مهمار خصر ہے۔

ا من ك رخصت كى تعرب بيان منبي كى تعرب بيان منبي كى تبيد صرف تقديم كى بين حالانكه بيلارخصت كى تعرب كى تعرب بيارخصت كى تعرب بيان منبي كى تعرب الله المسترك المسائل بيل المسترك المسائل بيل المسترك المسائل بيل المسترك المسترك

اور کروں ہیں۔ کا طرف مشترک ہم ہوئی ہیں ہیں یا کا ماہتے کہ اسے کہ اس کے لوی میں بینے ہوں ہیں سے مساور ا فراد پائے جانے ہوں۔ جیبے منطق میں لفظرانسان حیوانِ ناطق کے معنی کے لئے دھنع کیا گیاہیے اور حیوان ناطق کے افراد کمٹیر ہیں۔

اسی اشتراک کے نہائے جانے کی بنا دہرا تن سے دخصت کی تعربیت و کرکرسے سے بجلئے اسکی

<u>ʹͺϭϭϭϙϭϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙϙ</u>

یم بیان فرمانیٔ ہے ، اور برقیم کی تعربیٹ الگ الگ ذکر کی سیے ۔ **ا حراً آخن** ؛ ۔ فولۂ وَتَفَسَّمِهُمَا بَأَعَلَبَا دِمَا الز - جب رخصدت کی کوئی صیفت نہیں جواس کی تمام اقسام کو عام اور شامل ہو تواس کو اپنی انواع وِاقسا کِی جانب مِنقیم کرنا کیسے صبحے ہوگا ہ<sub>ے۔</sub> ے ،۔ اس سوال کا جواب میر دیا گیا ہے کہ رخصت کی قشیم اس لحاظ سے سے کہ اس بررخصت کا اطلاق ہے راس سے قطع نظر کہ وہ معنے اس کے حقیقی ہوں یا مجازی ہوں جیسے شتر کے لعظی میں ایسا ہی کیا جا ہا ہ کی چارفسی*ں ہیں۔ اولاً رخصت* کی دونسیں ہیں۔ *رخصت حقی*ق، رخصت سبرطال رخصت بنتیتی کی اقسام، رخصت حقیقی و هسین جس کی عزیمیت قابل عمل بهواور ما قی بهو البادا بعزبیت ٔ ابت ہوگی تورخصت بھی اس کے مقلطے میں باتی رسیے گی ۔اوراول دومتموں میں عزمیت شرنعیت میں معمول پر باقی رمہتی ہے اور اس کے مقابلے میں رخصت بھی باتی رہتی ہے ، اور عزمیت پورے ا عتبارات کے سائھ باقی رہتی ہے اس لئے رخصت بھی اپنے تمام اعتبارات کے ساتھ باقی رمنتی ہے ۔ اور سری قسم میں بعض اعتبارات سے عزیمت ہاتی رہتی ہے ، اور بعض اعتبارات سے ہاتی مہیں رہتی اور اس کے مقالبلے میں رخصت بھی پورے طور بیرٹا ہت منہیں ہو تق -اوربعبد والی د وقسموں میں درمیان سی عزمیت فوت ہوجاتی ہے اورموجود منہیں رہتی اس لئے اس کے مقلیلے میں رخصت مجاز ا ہو تی ۔اور مجاز کا ستعال ا س برمجازًا ہی کیا جائیگااس کئے کہ یہ رخصت نہیں ملکہ عزیمیت سے دِرجہیں اس کے قائم مقام ہے۔اور اسے حوصم اول ہے اس میں عزیمیت غائب ہوتی ہے، کسی حکر موجوز میں ہوتی اس وجہ ہے اس كورخصت اتم المجاز كما مام ويا جا تلب اس تسم كاحقيقت ين كويي واسطه نبني تبوتا-اور دور کری قسم میں عزیمیت بعض مقامات میں تموجو دیوی تسہے۔ اس وجہ سے رخصت کی پی<sup>ق</sup> بیوسنے میں کم درجہ کی ہیے اوراس کا مجاز ہونا ناقص ہے۔ اَ مَنَا اَحَتُّ نَوْعِي الْحَقِيقَةِ فَهُمَا اسْتُبِيحَ اَنِي عُوْمِلَ مُعَا مُلَدَّ المُبَارِحِ فِي سُقوطِ المُوَاخَذَ وِ لَا أَنَّهُ يَصِلُا مُنَاحًا فِ نَفْسِهِ مَعَ قيامِ المُحَرِّمِ وَقياهِ مُحَكِمِه جَدِيْعًا وَهُو الْحُزُمَةُ فَللَّاكان المحرِّمُ وَٱلْحَرْمَةُ كُلا مُمَامُوجُودَ يُنِ فَالْا تُحْتِينا كُل وَالْعَزْمِينَةُ وَ الْكَفِّيْ عَنْدُو مَعَ ذَلِك يُؤخص فِي مُبَاشَى لا التَّطُرُفِ الْمَقَا بِلِ فَكَا كَ هُوَ احَقَّ مَا طلاقِ استِمِ الرَّحَصَةِ عَلَيْهِ مِنَ الوُجُودِ الماقيةِ كَالْهُكُوكِ عُلْوَاتُحِواءَكُارَةِ الكَفْنُوا تَى كَتُونِقُصِ مَنْ أُسْدِرِهَ عَلَى إِنْجِزَاءِ كَلَمَةِ الكَفْنُوبِ مَا يَعَافُ عَلِي نفسيرٍ عَلَى عَضِومِنُ اعضانَتِم لا بِما وُونَكَ فاتَ الرَّخِيصَ لَما إحْرَارُ مَا عَلِاللَّهَ إِن بشَرِطِ أَن سَيَكُونَ 

عَلَيْهِ وَالْحُرْمَةُ كِلا هُمَامُو جُودَ إِن بِلاَمْ يَبِ وَمَعَ وْ إِلْكَ يُرَخَّصُ لَهْ لِأَنَّ حَقَّهُ فِونفسِم يَعَوُّتُ عِسْ مَ الُإِمْتِنَا حَصُومًا ۚ حَيَى خَسِنَ ۚ اَمَّا صُوْمَ ا ۚ فَيَتَخَرِيْبِ البُنْيَةِ وَامَّا مِعِنْ فَإِرُحُوْتِ الرُّوْجِ وَ فِي الاقلام عَلِكَا الأيغُونُ حُقُّ اللهِ تعالى مَعْفِ لاتَ المتصِّدِ يَنَ باتِ -

*حقیقت کی قوی ترین قسم و*ه سیصحبےمباح ۱ ورجا نزسجهاجا باسپ<sup>یو</sup>ین جس کے ساتھ مقوط مواضره مین مباح جیدا معامله کیا جا تاہے اس لئے منہیں که وه فی نفسه مباح جوجات ہے۔

و جود - للمذا جب محرّم رسبب حرمت › ا ورحرمتِ وويوں موجود بايع احتياط ا ورغزیت اس سے رکتے ہی میں ہے۔ اس کے با وجود جانب مقابل (عزیمیت) کے کرسنے میں رخصیت وی مِانَ بِ المِنْ اللهِ السّامي يرتمر رخصت كي نام ك اطلاق مين زياده حقدار بوق ير. جيب اس تخص كا رخصت يروامل بواجے كار كفرك اجراء يرجوركيا كيا بواس دجسے كراس كوايي جان كا خطوب، يا عضاء بدن میں سے کسی عضو کے ضائع کہونی خطرہ ورسیش سے۔اس کے علاوہ پر نہیں کیونک کار کفرے اجرادی خصت العسائة دى كى سبع كداس كا دل ايمان برمطنتن سبداس كم باوجود كدمشرك كورام كرف والى وجودين أورعاكم كاحا دث بيوناا وران نصوص كاموجود توناجواس يرد لالت كرتي بين وراس يحرام ، وسنبہ روبوں چیزیں موجود ہیں اس کے با وجود اس کورخصیت دیدی گئی۔ کیونیچه انتیاع کیصورت میں بفا ہراس کا حق اسیے نفس میں فوت ہو ماہیےصور ہے ہمبی اورمعنی ہمی ہے کی مثال میرسید که اس کا اصل طرحه آنجزی مدل جا ماسید اور معنی اس ایج که رو ح نیمل جانی سید اور کاریر کفتر کے جاری کرسے کی صورت میں معنوی طور برالتر تعالے کا حق فوت ہوجا ناہیے کیو بحہ تصدیق قلبی تو باقی ہے۔ [ا رخصت حقیقیک اول متم حواقوی بھی ہے اوراس بات کی زیادہ ستی ہے کہ اس کورخصت ہے کہ حرمت کے موجود ہوسے اور محر مرکے پاسے جانے کے با وجودان <u> م</u>ی مواخلہ ساقط ہوجائے ادراس کے سائھ وشی معاملہ کیا جا۔ ئے کہ پر شمر فی نفسہ مبارح ہو حمی - اس لئے کرموا خذہ کا نہ ہونا اس کے مطلث يرنزليا جابه للنرم ننہیں ہے۔مثلاً امکی شخص نے اسینے گنا ہ کوا قرار واعترات کیاا ورحق تع

السے فارج سہیں ہوا۔اسی طرح رخصت کی بربوع مجی ہے کہ حرمت کے باوجود فی نفسہمباح سنہیں ہوتی ،البتہ معاملہ مباح جیساکیا جا تاہیے اور اس کے مرتکب سے مواخذہ یہ کیا جائے گا۔

خلاصحه یه سیم که اس بغرع میں محرم اور حرمت د ولؤں موجود بوت بیں اس لیے عزیمیت اور احتیاط

کاتفاضہ یہ ہے کہ اس کوعمل میں نرلایا جائے کلکہ اس سے بچا جائے لِنزایہ قسم دوسری اقسام کی بہنہ

ز با دهستحق سیم کدا س کو رخصرت کا مام دیا .جاسئے. مصنعتُ بے اسِ رخصت کی شاں میں فیرا یا کہ آگر کسٹ خص کو کھئے کفر کینے پر محبو کر دیا گیا ا وراس کو جان کے تلف کرنے یا بدن کے کسی حصہ کے بیکار کرنے کی وصمی دی گئی تو اس کو زیا ن سے کفر کا کلمہ سجینے کی اجازت ہے مگرشرط پہسپے کہ اس کے دل ہیں ایمان موجود ہو۔ حالہ نکہ یہاں محرم اور حرمت د کویوں موجود ہیں۔ شُرِکُ عالم کا حدوث ہے ، ورکفز سرد لالت کرنیوالی نص ا ورجرمت دولوں موجود میں مگر اس کے سر اسر مرت میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ ان میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ ان میں کہ دیا تواس با وجو داس شخص کو کلئے کفر کے کینے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہزا اگراس کلئے کفر زبان سے کہ دیا تواس سے مواضدہ نہ ہوگا۔ اسوجہ سے کہ اگراس مجبور شخص نے دھمکی کے وقت کلئے کفر زبان سے پذکہا تو اس کا حق صورةً ومعنى دويون فوت بيو جائع ككيونكر كلير كنه كفر نه يجينه كي صورت بين أكراس كو قبل كرد ما كما يو اس كا نغس صورة آورِمعیٰ دونوں طرح الماکب ہوگیا - صوراً ہو تلعث کی صورت بہ سبے کہ مرحاسے ہے اس کا جیم خواب وبربا دېوگيا-اورمعني تُلف مېونسکي پهصورت سېه کمراس کې جان نيست و نابو دېوگئي .اوراس کې كلمةً كفر تحيينے كى صورت ميں النٹرنغسائيلے كاحق فوت منہيں ہوتا تيميونى تھان كااصلى ركن تصديق قلبي باطني ہے وہ موجود ہے۔اس لئے کلمہ کفرکے زبان سے کہنے سے بازر سناعزیمیت ہے۔ جنامخہ اگر اس دی یے اگراہ کے با دجود کلیئے کفرز مان سے منہیں کہااوراس کو تلف کردیا گیا تو اس کواس صبر کا اجریطے سگا۔ مثلاً اس کے مال وجا نداد کتے ہلاک رسکی دھمکی، اس گوجیل میں قید کریے کی دھمکی، یا لجے تحاشا آریے اول میسی کراہ پر کلئے کفر کہنے کی شریعت بے اجازت و رخصت دی ہے۔ دِوسری قسم کی اکراہ کو ابتلاء اور آزمائش قرار دياب، لهُذا آس كوبرداً شت كرنا چابيخ ، كار كفرز بان سے برگزیداد اكرنا چاسية . وَإِفْطَاسُ لَا فِي لَمَصْانَ أَي إِذَا ٱلْوَهَ الصَّهَاشِمُ سِما فيدِ إلْجَاءٌ عَلَى افطارِ إِفِي مَ مَضان يُبَاحُ لِهُ الإفطارُ مَعَ اَتَّ المعتَرِّمُ وَهُوَ شَهُوهُ رَمَضا نَ وَالْحُرَمَةُ كِلاهُمَ مُوْجُودا بِ لاتَّ حَقَّ دُينِوتُ را سَّارِحق الله لَد باق بالخلف

اوررمضان میں مجبور خص کا فطار کرنا بعینی جب کوئی روزه دارایسی چیز برمجبور کیا گیا ہوجب ہے کو افطار برمان کا موجود ہونا اور حرمت دولوں موجود ہیں کیونکہ اس کا حق بالکل فوت ہو تاہیے اورالٹر تعالیٰ کا حق ناب کے مرحود ہونکی وجود ہیں کیونکہ اس کا حق بالکل فوت ہو تاہیے اورالٹر تعالیٰ کا حق ناب کے مرحود ہونکی وجود ہونکہ ہوتا۔

<u>, α καν αναστορία το προστορίο με το προστορίο με περιοθέρο με το προστορίο με το προστορίο με το προστορίο μ</u>





## قدرك القهال باتى رستا -

وَتَنَاوُلُ المُهُمُ عَلِّمُ مَاٰلِ الغَيْرِائُ كَانَاوُلِ الشخصِ المُضكلِّ بالهِ حَمِصَةِ حيثُ يُوخَعُ لهُ تناوُلُ كلعَاجُ الغَيْرِلاَنَّ حَقَّهُ يغوتُ بالهَوْ رَبِ عَاجِلًا وَحَقُّ السمَالِ مَرْجِعٌ بالضمَانِ بَعَتَلَاءُ مسّع انَّ المُتَحَرِّمُ وَالْحُومَةَ سَعَلاَ حُمْهَا مَوْجُودانِ مَعَّا -

مرح سے اور مضا کا دوسے کا مال تناول کرلینا بیغی مجوکت سے بے جین آدمی کا دوسے کا مال تناول کی محدث سے مرحلنے کی کہ کے تعدید کا مال کی سے مرحلنے کی صورت میں اس کا حق فوت ہوجائے گا اور مالک طعام کا حق اس کے بعد تا وان دسینے سے بورا ہوجائے گا۔ بادجود ہیں ۔ بادجود کی محدث کا در حربت سامتہ سامتہ و ویون موجود ہیں ۔

ور ایک مضطرا دی کا دومرے کے مال کو سے لینا۔ یہ رضیتِ حقیقیہ کی ایک اور مثال ہے۔ مثلاً است مسلم موجود سے مرجائیگا۔ یہ تخص مسمور کے ایک شخص معبوک سے بیفرار سے اور اندلیٹہ سے کہ اگر ندکھائیگا تو مجوک سے مرجائیگا۔ یہ تخص این جان کو بچاہے تو اس کی اجازت سے اس لیج کہ اگر ندکھائیگا تو یہ مرجائیگا جس سے دنیا دی نفع تو ت ہم جائیگا اور دوسری جانب مال کے مالک کا حق بھورت تا وان مجی اواکینا جا سکتا ہے۔ اس مثال میں بھی دو توں امور یعن محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں۔ مگر رخصت پرعمل در آ مدکر سائی اجازت سے ۔

وَكُلُما أَنْ مُكُلَمُ هَلْ النّوظ الاقْلِ مِنَ الدُّخَصَةِ اَنَّ الْكُفُنَ بالعن مِيمَ أَوُ لِلْ حَتَىٰ لِوحَابُرُ وَقُنِلَ فِي صُومَ وَالاَكُمْ وَكُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللل

سروس اوراس کا حکمینی رضت کی بہان قدم کا حکم یہ ہے کہ عزیمیت برعل کرنا اولی ہے بہانتک کو کو است کا مراح یہ ہے کہ عزیمیت برعل کرنا اولی ہے بہانتک کو کو است کے توشہید بہوگا کیونکہ اس ہے التوکا حق قائم کرے گئے کہ اس کے التوکا حق اس کے التوکا حق اس کے التوکا کی سے کہ اس خوات کی صورت میں اگر وہ امر بالمعروث کرے گایا میں موسول کا مال نہ کھائے اور مرصائے تو گنہ گار ہو کرنے مرے کا مال نہ کھائے اور مرصائے تو گنہ گار ہو کرنے مرے کا مال نہ کھائے اور مرصائے تو گنہ گار ہو کرنے مرے کا ماکہ شہید ہوگا اور اگر دھست برعل کرلیا تو بہ مبی جائز سے جیساکہ میں نے سے بریکیا ۔

σσος συσκαριστικώς συσκαριστικώ

است رف لانوارشرج اردد ملاهما المسترف لانوار جلددوم ا و سع ا و ال كا حكم : ما تن نے فرايا اس كا يعن رخصت كى اس تسماول كا معزيمت برعمل ا كرنا او ي بهو تاسيح في كمر أكراكراه كے بأ وجود عزيمت يرعل كيا اور جا بروظ المها اس كونتل مي مِنَا لَوْ يَشْرِيْدَ بِهِ فِكَا السَّلِيْ كَاسَ أَوْيَ سِنَ السُّرِقِ لِي لِي سَعَا فَاتْ كَرِيتِ بُوسَاءٌ خود كوفر بال كرديا ہے آیسے پی مکڑہ امرالمعن رکھا کام ترک نہ کرسے با وجود سیراس کواپنی جان کا شد بدخو کوہ در کمش ہیں۔ آگیے ہی دوسرے کے مال کو نہ کھلے جان خواہ جلی ہی جائے۔ نویہ شخص بی شہید بھا۔ا وراگر اسی نے رخصت پرعمل کرلیا تواس کے لئے اس کی بھی اجازت ہے۔ جیساکہ ما سبق کے بیان سے واضح ہو چکاہے۔ وَالنَّا فِي مَنَّا السَّبِيحَ مَعَ قِيامِ السَّبِ الكَرِّ الحَكَمَ مَوَّا خَيْ عَنْهُ فَهُوَ أَدُونَ مِنَ الاقَلِ الِأَنَّ مِنَ مِنَ السَّبِ الدَّرِ الحَيْمَ مِوَا خَيْمَ مَا الْعَلَمَ مَوْ الْمَاكِ الْمَاكُمُ مِنَ عَنْهُ كَانَ السَّبِ وَهُوَ اللَّهُ مِن عَنْهُ كَانَ عَنْهُ كَانَ السَّبِ وَهُوَ الشَّهِ وَمُودَ السَّهِ وَمُودَ الشَّهِ وَمُودَ الشَّهُ وَمُودَ السَّهِ وَمُودَ السَّهِ وَمُودَ السَّهِ وَمُودَ السَّالَ فَي السَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الل قَم الكَرْبُكُ كُمُ الْحُورُ وَجُوبُ وَاعِ الصَّومُ شَراحَى عَنْ اللَّ إِذْ مَ الْتِ عِلَّ إِلَّا مِنْ أَيامٍ أَخْدَ اور د وسری قسم رفصت حقیقیه کی به سبع که سنتیج قیام کے باوجود اسے مباح سجھا جائے البتہ حکم مراً فی ہوگا۔ لہٰذا یہ قسم بیلی سے مقال بلے میں کمتر ہے کیو بھراس حیثیت سے کہ بعن جیسے مسا فرکا افطار کرلیناکداسکی اس کورخصرت دی محتی ہے اس دجہ سے کہ رمضان کا موجود ہونا سے مؤخر کر دیا گیا ہے سیا نتک کدوہ د<del>وں ک</del>ا یا مل<sup>ل</sup> کا بران . سب محرم موجود مو. سباح سبهمنا ،البية حكم س سے امؤ فرقه و جا تاہیں۔ بعنوبُ شارح مذکورہ فت حقیقیہ ہے اور چونکے حکم اس سے مو خرسیے اس کیے وہ غیراحت ہے مثلاً مسافر تو ماہ رمضان میں روزہ ندر <u>کھنے</u> ك اجاز ست سب حبكه سبب محرم عن الافطار معين كي ماه رمضان كاموجود جويات كيونيحه فمن شهرٌ مينكم الشهرُ وليُصْمَهُ كما مصدات حس فرح متيم آ دى سے اسى طرح مسافر نبى اس كا مخاطب ہے چھے فرخ کا ن مربطاً او علیٰ سَفرِنوۃِ ہ مِنُ ا يا مِم اخْرُ كى روشنى ميں د وسرے وقت بے لئے مؤخرسے - اس لئے مریض یامسا فرماَہ رمضان میں اگر وفات پاگیا یارمضان کے بعد نوڑا مرگیا تواس کوروزہ اواء کریے کا موقع نہ مل سکا۔ اس کے اس مسافرسے ومہ اس صورت میں قفهاریا دوسسری چیز وا جب مہیں ہوگی -اس كي كواس كواس بات كى دفعت كم سي كه دوسرك ايام مين ركه ليتا منكر دسكرايا م وه نه باسكا- وَكُلَمُهُ أَنَّ الاَخْنَ بَالْعَزِيَةِ الْكَالَمُ الْمَالِ سَبَبِ وَهُوَ شَهُو ُ النّهُوحِ فَيَكَ العَمَا وَ السَّعَمُ وَالسَّعَ الْعَمَا وَ الْكَالِعِمَا وَالْكَمَ وَالسَّمَ وَالْكَرَاعِمَ وَالْكِمَ وَالْمَالِ سَبَبِ وَهُو وليلُ ثَانِ لَون العزيمَ الْكَالُومِ وَلَيلُ وَالْكَرَاءِ وَالْمَالِ سَبَبِ وَهُو وليلُ ثَانِ الوحْمِدَ اللّهُ وَالْمُومِ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالْمَالِ سَبَبِ وَهُو وليلُ ثَالَ اللّهُ عَلَى وَالعَلَمُ وَالْمَعَ وَالْمَالِ وَاللّهُ وَكُولُولُ وَاللّهُ وَالل

اوراس قسم کا حکومیت کرد کرد کی الله الله کا اور اس قسم کا حکومیت پرتل کرنا و لئی سیکیوبی اس کا سب کا ل ہے اور وہ شہو ڈہر کر اس کا سب کا لیے ۔ میا نشک کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا ہمارے نزدیک افظارات افظار افضل ہے کو بیت بی کریم سے اور شاو فرا یا ہے او لئلک العجاۃ اولئک العکماۃ در اولئی التعکم ہو حالت سفریں روزہ رکھنا نیکی مہیں ہی ہم جواب دیں گے یہ حالت جہاد پر جمول ہے ۔ اور اسوجہ سے می کر خصت بی ترجی ہو در سے لہذا عزیمت من وجہ برخصت کے مصلے کو بھی اواکر تی ہے۔ اور اسوجہ سے سب کر خصت اور ان کی خصت کے مصلے کو بی اور ان کا اس بی بی کہ وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رخصت آسانی کیوجہ سے سب کر برخصت آسانی کیوجہ سے سب کر برخصت آسانی کیوجہ سے اور ان اس میں اور ان سب برجی ہو کہ بی ہے کہ رخصت آسانی کیوجہ سے مام المسلمین کے سا تھ موا فقت ہور ہی ہے اور تمام ہو توں کے ساتھ روزہ رکھنے میں شرکت بھی پائی جاتی میا میں میں ہو توں کے ساتھ روزہ رکھنے میں شرکت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ میا دور ہو گا ور میا کہ برب کا میا ہو جب روزہ کی سب کو جب روزہ کی سب کرتے ہو گا اور میا گار کیا رہار تجرب کیا ہے۔ میکن کی اور کی ساتھ جہا ویا دوسرے میٹ اولی سے استفاد و سے بینی ہمارے میا اور می کیا اور مرجائی کا اور مرجائی گا کہ برب اور کہ کہ اور ور کہ کا اور مرجائی گا ورم جائی کی دوسرے میٹ اور کی کیا دورہ کی کا اورم جائی گا دورہ کی کا اورم جائی گا دورہ کیا اورم جائی گا دورہ کا گا دورہ جائی گا کی کا دورہ جائی گا دورہ کی گا دورہ جائی گ

σοσοροφοριστικο συστρομο συστρο συστρο συστρομο συστρομο συστρομο συστρομο συστρομο συστρομο συστρομο συστρομο σ

**فسیم کا حکم :۔عزیمیت پڑھ کرنا بمقابلہ رخصت کے اول سے بحیوننکہ سب** حِصْرِت امام شَافَعِي مَرِنِ قَرِما يَأَكُهُ ٱنْحُضُورِطِيطِ التَّرْعَلِيهِ وَلِمَ كَاارْشَادِسِينٌ اولْنَكُ العُصَاة اولْنَك العُصَاة " د ده اوک با فرمان ہیں وہ لوگ نا فرمان ہیں ، دوسری حکہ الرشاد فرمایا م کیس مِنَ البرالصیام فی السَّلفز" (سغ احناف كى جانسية جوائف . ـ يه د د نون روايتين جها دى مانت كهايج بين - مجامد كهايخالة بها د صوم كم مقابله مين ا فطار كرنا افضل ب-عزيت برعمل كرنا اولى ب-د واسی دلیل درخصت مین گویا ایک ترو دیایا جا تاسیه جیکه عزیمت مین بن وجیرخصت کے معنی بھی ہیں۔ خلاصہ یہ سے کہ رخصت آسان پرمبنی ہے ، اور آسانی اگر روز ہدر کھنے میں یائی جات ہے تو روزه دیکھنے بین بھی سہولت سبے -اس لیے روزہ عام لوگ ریکھتے ہیں ، اگر پیخف روزہ رکھنے گا لاّ عام ما بوں سے سامقدمشا بہت اور موافقت ہو جلیئے گلی اور مھیرشکل مشکل نہیں رہتی آسان ہوجات ہے۔ یو*نکه کوئی مصیب*ت حب <sub>ع</sub>ام جو جاتی ہے تو و ہ خوشگوارا در معلی مُعلوم ہو<u>۔ ن</u>ے لگتی ہے۔ جب مصیبت عام بونے پر معلی معلوم ہونے لگتی سبے تو عبا دیت بدرج اولی عام ہوسے پر خوشکوار معلوم ہوگی- لبندا مساونر یراس غومیت کی بنادیر روزه رکھناآ ساب ہوسگا، دشوار بنہوگا۔ اوراگزاس بے سغریں روزه ہزرکھ کر اس کی قضاً بربحالت اقامت میسنی مقیم به کرا داک توسب لوگ افطار کی حالت میں بهو کے اور تنهایہ تخص روزه دارېو گا تو يه اس پرگرال گذرك گا۔ شارح ہے کہا۔ احناف کی ولیل منہایت دقیق اور تحسین کے قابل ہے جس کا ہم کو باربار سجر سب صنف من ایا- بهارید نزد کمی عزیمیت برعمل کرنا عام طور پرادنی سب سیکن اگرروزه ریخفست اس جائيء يا جها ديس جا نابو اور جهاد كريك بين اس كي جان كوكو يي خطره لايق بوجائ يا اسي طرح كأكوني كمام دوسرانويت بوجلي كالدنيثه بيوجلية تومسا فربالاتفاق افطأ ذكرسكتاب -ادرايسا ليعُ او لي بَوگا - اس ليعُ روزه ريكينه سي اگرييمزوربُوجليخ اوروفات پاجليءَ توگنهگاربوگا-وَ أَمَّا أَتَ اللَّهُ وَعِمِ السَّمَا وَالمَعْ عَنَّا مِنَ الإنهو وَالإعْلالِ أَنْ سَقَطَ عَنَّا وَلَهُ يَسْمَ طَ فِر حَقِّنا مَا كَانَ في الشراريج التتأبَّدَة مِنَ المعنِ الشَّاقَةِ وَالأَعمَالِ النَّعَيْلَةِ وَالإِحْرِهُ وَالشَّةَ وَوَالاَعْمِ غُلِلِ المي المَوَاثِينُ اللان مَنَهُ كَالْغُلِ والاظهَرُ أَنْهُما جَمِيعًا كنا يَثُمْ عَنِ الامُومِ الشَّاقَةِ وَإِنْ حَصَّ المفتِيمُ ونَ البعنَ بَالْإِحْدِ وَالبعضُ بَالاخلالِ وَ وْ لِكَ مَثْلٌ قطع الاعضاءِ المُعَاطَعُ وَصُرصِ

اورمبرطال رفصت مجازی دوشمون می اتم ادرکامل ترین قسم به و ه اصارا دراغلال جوسم سے انتظا ایا گیاسیم مین ہم سے ساقط ہے، ہمارے حق میں وہ مشروع سنہیں رہا جو سابقہ شریعیوں میں بر مهاری اعمال مشروع ستھے - اوراصر سرمعنے شدرت سے میں ، اوراغلال غلی کی جمع ہے دیتھکا ہی طوق میں میں مدند ربدا کرامیں بیشاقی و اور کی مسلموں سالم میں مدند براہر ہوں سربعض والم المرائم

ہے۔ مجازی ودانواع میںسسے جوزیا دہ تام سے معنی رخصت ِ مجازی قسمِ اول وہ اٹکام ہیں جوشقت

است رف الا بوارده الم سابقة بين جائز سيخ مكرامت محد صنى الشرعية في بورا لا بوارده الم سابقة بين جائز سيخ مكرامت محد صنى الشرعية في سناده المحام سابقة بين جائز سيخ مكرامت محد صنى الشرعية في سناده المحلم سابقة بين جائز سيخ مكرامت محد صنى الشرعية في نفس ، سواسط سجد سك عام جكسوس مين مما ذكاها المحتوات عضادكا كالمحارية في محمت ، منا و حجاب بوائد المحارية في محمت المحارية في محارية والمحكية في المحارية في محمت ما المحتوات المحت

وَالذَوعُ الرَّائِعُ مَا اللهُ عَنَى العبادِ مَعَ كُون مَسْوُوعًا فِي الحَارِاكُ فِي الْعَنِ الْمَوَا ضع سِوى مَوْضع المخصَدِ النَّوعُ المَعَى وَمَنَ عَيْثُ النَّهُ اللهُ عَنَى النَّهُ المَعَمَ وَمَعَ الْمَعَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حاصل ويظاصيخفيف كبيليّ ذكرفرا باسب - المعاَحَهل نما ذكا قفركرنا رخِصتِ اسقا طسبِ اوداسٍ دخصت كى عزيميت يعيى نا زکا پورا پڑھنا درست نہیں ہے ۔ اورحصرت امام شافعی کے نزد کیک بیر رخصیت آ سانی کیلیے ہے اوراوکی بسریے

كه نما زكو بورنى يرمعا جاسئ - آس ليئ مسا فرئر حار ركعت سے بجائے صرب دور كعتيں فرون ہيں - امام شافع غ دِ مُک وقیتِ صلوٰۃ چاررکعتوں کا سبب سے اور وہ موجود سے ۔ صرف آسانی اور سپوکٹ سے لیۓ دوکوت

پڑسے کا حکم دیا گیاہے۔جس طرح رمضان کے مہینہ میں دن کے اندرروزہ فرض سیے مگرافطار کرنٹگی اجازت سے۔اس

ن سے نز دیک رخصت برغل کرتے ہوئے قصری بھی اجازت سے بھرعزیمیت برغمل کرستے ہوئے نماز کو بوری

یر هنا انصس ہے۔ امام شافعی شنے اسیے مسلک کی دلیل ہیں یہ آست بیش فرا کے میرے ورو وہی بینے فی ولارض فلیس

عليكم جنائط رف فتقهر ُورُمن ورفعت لوة وي خفيم رق يفتنكر دين ين تعرفي لا اورعب بم زمين مي سغررويوتم يركوني حربة سنہیں ہے کہتم نماز میں قصر کرد اگر بم خوب کرد کہ کا فریم کو پرکیشان کریں گئے یہ حاصل پیرکدا س آیت میں قصرصالوۃ کوخوب

برموقوت كالياسيد ا درگناه ك نعنى يحى كى كى ب مطلب يدسي كه سفرس قصر كرسان مين عمر بركونى حرج مئيس ب اس ہے صاف طا ھرہے کہ نما زکا کمال ہی قصرے مقابلہ میں اولی ادر مہترہے

**ا جنا ب كاجوا ہے :- اس آبت كے نزول كے وقت حضرت عرفاروق رضى الله تعالى عنه نے فرمايات اكتاب** ہم محفوظ ا دربے خوف بیں تو قصر کی کیا حرورت سے کیونکہ انفول نے سیمیا تھا کہ تصرصلا ہ خوف کے دفت ہے اور جب ہم کو امن صاصل ہوگیا اور خوف وہراس و ور ہوگیا تواب قصر کی کیا حاجت ہے - اس کے یں آنخضورصلی التُرعلیہ وسلم نے ارشاد فرا یا کہ قصرِصلوۃ التّرتیعالیٰ کی جانبتے ایک صدّقہ سبے جوخدانے اس بندو كوعطافها ياب اس ك اس كوفهول كرنا جاسية - الغرص آنخضور في قصرصلوة كوصد قدس تعبير فرايا سیے اور فاعدہ سَیے کہ وہ صدقہ جس ہیں تملیک نہ ہواسقا طہو تاہیے - بندوں کی جانب سے اس کورڈ کرنیکا احتمال سنیں - اس کی ایک مثال بہت کہ اگر مقتول کے ولی قصاص کومعات کردیں تو قاتل اس کے روکرنے کا مجاز سنېش-لېنزاجې ده صدقه استفاط کاا حمّال منبس رکمتنا جومندوں کی جانب سے کیا گیا ہو حبکہ مبندوں کی اطاعیت وا جب بھی نہیں ہے توحق تعالیٰ کااسقاط جن کی اطاعت لازم اورصروری ہے اس کا زیا دہ بھی رکھتا ہے کہ اسکے صدقه كورد نه كيا جاسع - اس سے يہ بات نا بت بولى كروه صدقه جوحق تعاسك كاعطاكرده سے اس كا فيول كرالان ا ورصروری ہے، اِس کوردکرنا جائز منہیں ہے - مگرا ویرکی پہلی آیت میں کا جنائے علیکم اُک تعتصم واُمن الصلوٰۃ تحبه ترحمناً و كي نعني كي حمي سبنه يواس وقت كي يوكون كابيه خيال مقاكمه قصر كريسة مين حرج موسطا حس برالتارتعالي سنة ان کے اس گمان کولامبۂناج کہ گرر د فرما یا ہے۔ اس سے ٹابت ہواکہ قصر کرسے میں خوف کی فیڈمحض اتفا تی ہ احترازی نہیں ہے جس برقصر مذکور کو موقو فٹ کیا گیا ہو۔

وَسُعُّوكُ حُوْمَةِ الحَسَوِمِ المَسَيتَةِ فِي حَيِّ المُهْمَعُلِمٌ مالهُكرَءِ فأنَّ مُحْرُمتِكُمْ الدَّمُ قبق الاضطِرَ الد

وَالْإِكُوالِا اَصُلُاوَ إِن اِلْعَيْدُ فِى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُ الْعَلَى اللهُ مَا حَرَّمُ عَلَيْهُ وَالْمَا اصْعُلِي مَّ الْمَيْ الْمُ مَا حَرَّمُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا حَرَّمُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا حَرَّمُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا حَرَمُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا حَرَمُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ا در شراب اورمرد سے کی حرمت کا ساقط ہو جانا مضطراند رمکر ہ کے حق میں مجبوبکہ اصطرار اور اکراہ کی صور میں ان کی حرمت اصلاً باقی منہیں رمہتی اگر جہ ان دولؤں کے عیر کے حق میں حرمت اسی طرح باقی الی بے فرمایا ہے وقافعتک کا کموما موسم علیہ کو الا ماا صفارتم البہ " زاوروہ واضح کرمجیا ہے جو کچھ اس نے تم سر

۔ ۔ اسٹرتعالیٰ نے فرمایا ہے وقافِعتُل کام ما ہوں ہیں رہی اگرچہ ان دولوں نے عمرے میں حرمت اسی طرب ہی رہی ہیں۔ رہی ہے ۔ اسٹرتعالیٰ نے فرمایا ہے وقافِعتُل کام ما حریم علیٰ محالا ما اضطربی استشناد ہے کا حریم علیٰ مجھے کو یا اسٹرتعالیٰ حرام کیا ہے مگر جب محبور ہوجا کو اس کے کھانے ہیں۔ مہاں رہ الا ماا صفوری تفصیل سے تمام حالات میں بہمان کر دیا ہے کہ کہا استعمال دیا ہے میں مبتلی ہے تمام حالات میں بہمان کر دیا ہے کہا استعمال دیا اور مرکبیا تو کو نہما ہے جو استشام کا ذکر اگرچہ اس

مجَّهُ بِرِسِي مُوْجِورَتِ جَيِيهِ إِلَّا مِنْ اَبُرُ وَ وَلَهُ مَعْلَى عَلَى بِالْ يَهَانَ لَيَنَ بِهِ اسْتَنادَ مَرِمَتَ سِيمَ بَهِ عَلَى اللهُ وَلَهِ مَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ مَنْ اللهُ وَلَهُ مِنْ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَهُ مِنْ اللهُ وَلَا مُنْ اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلِي اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلِي اللهُ مِن عَنْ مِنْ اللهُ وَلِي اللهُ مِنْ

ہ حرت یں حوصان میں ہو ہ جیے ہوں کا ہمر کو گورٹ یں میں میں میں میں میں میں ہم اس میں ہے۔ سے ارشاد فرمایا" فمن اصطراع غیر ہارچ وا عادِ فلاائم علیّہ ان الشرغفوررھیم (سمپر حوکوئی کے اختیار ہوجائے نتو وہ

2500:0000

تؤرّالا نوار جدده الفران كرسادر الدن كرساتواس بركي كناومني سعد بينك الترتعالى برا بخشف والامنهايت رحم والاسه اس آيت ق حرمت كيام يرولالت كرتكي - اس كاجواب يسب كم مغفرت كا طلاق اسوج سي سي كه وه تومِقدارِ مأحب كى رعايت كرناشكل بهوجا باسيد- ا دراس اختلاب كما بسين قسم كمائى لاياكل حرامًا حويتي فتمركي ايك مت لعلت اس كي تفصيل بدان فراديا کئے تمہارے لیے جن چیز وں کو حرام دحق تعالى تویا حرمت سے ما اضطریم تھ کا حرم علیم سے سے وہ تمام اشیارجوتم پرعام کالات ئے صرورت ا ورمحبوری کی حالتوں کے حرام ہمیں ہیں - اس. کی شدیت کو بر داشت نئر کے مرکبا تو وہ بحالت ً بی اور محوک ینے اس کلمزر کفر کوز مان سے اوا نہ آ ن الشُروَلِم عذا مُ عظيم الأمن أكرة وقليم طبئ بالإيان السيالوكون مرحوارتع طمئن بهو تواس ميرنه عداب بوگانه حق تعالي كاخضه بازل بوگا) رمت تو بحالت اکراہ باقی سے لیکن اگر مکرہ۔ عذاب مَیں کھا۔اورجونکہ یہ حرمت اگراہ کے وقت کھی موجو دیہے۔ ن سے بھی نہ کہاا درمر کیا تو وہ گنہ گار ہو کر نہ مرے گا ملکہ حق تعالیٰ کے بیماں اس کو ت فول شراب ا ورمیته س امام ابونوسيعن أورامام شافعي كالكيه أكراه واضطَرارانِ كرحمت باقى رہى ہے ساقط تنہیں ہوتى البية ان كـ استعال كرفي بازيرس مذجرتي را وعلى الكفرى صورت ميں سبئے-اس ليج بية قسم ان دونوں حصرات كے نزد كيـ

000

کقبیل سے ہے۔ ان دونوں تصابت دے اسپنے قول کی تقدیق میں یہ فرایا \* فهن اضطر خیر بائ والا عاد فلا انتمایات الله عندورجہ اس میں معفوت کا ففظ مذکور سے جواس بات پر دال ہے کہ شراب اور مردار دعیرہ حرام اشیار کی حرمت بحالت اکر اہ داجبار بھی موجود ہے۔ احتاف کی جانب سے اس استمال کا جواب یہ دیگیلہ ہے کہ اس آیت میں مففرت کا لفظ اس لئے مذکور بنیں ہے کہ شراب اور میتہ وغیرہ کا حرام ہونا بحالت اضطار بھی موجود ہے مففرت کے ذکر کرنے کیوجہ بہتے کہ دہ اصطار حیس کی بنا رہبان چیزوں کی رخصت دی گئی ہے یہ رخصت اجتہادی ہے کہ اس استمال اس میں اس بات کا امکان پایا جا تا ہے کہ کھانے کی صورت میں کھا لینا اس مقدار سے زائد کھالیات جس کے اس لئے اس لئے اس مقدار سے دائد کھالیات حس کی شرو کے اس لئے اس کی حداث میں مارہ سے دائد کھالیات کو حق تعالی کو میں مارہ کی حداث کی جانب کے دوت بھی حداث اما ابور سے احداث کی حداث کی دوت بھی حداث اما ابور سے اور کا کی حداث کی دوت بھی حداث اما ابور سے اور کی کے دوت بھی حداث اما ابور ہو گئے کہ اس لئے اس کی اس کے دائی کے دوت بھی حرمت ساقط ہوجائی کے دوت ہے دائی کہ اس لئے اس کو اس کے دول کی بین حداث اما کہ اس کو در کی کہ کو دول کی میں حانث نہوگا کیونکہ احداث کے زدد کی بھی حداث اما ابور ہوجائی کے دوت ہی حداث اما کو دول کی نوالانہ کہا جائی گئے۔

اسی طرح عنبل برجل کاساقط ہوجانا مرت مسی اس وجہ سے کرتدم کو مور ہسے ہوئی اور است جو مور ہ سے بوشیدہ کرلینا حدث کوسرایت کرتے ہے۔ اور موزہ بہننے سے بہلے وہ طاہر بھا اور وہ مجاست جو موزہ سے اور داخل ہوگا اگر جہ عنہ اللہ بوجائے گئی۔ لہذا اس مرت میں عنبل رحل مشروع منہ ہوگا اگر جہ عنہ اللہ بست میں عنبل رحل مشروع منہ ہوگا اگر جہ عنہ اللہ بست میں موزہ اتا رکیا اور بیر دھولیا تو اجر کاستی ہوگا۔

اگر مرت مسی میں موزہ اتا رکیا اور بیر دھولیا تو اجر کاستی ہوگا۔

مسحی مرت میں بیرکے دھونیکا تکم ساقط ہوجانا اس وجہ سے بے کہ بیر تعیب جا تاہے اور بیر کا حصیب جانا نجاست کے ساریت کرنے بسے مانع ہے جبکہ اس سے موزے کو بہنا تفالو قدم اس دفت پاک مقا-اور جو نجاست موزے کے اوپر داخل ہوئی ہے وہ مسح کرنے سے زائل ہوگئ

لہٰذا اس مت میں بیرکاد هونامشروع نہ ہوگا - حالانکہ غسل جل کا حکم اس کے حق میں جس نے موزہ کا استعال نہیں کیا اور اس کا بیرکھلا ہوا ہے باقی سبے - بیر حکم اصولیین کی روابت کی بنا ر پر ہے بیگر صاحب برا بیدنے کہاکہ اگر مدت مسے کے اندران سے موزہ نکال کر بیرد صولیا تو اس کو نواب طے گا -

اورمدن جب احکام سے احکام شرع کے بیان سے فارغ ہوگئے تواس موقع کی مناسب سے احکام کے بحث کے بعد اسلام فرانا شدائم کی۔ حالا تکرمناسب بیر تعاکہ الموقیاس کی بحث کے بعد اسباب کوشروع فرما یا اتباع کرتے ہوئے امام فرانا شدائم کی۔ حالا تکرمناسب بیر تعاکہ الموقیاس کی بحث کے بعد اسباب کوشیری اس کو بیان کرتے ہوئا اور منی خصل امراد رہ و دون اسپنے شمام اقسام کے ساتھ جیسے امر کامؤقت یا مطلق ہونا ، موشع یا مفتیق ہونا - اور منی کا امور شرعیہ سے مونا یا افعال جسید سے مونا یا افعال جی اور اس کے المدید کا حکود یا گیا ہے ، نفس احکام مراد منہ میں ہیں۔ اس اور طلب سے فعل کا طرب ای طرب ای طرب ایکام مراد منہ میں اس کی طرب ایک طرب اور کا ہونا ، اور کا ہونا ، ان کی طرب کے اسباب ہیں جا کہ اور کا ہونا ، اور کا ہونا ، اور کا ہونا یا اور کا ہونا ، میں مقیقہ پیدا وار کا ہونا یا اور کا ہونا ، اور کا تحدید کی سب سباب ہیں۔ کا تعدیزا ہونا ، خوال ہونا ہونا ہونا ہونا ، اور کا ہونا ، بقاء مقد ور کالین دین سے متعلق ہونا ۔ یہ سب کے سب اسباب ہیں۔ کا تعدیزا ہونا ، خوال اسباب کو کتاب کا تعدیزا ہونا ، خوال سباب کو کتاب کو کتا

طل کے بعد باب القیاس میں بیان کیا ہے۔ جنام نے فرمایا امراد رہنی ن اپنی تمام دقسام کے احکام مشروعہ کی طلب کے بیجے وضعے کئے گئے میں جیسے امریما موقت اور مطلق ہونا ، وسعت دیا جواہونا ، ایساامر ہونا حب سنگی ہے۔ اسی طرح اقسام بنی کا امور شرعی ہونا ، امرحتی ہونا ، قبیج لعینہ اور قبیج لغیر ہِ بیونا ۔ یہ تمام اقسام احکام مشروعہ کی طلب کیلئے آتے ہیں ۔

تنارح نے فرمایا - احکام سنے وہ عبادیں مراد ہیں جن کے بارسے ہیں شریعیت میں امرکیاگیا ہے - اسسے ہی طاہبے عام طلب مراد ہے - یہ طلب ایجادِ فعل اور ترکب فعل دونوں کے لئے ہوسکتی ہے - مائن سے فرمایا ان احکام کے اسباب متعدد اور کمٹیر ہیں جن کی جانب یہ احکام منسوب ہوتے ہیں ۔ بعنی وہ اسباب اور علمتیں کثیر ہیں جن کی جا ان احکام کو منسوب کیا جا تاہیے مگر تمام اسباب ہیں مؤیڑ باری تعلم کے ہیں ہیں ۔

ماتن نے فرایا : ان اسباب میں سے ایک سب عالم کا حدوث سے، ایسے ہی وقت کا پایا جانا، الک نصاب ہونا ، رمضان کا مہینہ ہونا ، ان افراد کا ہونا جن کا بوجھ برداشت کرتا ہوا دروہ افراد اس کی پرورش میں ہوں اسی طرح خانۂ کعبہ شریف کا ہونا ، زمیر کی ہیں اوار کے سلسلہ ہیں زمین کا نامی ہونا خواہ معیقہ یا تقدیر ا ، نماز کا ہونا، ایسے امور کا ہونا جوزندگی کی بقار کے لئے صروری ہیں ۔ یہ ان اسباب کے سعب اورا تکام ہیں ۔

ثم شرك عبد كفافي بَيَانِ المُسَبَّبَاتِ عَلَى طَهِي اللَّهِ وَالنَّهْ الهُرَبِّ فَقَالَ الا عَانِ هٰن امسَبَّ لِعَنْ العَالَمِ الْوَلَمُ يَكُنُ هَا وَثَالِهَ الْحَنْ الْمَالَعُ الْمَعْ الْعَلَى الْعَل

تے کیو بکدالٹر تعالی برایمان لانا واجب مہیں ہے مگر صدوت عالم کیو درسے ۔ نهوتا توجم صانع عالم كي محاج مربوسة جيسيس ديها تى عربى نے كہلەسےالىعەراك عالابعە تی ہے <sup>ا</sup> اورنشان قدم گذرسے پردلال*ت کریتے* ہے کہ صوم کی اصافت شہررمضان کیطرف ا ماه رمضان سرون اس کا محل قدار ما اس کا ذکتت سترطا و رظرت سبے - اور عِکتر کے لئے -اس ہیں<u>۔ ہ</u>ے۔اور چے کے <u>ل</u>کھ

ارض نامیہ کے اعتبار سے واحب سے حبکہ سداوا جنیقت میں ہمو تی ہو۔ کیونکرنہین پرجب در مقبقت پر عُشرُوا حبب ہوگا۔اور ساقط ہوجائیٹا جب زمین اور کھیتی میں کوئی آفت آجائے سے بیدا وار س قو*ب تقدیرٌا بهو کیو نکرز*ین کی قوت سیدادار *مرمح*صه ل دا بوئی-اورسکاربڑی رسینے دی -اوربیکافرسیے حق یو۔ یہ حکر مزیاز کے اعتبار سے وا ء کا سیسہ سیے ۔ا ورطہاریتِ ب ال<del>نزلعات ب</del> عالم كے تقاركا قي یے حب تک کہ کھلوق کے ماہیں آبس میں معاملات نہوں جس طے بہوں - مثلاً بیع ، اجارہ اور نکاح جو کہ تو الدوِ تنا س لوم ہواکہ بقاءمقدور آبسی لین دین سے ہوگی بہی معاملات کی مشروعیت کا سبب - اورب سائقه مخصرص سيرمخلا ف حيوانات كے كيونكہ حيوا نات قيامت تك معاملات اور نيكاح كے بغير قی *رئیں گئے کیونکھ*ان کی تحلیق معبی اسی طرح سے سے ، ان کے افعال سے امراور مہنی متعلق منہ ں ہی م حاُدت منہوتا تو مخلوک قادر مطلق کی محتاج نہوی ۔اس بارے میں عرب سترمیں پڑی ہوئی اوسٹ کی میں گئی اوسٹ کا سراغ بتا ہی سیے ،اسی طرح قدم سترمیں پڑی ہوئی اوسٹ کے میں گئی اوسٹ کا سراغ بتا ہی سیے ،اسی طرح قدم پته بنائے ہیں تو یہ مُربوں والآ آسان اور بیدرّوں والی زمین خالقِ برحق <sub>ا</sub> وُر <sup>ا</sup>

ئلندا عالم کا حادث ہونا ایمان کا سبہے اور خود ایمان اس کا سبہ۔ اس طرح سبب وقت ہے اور نماز اس کا سبب ہے کیونکہ ات العظاؤی کا نت علی البیٹو منیان کتا با موقو قائے دربیہ حق تعالی ہے نماز کے لیے وقت کو سبب بنایا ہے ، اور حقیقت میں واجب کر نیوا لی ذات حق برحق ہے مگر چونکہ وہ بھاری نگا ہوں، وحم و گمان سے خائب ہے ۔ اس لیے وقت کو اس کے قائم مقام قرار دیا گیا ، وقت کو وجو ب نماز کا سبب بنا یا گیا۔ ذکلوی اموال : یہ امکی فریضہ ہے جس کا سبب مال کا مالک ہمونا ہے اس لئے کہ وہ مال جو نامی ہمواور اس پرسال پورا گذر م کیکا ہمواور سال مجمری صروریات سے فاضل و فادع ہموا س مال کے مالک پرزگوۃ دینا وا جب ہے۔

άσισο συροφορό το συροφορο συρ

دو آن ای بیشه و دشهر مضان کا سب ہے۔ اس کے رمضان کا مہینه ہونا یہ سبب ، روزے کا اکیونکہ روزہ کو مہینہ کی وائٹ میں مضاف کے اگر وزہ کی اور وزہ میں تکوال کی مہینہ کا روزہ ) اور دوزہ میں تکوال کی مہینہ کا روزہ ) اور دوزہ میں تکوال کی مہینہ کا روزہ ) اور دوزہ میں تکوال کی ماہ رمضان کے مکر رسم کر آسے نے خرض ہوتا ہے۔ اور چونکہ ارشا دباری تعالی ہے گئوا وَ انٹی بوا حتی بیتبین کی الخیط الا میں میں الخیط الا میں و من الغجوش ایمنوال میں الغیط الا میں میں اور دائے گئا کے دن کا روزہ فرض کیا ہے ، اور دائے کو گئا کر دیا ہے۔ کیا ہے ، اور دائے کو گئا کر دیا ہے۔ کیا ہے ، اور دائے کو گئا کر دیا ہے۔ کیا ہے ، اور دائے کو گئا کر دیا ہے۔ کا میں منہوں ہیں ہے۔

اسی طرح حکاقة الفطم بخی ایک امرشری اور بندو نیروا جیسی - یه ان افراد کا مسبب بیم بن کی کفالت اور مون ته بندے کے زمیم و بین افراد وجوب صدقة الفطر کا سبب بین ۔ فرآج نیم بیخ بیج ، یه فریف خان کو کھی کا سبب اور خان کو بیا سبب ایک بی بیت الٹر شریف اس کے وجوب کا سبب سبب ایک بی ہے اسی وجسے جم عمری صرف ایک بار فرص ہوتا ہے کیونکہ سبب ایک بی ہے اس میں تب یلی و بحرار منہیں پایا جانا - ج کا وقت وجوب ج کا حقیقی سبب بنیں ہے - زیادہ سبب ایک بی ہے اس میں تب یلی و بحرار منہیں بایا جانا - ج کا وقت وجوب ج کا حقیقی سبب بنیں ہے وہ سبب بنیں ہی خوب کا تو تو بی وہ بی کا سبب ہے ، حب زمین میں حقیقة منوب و وہی عشر کے وجوب کا مسبب ہے - لہٰذا وب اور موسی عشر کا مسبب ہے - لہٰذا وب اور موسی عشر کا مسبب ہے - لہٰذا وب نہو گا ۔ اگر کسی سماوی آفت سے زمین کی پیدادار کو برا وہ وہ کا ۔ اگر کسی سماوی آفت سے زمین کی پیدادار کو برا وہ وہ کا ۔ اگر کسی سماوی آفت سے زمین کی پیدادار کو با وہ وہ کا ۔ اگر کسی سماوی آفت سے زمین کی پیدادار کو برا وہ وہ وہ کا ۔ اگر کسی سماوی آفت سے زمین کی پیدادار کو برا وہ وہ وہ کا اسبب ہے - اس سے عشر سا قط ہو جائیگا - اور عشر پیدادار کے مکر دیو سے سبب کو گا - خور آجو ہو کا موان کا در ہوں کی سبب ہے ۔ اس سے کو اور کا در سال کے تورین اخراج ہو گا - اور کی شریف کی مولاد کے دور ہو کا مدر ہو سے در اور کی کو بیادار کی مولاد کی در ہو سے سبب کی در ہوں کا مدر ہو کا سبب ہو گا - اور کا شریف کی کا می ترد کی کا می ترد کی کی در ہوں کا مدر ہوگا کا میں کی کا تا ہو گا کا دور کی کا کا کو کی کا کو کی کو کا کی کو کی کا کی کی کا کی کو کی کو کی کو کی کو کی کا کو کی کو کا کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کا کو کی

شارح نے فرمایا کہ فراج کا وجوب کا فرکے مال سے زیارہ مناسب ہے جو سمبرش دنیا ہی ہیں مبتلارہ ہلے۔ طہآدت: اس کا سبب نما زہبے، اور نماز کا مسبب طہارت سے کیونکہ نماز طہارت کی صالت ہیں وا جب ہوئ ہے، طہارت حکمیہ ہو یا طہارت حقیقیہ ہوا ور خواہ طہارت صغریٰ ہو یا طہارت کبریٰ ہو۔ بہرحال طہارت نماز کے ساتھ مسبب ہے۔ نماز کے سبب سے طہارت وا جب ہو تی ہے ۔۔ اسی طرح با ہمی معاملات ہیں۔ بقاء با ہمی کا مسبب ہے کیونکہ جب عالم قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور بقاء عالم کے لئے صردری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گذاریں اور زندگی کی بقاء کے لئے لوگوں کا آبس میں مل جل کرر سہا ، ایک و و سرے سے لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا و عزم و امور کا ہیسر ہو نا صروری ہیں اور جیوا نا ت کر لیے این امور کی صرورت منہیں ہے اس لئے حیوا نا ت سے امرو بہی کا کوئی تعلق نہیں رکھا گیا ہے۔

σταστοριστική προσφοριστική προ

رَزَّدُ ثَنَةَ اللَّفُ ۚ وَالنَسْمُ الهُوَيَّتُ مَهُنَ ٱسْبَابِ العِبَادَا تِ وَالهُعَامِلاتِ وَمُسَبَّبَا بِهَا وَبِعَيبِ العُقَوْمَا حَى وَ شِيعُهَا نَبِيَّنِهَا بِعَوْلِمْ وَٱسْبَابُ الْعُقُومَ بَرَّ وَالْحُدُ وَذُوَ الْكَازَاتِ مَكَانُسِبَتُ إِلَكِهِ مِنْ فَتِلِ وَسِنْ ذَا وَ سيستية وَأَمْرِوَا سُولِينَ الْحَظِرِ وَالابَاحَةِ فَالْعُقُومُ أَعُمُّ مِنَ الْحُدُ وَدِلانِ مَا يَثَمَلُ القصاصَ أيضًا كَالْكُفَارَة لَوْظَ إِنْ حُرُفْسَبِبُ العَصَاصِ هُوَ الْقِتْلُ العَمَالُ وَسَبَبُ حَيِّزُ الزِنَا هُوَ الزِناوسَبَبُ قَطْع الْيُلِ هُوَالِيتُ قَدْ وَيِقًا لُ حَد السَّرُقِي وَسبب الكفارة هُوَ أَمْرُ ذَا رُوكُ بِرِ الْحِظْم و الاباحة و فاللَّ الأنهاكما كَمَاكِ أَن يَون أَمْون العَبَادَةِ وَالْعَقوبَةِ فَسَبُهُ الأَبُنّ إِنْ يَون أَمْوُ ا وَالرُّوا عَل وَالْأَمَا كَنِهِ لَتَكُونَ العِبَ أَدَة مُنْطَافَتُهُ إِنَّى صِغَة الابَا حَتْمِ وَالعَمُّونَةُ مَضَافَتُهُ إِلَى صِغَةِ أَلْحَظْمَ كَالْقَلَ خَطَاءَ فَانْكُونَ حِيثِ الصّورةِ دمى إلى صَيْبٍ وَهُو مُبَاحُ وَمِنْ حَيْثُ تُوكِ التَثْبُ مَحظومٌ لان قداصَابُ ادميًّا وَ اللَّعَمَّ فَعِبُ فِيتِم الكناسَ لا وَالافطارُ عَمَدُ الْحِرَى مَضَانَ فَانَهُ مُسَارَةً مِن حيث القِهَالِ مَا هُوَ مِلْوَكَ لِمَالِكِهِ وَمِحْظُومٌ مِنْ حِيثُ أَنِيُّهَا جِنَاسَيُّهُ عَلَى الصَّوم وَالنَّاسُ وعَ فيكم أَنْ لَكُونَ سَبَبًا لَلَفَاسَ وَ وَإِنْمَا يُعْرَفُ السَّبَبِ بِيانٌ كُلِّيةٍ لَمَعُنْ مِن السَّبَدِ لعِدَ بيان تُعَصِيل ليعْلَمُ مِنْ مُاكْمُ مُعْلَمُ قَبِلَمَا أَى انتمَا يُعَرَّفُ كُونُ الشَّى سَبِهَا لِلْكَمِيسَةِ الْحَكِمَ الْكَيْرَ وَتَعَلَّقِهِ بِهِ فَالْمَنْسُوْمِينَ والكيرة المُتعَلَقُ بلم مَكُونُ سَبَبًا للمَشْتُوبِ وَالمُتعَرِقِ البِيتَة لاَتَ الاصَلَ فِي احْمَا فَوَقَى إلى شي وَنَعَلَقُهُ بِهِ أَنْ يَكُونَ مُسَبِّنًا لَى مُ وَحَادِثًا بِهِ كَسَمَا يِقَالُ كَسَبُ فُلانٌ وَجِ يَرِدُ عَلَيْنًا أَنَكُمُ وَبُمَا أَطُفْتُمُ إلى الشرُ طِ فَلَيْفَ كَنَظِي وَ هَ فَا فَعَالَ وَإِنْ مَا يُضَافِ إِلَى الشَّرُ طِ مَجَائِ الْحَمَد وَقُرِ الْفِطْرِ وَعَجَّبِهِ الاسْلامِ فَاتَ الْفِطْرُكُ عُوْ يِهِمُ الْعِيدِ شَحُّطُ لَلْصَدَّتَ وَالسَّبَبِ مُوَّالرًّا مِنْ الذِي يَمُونَ وَوَكَا وَكِلْ عَلَيْرِ وَالْصَكَ لَا ثَكَامُ

بهرحال عبادات ومعاملات كاسباب درسببات كابيان بالترتيث يورا بهوكيا اورعقوبات اورايح ك أسفاب اوران ك اسباب كابيان باقى ره كياجن كومصنع بشيخ اپنيذاس قول سے شروع كياہے اورعنوبات، حدود اوركفارات كاسباب دوجيزس بين جن كى طرت يينيزس منسوب بوق بين عيد قتل ، زنا، سرقه ا ورايساكون كام جوم انعت ا ورا باست شكر درميان دائر بيو بين قفتو بات حدو دسيع عام بي كيونك یه قصاص کوبمی شامل ا در کفاره دوسری بورع سے - نیس خلاصہ پر ہے کہ قصاص کا سبب قتل عمامتم اور معمر زنا کا سبب زنا کا ری ہے اور قطع پر کا سبب مال محفوظ کی چوری ہے - بعض کوگوں سے کچاہیے کہ معرسر قسم ا ورسبب گفاره السے امور ہی جو حظرا ورا با حست کے درمیان دائر بہی اور دلیل اس کی یہ سے کہ یہ ا مور تبكه عبادت مجي بين ا ورعفوتب بعي كو ان كاسب بعي صرّوري به كما بساام بوجو ا با حت وخطرت درميا والربو تاكه عبادت صفت اباحت كيطرف منسوب بهوجائة اورعقوبت صفت وظرى طرف جيية من فعا

ہے اوران کاوہ ولی ہے۔ اورصد قد فطر کو ونو*ل کیطرٹ منسوب ہوتاہیے۔* ایسے ہی ج اسلام ا دار ہے اور ہمیت التُرمشر نعین اس کاسب سہے اور جج دونوں ہی کیطرب منسوب ہوتا ہے۔ 🛭 معاملات اورعبا دات کے اسباب اوران کے مسعبات محا بیان لف دنشرمرتب کے بطور بورا ہوگیا

بات ، حدو د ، کفارات اوران کے اسباب کہ جنگی جانب کنگ ، ز:

ت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ حدودسے عام ہیں اس۔ و دومنری نوع سب - لنزا قصاص کا سبب فتل عرسیه، اور صرزنا کاسب زناکاری بید مال کی چوری ہے اس کو حد سرقہ ہمی کہتے ہیں اور کفارہ کا سبب وہ امرہے جوابا حت اور لیجات

<u> فالعُتقومات الز-شارح نے کہا عقوبات حدو دسے عام ہں کیونکہ عقوبات قصاص کو کھی شامل ہیں</u> تعل ایک بوع ہے۔ بس قضا ص کا سبب قبل ع<sub>اریس</sub>ے، اور حدز ناکا سبب خود زناہی سے، اور قطع ن کے ما تعد کا منے کی سزا سرقہ (چوری) سے۔ جس کوا صطلاح میں صربہ قرکما جا اسے- اور کفارہ کا ، وہ چیزسے جوابا جنت اور حفارے درمیان دائرسے کیونکہ کفارہ جبکہ عبادہ اور عقوب وونوں کے ورمیان دارترک تواس کے سبب سے کے اور صروری سے کہ وہ مجی ابا حت اور فطرے درمیان دارم ہوتاکہ کفارہ میں جوعبادت سبے وہ صفتِ ابا حت کی جانب شہوب ہوجلے اور جوعنوبت سبے وہ منظری صفت کیجائزے فٹا ہوتگا

